بسم الله الرحمن الرحيم

﴿فَاسْتُلُوا أَهِلَ النَّكُرِ إِنْ كُنْتُمِ لَا تُعَلِّمُونَ ﴾

# فنأوى دارالعلوم زكريا

(جلد چہارم)

كتاب الطلاق ، كتاب الأيمان و الندْر كتاب الحدور و القصاص ، كتاب الوقف

افادات

حضرت مفتی رضاءالحق صاحب مدخله شخالحدیث وصدر مفتی دارالعلوم زکریا، جنوبی افریقه زیراجتمام

حضرت مولا ناشبيراحد سالوجی صاحب مدخله مهتم دارالعلوم زکريالبنيشيا، جنوبی افريقه تهذيب و محقق

محمر البياس بن افضل شيخ ، گھلا ، سورت عفی عنه معين دار الافتاء دار العلوم زكريا، جنو بی افريقه جمله حقوق تجق دارالا فتاء دارالعلوم زكر يامحفوظ بين؟

تاب كانام :.... فآوى دار العلوم زكريا جلد جهارم اشاعت اول: ..... وتمبر والحليه عن زم زم پبلشرز ، كراچي ، يا كسّان اشاعت دوم:....منی ۱۹۰۷ ء ، د بلی ، ہندوستان

كتابت وكميوزنگ:.....دارالافتاءدارالعلوم زكريا جنوبي افريقه

تعداد صفحات:....ا ۷۷

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم اجمالي فهرست صفح فهرست گتب وابراب كتاب الطلاق 91 باب .... ﴿ وَ اللَّهِ وَ اقْعَ هُونِ فَهُ هُونِ كَابِيانَ PT باب ....(۲) میر یج الفاظ سے طلاق دینے کابیان 40 باب .....(۲) و طلاق ثلاثه كابيان:..... 40 باب .... ﴿ هِ ﴾ كنايات طلاق كابيان: 111 باب....﴿٥﴾ طلاق بالكتابت كابيان:. 104 🛊 اب----(٦)قفويض، توكيل اورتعليق طلاق كابيان باب.....﴿٧﴾ سكران،مجنون اورمكزه كي طلاق كابيان:.. r+ 9 باب .... ﴿٨،٩،٨﴾ ظمار،ايلاء اورخلع كابيان... 114 باب....﴿﴿رُهُوْسِحُ وِتَغْرِيقٌ كَابِيانُ:... 11% باب.....(۱۲) عدت گاربیان: MA باب ﴿﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل 441 باب .... (۱۶۶ کشانت کا بیان:. MMZ باب.....(۱۵) ففقه اورسکنی کابیان:..... P41

| <b>17</b> /19 | باب الرضاح:                              | No.          |
|---------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>(*)</b>    | باب حقّىق الزوجين                        |              |
| ۳۳۵           | كتاب الأبمان والنذور                     |              |
| rry.          | باب(۱) ایجان کابیان:                     |              |
| 1°Z+          | باب(۲)وندر کا بیان:                      | A CONTRACTOR |
| ۵۰۰           | باب﴿٣﴾ كفارة يميين كابيان.               | 40           |
| ۵٠٩           | كتاب الحدود والقصاص                      |              |
| ۵۱۰           | باب <sub>(۱)</sub> هداود اورقصاص کابیان: |              |
| 021           | باب(۲ <u>) قعزیر</u> ات کابیان           |              |
| 4.4           | بِابِ(۲)) احكام الشيمان:                 | Walls        |
| 444           | كتاب الرقف                               |              |
| 412           | باب﴿﴾ مطلقٌ وقَفْ كابِيانُ:              |              |
| + <b>YY</b>   | باپ﴿٧﴾ما پِتَعَلَيْ بِالْمِسَاجِكِ:      | No.          |
| ∠ra           | باب(۲) ما يتعلق بالمدارس:                |              |

|            | بسم الله الرحمٰن الرحيم                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ﴿ فهرست عِنوانات ﴾                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | فآوی دارالعلوم ز کریا جلدِ چہارم                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣         | مقدمه:                                                     | 46°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r</b> ∠ | فآوي دارالعلوم زكريا پرتعارف وتهر بني                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣9         | دارالعلوم ذكريا برايك طائران فظر                           | Winds .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | كتاب الطلاق                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | باب﴿١                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | طلاق واقع ہونے نہ ہونے کابیان                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲         | حبوثاا قراركرنے اوراس پر گواہ پیش كرنے ہے وقوع طلاق كاحكم: | The state of the s |
| ٣٣         | سى مصلحت سے بلانيت طلاق كبدينے سے وقوع طلاق كائتكم:        | Walter Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳         | آئنده طلاق دیے کے ارادہ ہے وقوع طلاق کا حکم :              | <b>₹</b> \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۵ | صيغة حال ہے وقوع طلاق كاتھم:                         |                  |
|----|------------------------------------------------------|------------------|
| ٣٦ | بحالت عمل طلاق دين كأحكم:                            |                  |
| 72 | بغير نببت طلاق دينے سے وقوع طلاق كائتم:              |                  |
| M  | ''جھے لینا کہ طلاق ہے'' کوطلاق مت سمجھو:             |                  |
| 79 | ڈ رامہ میں حکایة طلاق دینے سے وقوع طلاق کا حکم:      | 0                |
| ۵٠ | لفظا ' طاق' سے وقوع طلاق کا تھم :                    | Magar<br>Magar   |
| ۵٠ | اخرس كى طلاق كاعتم:                                  |                  |
| ar | نىلى فون پرطلاق ديئے ہے وقوع طلاق كائتكم:            |                  |
| ٥٣ | بذريعدالس ايم الس (SMS) طلاق دين كائتم:              |                  |
| ۵۵ | متصلًا إن شاءالله كَهِنْ ســـ وقوع طلاق كانتكم:      |                  |
| ۵۵ | سرأان شاءالله كہنے ہے وتوع طلاق كائتكم :             | ₩ <sub>a</sub> r |
| ۵۷ | شو بركامنه بندكر لينے بے وقوع طلاق كائكم :           | West Park        |
| ۵۸ | والدين كے كہنے پرطلاق دينے كائتكم :                  |                  |
| 4+ | امساك بالمعروف ندكرنے پرطلاق كائتم :                 |                  |
| 44 | بے جااور بلاوجہ شرعی ہونے والی طلاق رو کئے کی تدبیر: |                  |
|    | باببا                                                |                  |
|    | صريح الفاظ سيطلاق ديينه كابيان                       | Ш                |
| 4A | تين طلاق ويكرتا كيدكي ثبيت كرنے كا تكلم :            |                  |
| YY | الفاظ صريحه مين تأكيد كي شيت كالحكم                  |                  |
| 44 | غالى الذبن كي طلاق كأتمكم :                          |                  |
|    |                                                      |                  |

| ΥΛ | نداق میں صرح الفاظ سے طلاق وینے کا حکم:                       | 44         |
|----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 49 | طلاق کهکرزوج اول کی طلاق مراد لینے کا تھم:                    | 43         |
| 4. | " أنت طالق واحدة في ثنتين "كَمْخِكَاتُكُم :                   | **         |
| 41 | درى وجه العلمي مين تين مرتبه "أنت طالق" كميني كاعكم:          |            |
| 4  | تعداديين شك بونے سے طلاق كاسم :                               | 100 m      |
| 4  | '' تحقيح ايك دوتين طلاق'' كينح كاتكم :                        |            |
| 4  | " تَمِن شُرط بِرطلاق" كَيْجِ كَاحَكم :                        | 43         |
|    | باب﴿٣﴾                                                        | M          |
|    | طلاقِ ثلا شكابيان                                             | e (i       |
| 4  | جمع الاثاث في حكم الطلقات الثلاث                              | **         |
| 44 | ایک مجلس میں ایک کلمہ ہے تین طلاق واقع ہونے کا حکم:           | 43         |
| 44 | الله صوائل:                                                   | 43         |
| ΔI | ﴿ احادیث سےدلائل:                                             |            |
| ۲A | ﴿ آ فارسحاب عدالك:                                            |            |
| A9 | ا بماع امت سے دلائل:                                          | 43         |
| 91 | 🝪 حضرت على رضى الله تعالى عنه كي طرف مخالفت إجماع كي غلانسبت: | 4          |
| 95 | 😸 خالف دلائل پرایک نظر:                                       | <b>(</b> ) |
| 92 | امام ابودا وُدگ تقیح پراشکال اور جواب:                        | 43         |
| 91 | ابودا وُد كِرجال كَي تحقيق :                                  | 43         |
| 99 | دوسرى سندى تحقيق:                                             | nice.      |
|    |                                                               |            |

| (++  | منداحه کی روایت کی خفیق:                                  | A STATE OF THE STA |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101  | طلاق،طلاق،طلاق سے طلاقِ هلاشہ کا حکم:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+1" | دوطلاق ديكرتين كهني كاعكم:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+0  | ''ایک دی دود سے رہا ہوں ' سے تین طلاق کا تھم:             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1+4  | زوجہ کےمطالبہ پرشوہرنے کہا آپ کول گئی:                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1•4  | مطالبه پرتین مرتبه (I talaaq you) کینچکاهکم               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1•/  | دوطلاق کے بعد فنخ کرانے پر مغلظہ ہونے کا تھم :            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+9  | غصه کی حالت میں تنین طلاق کا حکم :                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +    | بحالت غصه سوطلاق دینے کاحکم:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111  | حالت ِحِيْق مِين طلاقِ عْلا شِكَاتَكُم :                  | Walls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1111 | طلاقِ ثلاثہ کے بعد شوہر کے متکر ہونے کا حکم :             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110  | طلاقِ ثلاثه میں مفتی کے فیصلہ پر قاضی کے فیصلہ کی ترجیج : | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 114  | فقهاء كي اصطلاح "المعرأة كالفاضي" كَتْحَتْق               | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119  | مطلقة ثلاثة كي مرتد ہونے ہے سقوط حلالہ كائتكم:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180  | حلاله ميں دخول کی شرط سا قط کرنے کا تھم :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | بابب                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | كنايات ِطلاق كابيان                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irr  | " تتبارے ساتھ میرا کو نی تعلق نہیں'' کینے کا تھم :        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ira  | '' وَتَعْ بِحِي رِحْوام ہے'' نین مرتبہ کینے کا حکم :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/2 | '' تَحْدُ کُوچِھوڑ دیا'' تین مر تبہ کہنے کا حکم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IFA  | ''طلاق دیتا ہوں پیرف آخر ہے'' کہنے کاعکم :                                        | digital series |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 119  | "میری پوئ نہیں، گھرے نکل جا"ان الفاظ سے طلاق کا تھم :                             |                |
| 184  | طلاق بائن کے بعد بیبیتِ انشاء طلاق بائن کا تھم:                                   |                |
| IPT  | lt's all over (سب پکونتم) کینے کا حکم:                                            |                |
| IMM  | ''جماری اسلامی شادی ختم پرگئ'' کینے کا تھم :                                      | 43             |
| 110  | "دوسری جگه شادی کرنے کی اجازت ہے' کہنے کا تھم:                                    | E COL          |
| iry  | ''تم جهارے گھرسے چلی جاو'' کہنے کا حکم:                                           |                |
| 12   | '' نگل جاا پی ماں کے گھر چلی جا'' کہنے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                |
| 1174 | "نه میں تیراشو ہر ہوں نہ تو میری ہوی ہے" کہنے کا حکم:                             | Wall.          |
| 11-9 | ندا كرة طلاق كالمطلب:                                                             |                |
| 164  | ''سامان کیکراپنے والدین کے گھر چلی جا'' کہنے کا حکم:                              |                |
| iri  | ریٹائرڈ(Retired) کردیا کیٹے کا حکم:                                               |                |
| IM   | ''جاؤتم آزاد ہو،آزاد کرتا ہول'' کینے کا حکم :                                     |                |
| ١٣٣  | ''تم چلی جاو'' سے تین طلاق کی نیت کرنے کا تھم:                                    |                |
| IMM  | ''اپنامطخ لیکر چلی جاوُ'' کہنے سے طلاق کا تھم :                                   |                |
| Ira  | " نكاح كارشة بوت كيا" كهنج كاعتم :                                                |                |
| 102  | "أخرجتك من نكاحي" كَنْحُكَاتِم                                                    | ٠              |
| 102  | " نكاح سالم ثبين ربا" كينج كانتم :                                                |                |
| IM   | ° گھر سے نکل جاوً''بغیر نیت طلاق کرنے کا تھم :                                    |                |
| 1179 | ''خدا کی قسم اس عورت کو بھی نہیں رکھوں گا'' کینے کا حکم :                         |                |
| 101  | '' تو میری بیوی نبین'' کہنے کا تھم :                                              | Figure 1       |
|      |                                                                                   |                |

| اها | مینے کوطلاقی کے بیچ کینے کا حکم:                                | A CONTRACTOR |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 100 | طلاقن کہنے سے طلاق کا حکم:                                      | A CONTRACTOR |
| 100 | '' تو میری بہن کے برابر ہے'' کہنے کا تھم:                       | neu<br>Lat   |
| 100 | " تم سب سے کہدو کہ طلاق ویدی" کہنے کا تھم :                     |              |
| 100 | ''والده كے گھرچلى جا، يہاں تك كم عقل ٹھيك ہوجائے'' كينے كائتكم: | 4            |
| 100 | ''والدين ئے گھر گئ تو تيسري'' کہنے کا تھم :                     | E ST         |
|     | باب﴿۵﴾                                                          |              |
|     | طلاق باكتابت كابيان                                             |              |
| IDA | "الدلائل الباهرة في تنفيذ كتابة الطلاق                          | 0            |
|     | للزوجة العاضرة"                                                 |              |
| 109 | ز وجه کی موجود گی میں طلاق با لکتابت کا حکم:                    |              |
| AFI | طلاق بالكتابت في الحاضر كاليك مسئله:                            | A PORT       |
| 14  | غير معتا دطر ايقه برطلاق بالكتابت كانتكم:                       |              |
| 124 | بجبر وا کراه تحریری طلاق کا حکم                                 |              |
| 124 | بحالت ِنشه طلاق نامه پرد شخط کروانے کا تکم                      |              |
| 148 | زبان ہے کے بغیر محض تحریری طلاق کا تھم :                        | and a        |
| 140 | مولوی صاحب کے کہنے پرطلاق نامہ لکھنے کا حکم :                   | A CONTRACTOR |
| 122 | طلاق نامه پروستخط کرنے سے طلاق کا تھم :                         |              |
| ۱۷۸ | طلاق نامه بھیخ کے بعد تقدیق کے لیے دوسرا خط بھیخ کا تھم         |              |
| 149 | میاں ہوی کے ایک معاہدے پر دستخط کرنے کا تھکم:                   |              |
|     |                                                                 |              |

| 149         | تحرين طلاق معلق كرنے كائكم:                                                                            | nen- |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IAT         | شو ہر خط كامئر بوتو طلاق كائتم :                                                                       | 40 m |
|             | باب﴿٢﴾                                                                                                 |      |
|             | تفويض ،تو كيل اورتعليق طلاق كابيان                                                                     |      |
| IAM         | تفويض طلاق كى ايك صورت:                                                                                |      |
| IAY         | تَقُويْصْ طَلَاقَ اورتُو كَيْلِ طَلَاقَ مِينِ قُرق:                                                    |      |
| IAA         | تفویض طلاق کے بعدر جوع کرنے کا حکم:                                                                    |      |
| IAA         | تفویض طلاق کامجلس تک محدودر بنے کا حکم                                                                 |      |
| 119         | د میلی طلاق شو هر کاحق دوسری بیوی کاحق اور تیسری شو هر کاحق <sup>۰۰</sup> کینچ کاحکم:                  | **   |
| 191         | "إن دخلت دارأمك فأنت طالق ثلاثاً "ع <sup>تعل</sup> ق كا <sup>تتم</sup>                                 |      |
| 195         | ''اَگر مِیں لینس گیا تو مجھ پر تین طلاق'' کہنے کا حکم :                                                | *    |
| 192         | ''مکان میں جاؤلووا پس ندآنا''اس جملہ سے تعلیق کا تھم:                                                  |      |
| 191         | '' جب ہوا چلے گی تو تجھ کو طلاق' سے تعلق کا حکم :                                                      |      |
| 190         | ''فلان چیز دیکھوں آد میری بیوی کوطلاق'' کہنے سے تعلق کا حکم :                                          |      |
| 194         | ''اگروجہ بیان نہیں کرتی تو ایک طلاق کے ساتھ الگ ہوجا'' کیٹے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |      |
| 194         | تعلق اور تنجير مين زوجين كا ختلاف كالحكم:                                                              |      |
| 191         | "بیوی کی اجازت کے بغیر نکاح کروں تو طلاق" کہنے کا تھم:                                                 |      |
| 199         | تع <mark>ل</mark> ق طلاق کی ایک صورت:                                                                  | E P  |
| 199         | '' جھے دویارہ فون کر لے توسمجھ لیجئے کہ طلاق'' کہنے کا حکم :                                           |      |
| <b>r</b> +1 | ° تقریر سنون تومیری بیوی کوطلاق'' کینے کا تھم :                                                        |      |
|             |                                                                                                        |      |

| r•r        | ''جب بھی میں شادی کروں تو میری ہیوی کوطلاق'' کینے کا تھم :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | en e |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| r•r"       | تغلق طلاق میں شافعی قاضی ہے فیصلہ کرانے کا تھم:                                                | No.                                      |
|            | بابب                                                                                           |                                          |
|            | سکران،مجنون اورمکرَ ه کی طلاق کابیان                                                           |                                          |
| *1+        | بحالت نشدوتوع طلاق كاعكم:                                                                      |                                          |
| rir        | حالت ِ غصه میں عقل زائل ہونے پر طلاق کا تھم:                                                   |                                          |
| ۳۱۳        | مسحوراورآ سيب زده کي طلاق کاتفكم:                                                              |                                          |
| ria        | بحالت چېروا کراه وقوع طلاق کاحکم:                                                              |                                          |
| rız        | طلاقِ مکرَ ہ کے بارے میں دوسراقول:                                                             | A <sup>A</sup> A                         |
| rız        | پولیس کی دھمکی اگراہ میں داغل ہے:                                                              |                                          |
|            | باب.٩٠٨﴾                                                                                       |                                          |
|            | ظهارءا يلاءاورخلع كابيان                                                                       |                                          |
| rri        | شريعت مطهره مين ظبهار کاميخ منهوم:                                                             |                                          |
| rrr        | ظهار کے ارکان وشرا لَطَ:                                                                       | No.                                      |
| rrr        | مطلق ظهار کا تکم:                                                                              |                                          |
| 220        | ظہار ختم ہونے پایاطل ہونے کا حکم :                                                             |                                          |
| 774        | كفارة ظيها ركائتكم :                                                                           |                                          |
| 777        | ظهار میں عزت واحتر ام کی نیت کا حکم :                                                          |                                          |
| <b>***</b> | ''تو میری ماں ہے'' کہنے سے ظہار یا طلاق کا حکم:                                                |                                          |
|            |                                                                                                |                                          |

|      | باب﴿٩                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ايلاء كاييان                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47"1 | ایک سال تک عدم قربان کی نتم کھانے کا حکم :                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۲  | ہم بستری پر چا در کعت نما زک تتم ہے ایلاء کا تکلم :         | e de la composition della comp |
| **** | شرعاً ایلا چختی ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ملاحظہ فرما ئیں: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **** | ايلاء کى چندا قسام:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **** | ايلاء كاحكام:                                               | nga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۵  | ایلاءے رجوع کرنے کا تھم:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | باب﴿١٠﴾                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | خلع كابيان                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1172 | شو ہر کی رضامتدی کے بغیر خلع کرنے کا حکم                    | Wight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۸  | شو ہر کے ظلم کی بنار خلع کرنے کا تھم :                      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | باب﴿١١﴾                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | فشخ وتفريق كابيان                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۱  | شو ہر کا ثفقه ادانه کرنے پر تفریق کا تھم :                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444  | كورث مِين غيرسلم جَيَّ كا فيصله معترنيين :                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٣٣  | شوہر کے طویل عرصہ قید ہونے کی وجہ سے تفریق کا حکم :         | nta<br>Mga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrz  | شو ہر کے مجنون ہونے کی وجہ سے فیق نکاح کا علم :             | Wind<br>High                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ተሮለ  | مرض ایڈی (Aids) کی دجہ سے فتح فکاح کا کھم                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|              | (%                                                                             |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| rai          | تعديدامراض اوراحاديث مين تطيق :                                                | M <sub>B</sub> M   |
| rom          | زوجين مين شقاق كي وجد في قرقز يق كاسمكم :                                      | Maria<br>Maria     |
| rar          | لفظ شقاق کی تحقیق :                                                            |                    |
| ran          | مار پيٺ اور زوجه کي تحقير پر فنځ وتفر يق کا حکم:                               |                    |
| 777          | شيعية ومركي چيور كر چلے جانے پر فنخ فكاح كاتكم:                                | 10 <sup>2</sup> 11 |
| 242          | ا شو ہر کا در سے طویلہ تک فبر گیری ند کرنے پر فنخ فکاح کا تھم                  | nên<br>Eşir        |
| 444          | وائم المرض كى زوجه كے ليے فنخ فكاح كاحكم:                                      |                    |
| ۵۲۲          | جنگ میں مفقو داخیر کی بیوی کا حکم :                                            |                    |
| 744          | ا شو ہر کے اکثر غائب رہنے کی وجہ سے فنخ نکاح کا تم کم :                        | 40A                |
| rya          | اجنبی عورت کے ساتھ تا جائز تعلقات کی بناپر فنخ کا تھم :                        | arta.<br>Nati      |
| 249          | ایک مولوی صاحب کے تقریق کرنے پرفنغ کا تھم:                                     | €\$                |
| 1/21         | مرقد ہونے سے فنٹے فکاح کا تھم:                                                 | And a              |
| 121          | غیر ملم جی کے تفریق کرنے سے فنخ نکاح کاتھم :                                   | Miles<br>Miles     |
| <b>1</b> 2 M | غيرمسلم عدالتون مين فنخ كي متبادل صورتين:                                      |                    |
| 127          | غیر مسلم نچ کو کیل بنادے پھروہ حلاق کا فیصلہ کردے تو نافذ ہوجائے گا''۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |                    |
| 144          | وقوع طلاق کی دوسری صورت:                                                       |                    |
| r <u>~</u> 9 | ﴿ اختيار نامه ﴾                                                                |                    |
| <b>t</b> /\* | ﴿ اقرارنام ﴾                                                                   | nicia<br>Popul     |
| MI           | AGREEMENT                                                                      | nen<br>Hari        |
|              |                                                                                |                    |
|              |                                                                                |                    |
|              |                                                                                |                    |
|              |                                                                                |                    |

|               | فصل دوم                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | فنخ وتفریق کے بنیادی اصول کابیان                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M             | فنخ وتفریق کامفهوم اور عورت کورشته فکاح ختم کرنے کا افتیار: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M             | شرائط قضاءاور جماعت مسلميين ياجمعيت العلماء كاحكام:         | Egit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> 1.0° | منصب قضاء ہے متعلق وضاحت:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MA            | قاضى كى كچيصفات كابيان:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MY            | جماعت مِسلمين كي شرائط:                                     | e de la composition della comp |
| 171           | حكمين كي شرا نط:                                            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | باب﴿١٢﴾                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | عدت كابيان                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/19          | فصل <sub>او</sub> ل                                         | note<br>Nga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | عدت گزارنے کے احکام                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>FA</b> 9   | 😂 شريعت مطهره ميں عدت كاصحى:                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| FA 9          | ى وجوب عدت كثرا ائطن                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r9+           | <b>⊕</b> د ټورت:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19+           | 🝪 عدت کی ابتداء:                                            | engar<br>Engar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>191</b>    | نابالغ شو ہرکی خلوت ہے عدت کا تھم :                         | Andrew Magnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>191</b>    | نامرد کی خلوت سے و جوب عدت کا تھم :                         | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191           | حائصہ کے ساتھ ایک شب گز ار کر طلاق دینے سے عدت کا حکم :     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| rar         | عورت كنا قابل جماع ہونے سے عدت كائلم:                   | 40g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19</b> 0 | شوہر کے مرمد ہونے ہے وجو ب عدت کا حکم:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444         | غلط نی میں صحبت کرنے سے وجوب عدت کا تھم :               | nen<br>Egyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>19</b> 2 | ثابالغه بروجوب عدت كأحكم:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r9</b> ∠ | معتدہ کے ساتھ وطی بالشبہ سے ٹی عدت کا حکم:              | noting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>19</b> A | ر خصتی ہے پہلے طلاق ہونے پرعدت کا حکم:                  | e de la companya de l |
| ۳++         | صغيره قابل جماع شهوتو عدت كاحكم:                        | ning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P+1         | غيرمسلمه پرعدت و فات کاتهم :                            | ni <sup>®</sup> n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r+r         | نومسلمه پرعدت و فات کاتکم:                              | Water Park                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m+m         | طلاق سنت میں عدت گزارنے کا طریقہ:                       | e de la composition della comp |
| ۳.۳         | مطلقاً مهينول تعين عدت كانتكم :                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| p=+ (r'     | 😸 قرآن وحديث سے چند ولائل:                              | 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>r•∠</b>  | ممتدة الطهر كى عدت كاطر يقه:                            | William<br>Physical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>P49</b>  | رخصتی ہے قبل شو ہر کی و فات پر عدت کا حکم :             | E ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۱+         | مرت عدت فتم ہونے کے بعدو فات کی خبر ملنے پرعدت کا تھم : | DOM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳II         | عدت ِطلاق کے دوران عدت و فات کا تھم :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIT         | حاملہ کے پیٹ میں بچیمر جانے سے عدت کا تھم :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۳         | حمل ختک ہونے سے عدت کا حکم :                            | e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell |
| 414         | اسقاطِ عمل سے عدت شختم ہونے کا تھم :                    | nera<br>Poger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710         | دوسال کی جدائیگی کے بعد طلاق ہونے پر عدت کا تھم :       | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۱۲         | و چوپ عدت کی حکمت:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۱∠          | اشكال وجواب:                                           | Manie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فصل دوم                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | سوگ منائے کا بیان                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MIA          | دوران عدت سردهو نے ، نہانے اور تیل لگانے کا تھم :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119          | دوران عدت جائز امور کابیان                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441          | دوران عدت نا جائز امور کابیان :                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٢٣          | معتده کاوالدین کے انقال پر گھرت نظنے کا حکم            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry          | پوڑھی فورت کے لیے بیٹے کے گھر عدت گزارنے کا عکم        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>77</b> /2 | عدت میں میاں بیوی کے ساتھ رہنے کا حکم                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۲۸          | طلاق ثلاثہ کے بعد ساتھ رہنے کا حکم :                   | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| mrq          | دوران عدت نكاح كاتعم                                   | e de la composition della comp |
|              | باب                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ثبوت نسب كابيان                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٢          | زائيه سے زکاح کے بعد ثبوت نسب کا حکم:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***          | ہندوعورت سے لکاح کرنے پر بچے کے نسب کا تھم :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٣          | فہوت نب کے ہارے چنداصول کی وضاحت:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٦          | طويل عرصه جدائی كے بعد بچه پيدا مونے پر شوت نسب كا تكم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۸          | هم شده عورت کی اولا و کے نب کا تھم :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳۸          | شٹ ٹیوب بے بی کے نب کا تھم :                           | Wall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> "^* | اشکالات اوران کے جوایات :                              | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| mrq         | ا جلق کی ممانعت کی اصل تھمت:                                          | Man N            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ٣٣٢         | څېوت زنب کاتکم:                                                       | No.              |
| ۳۳۲         | تيسري صورت كاعلم:                                                     |                  |
| <b>+</b>    | اجنبی کے مادہ سے تولید عمل میں آنے پر بیچ کے نسب کا تھم :             |                  |
| ۳۳۵         | زوجین کا مادة منوبه کا احتبیه کے رحم میں نشو ونما پانے سے نسب کا تھم: | 63               |
|             | باب                                                                   |                  |
|             | حضانت كابيان                                                          |                  |
| ۳۳۸         | پرورش کی پہلی حقدار مال ہے:                                           |                  |
| ۳۳۸         | اں کے بعد پرورش کی حقد ارکی ترتیب:                                    | N <sub>a</sub> s |
| mrq         | 🖈 پرورژن کی شرائط:                                                    |                  |
| mrq         | 🖈 نچکی پرورش کی مرت:                                                  |                  |
| mrq         | 🦟 پرورش کے ما تو تعلیم و تربیت کی اہمیت:                              | No.              |
| ro.         | لڑکا سات سال کے بعد والد کے پاس رہیگا:                                |                  |
| ror         | والد كروزان ملا قات كرنے اور ملا قات كاموقع نه دينے كائتم             |                  |
| rar         | سات سال کے بعداختیار دینے کا تھم:                                     |                  |
| 200         | حق حضانت میں مانی پھو پھی پر مقدم ہے:                                 | nicht.           |
| 200         | نانی کی موجودگی میں داداء دادی حقد ارتبین:                            | 13th             |
| <b>r</b> 62 | مت حضانت کے بعد مال کے پاس رکھنے کا حکم :                             |                  |
| ran         | يچهال كى برورش ميں بوتو مناسب جگه نكاح كرائے كاتھم:                   |                  |
| <b>r</b> 09 | اڑ کے کوٹون کرنے اور چھٹی میں لے جانے کا حکم :                        |                  |
|             |                                                                       |                  |

|               | باب﴿۱۵﴾<br>نفقه اورسکنی کابیان                         |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|               |                                                        |                 |
| ٣٩٢           | مظلقہ بائندے میکے میں عدت گڑارنے پرنفقہ کا حکم :       | E ST            |
| ٣٩٢           | نفقه ہے متعلق ضروری وضاحت:                             | Elgis.          |
| ٣٩٢           | نْققْدَى حَقَيْقَت:                                    |                 |
| ۳۲۳           | وجوپ فقته کے اسباب:                                    |                 |
| ۵۲۳           | چىسالە بېكانفقەدالدېروا چې بونے كائتلم :               |                 |
| <b>٣4</b> ∠   | مطلقه حامله بناشز ه کے نفقه وسکنی کا تھم :             |                 |
| <b>244</b>    | میڈیکل وغیرہ شوہر کے ذمہ ہونے کا حکم:                  |                 |
| <b>1</b> 1/21 | تفریق کے بعد چیرمات سالہ بچہ کا حکم:                   | 40°4            |
| ۳۷۲           | يچيه طنه کاامکان نه ډونو نفقه کاتنکم:                  | Angel           |
| <b>m</b> ∠ m  | بالغارُكى مال كے ساتھ رہنے پرمھر ہوتو نفقہ كائتم       | Eggs<br>Holland |
| r20           | لڑ کے کی شادی کے بعد گھر دینے کا تکم :                 |                 |
| <b>72</b> 4   | ہوی کی تمام ضروریات پورا کرنے کا تھم                   |                 |
| <b>1</b> 21   | متاع البيت كانتكم:                                     |                 |
| <b>የ</b> Ά•   | عصری تغلیم کے لئے مفقو د کے مال سے نفقہ کا تھم :       |                 |
| MAI           | بوڑھے مختاج والد کا نفقہ اولا دے ذمہ ہونے کا حکم :     |                 |
| <b>177</b> 17 | معنْدور فقیر بھانی کا نفقتہ بہنوں کے ذمہ ہونے کا تھم : |                 |
| ተለተ           | والداوراولا د کی مو چوو گی میں نفقهٔ کا حکم :          |                 |
| ۳۸۹           | بالثخ اولا دكا فققه والدكية مه بونے كاتھم :            |                 |
|               |                                                        |                 |

| ۳۸۷          | غيرسلم والدين كے نفقه كاتكم :                              | 41.00 M          |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| ۳۸۸          | والدین کامر مذکر کے بے نفقہ قبول کرنے کا تھم:              | 40g              |
| <b>17</b> 19 | بإبالرضاع                                                  |                  |
| ۳9٠          | مطلق رضاعت ہے حرمت کا ثبوت اور شمس رضاعات کی تحقیق :       |                  |
| mar          | اشكال وجواب:                                               |                  |
| <b>24</b>    | نانی کا دودھ پینے سے خالہ کی لڑکی سے ثبوت ِ رضاعت کا تھم:  |                  |
| <b>179</b> 2 | قبل النكاح دووھ پلانے ہے ثبوت رضاعت كائكم:                 |                  |
| <b>m</b> 9∠  | رضاعی بیٹے کی بہن ہے جواز نکاح کا تھم :                    |                  |
| <b>29</b> 1  | دوسال سهاه بعدشير خور د ني شيوت نب كائكم :                 | <b>*</b>         |
| ٠٠٠          | رضاعی مشیے کی مطلقہ سے زکاح کا تھم:                        | **               |
| 14.1         | زوجه کا دو دھ چو نے ہے ثبوت ِرضاعت کا حکم :                | <b>*</b>         |
| ۳ <b>٠</b> ۳ | بانجھ پن میں دودھاتر نے ہے ثبوتِ رضاعت کا حکم:             | 43               |
| (r+(r        | ووااورانجکشن کے ذریعیدوو دھ پیدا ہوتو ثبوت ِرضاعت کا حکم : |                  |
| r+4          | تخلوط دود هية بوت رضاعت كاحكم :                            |                  |
| ۲÷۸          | خون دینے سے ترمت درضاعت کا تکم :                           |                  |
| 4 مهرا       | غير فطري طريقه پر دوده دين سے ثبوت حرمت كائكم:             | artia<br>North   |
| M+           | بإب حقوق الزوجين                                           | n <sub>a</sub> n |
| MI           | زوجین کے آپس میں ایک دوسرے بے حقوق کی تفصیل:               |                  |
| MI           | مخقر أمر دوں کے حقوق:                                      |                  |
| ۳۱۲          | عورتوں کے حقوق مختصراً :                                   |                  |
|              |                                                            |                  |

| MIT         | دونوں کےدرمیان شتر کے حقوق:                               | Name .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MIS         | عورت کے ذمہ گھریلو کام کاخ کا تھم :                       | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ML          | وضع حمل کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہونے کا حکم:               | e de la composition della comp |
| ۳۱۸         | یوی کی مرضی کے بغیر دوسری جگد قیا م کرنے کا تھم :         | Egg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (r/k+       | یوی کاوالدین کی زیارت کے لئے جانے کا تھم :                | 10 <sup>4</sup> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MI          | غیرسلم والدین کی زیارت کے لئے تکلنے کا حکم:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| prr         | عارم کی زیارت کے لئے جانے کا تھم:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr         | میاں بیوی کے لئے الگ بستر کا حکم:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rτ∠         | شوېر كەسامنى برېند بوخ كافكم:                             | A SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 749         | میاں بیوی کا آپس میں مخصوص عضو کود کیھنے کا تھم :         | Walls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PT-         | وظيفه زوجية اداكرتے وقت بات چيت كرنے كاتكم:               | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PP-1        | عضوتناسل كومنه ميس لينه كاحكم                             | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>የም</b> የ | ملاعبت میں انگشت استعمال کرنے کا حکم:                     | A COMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ለ</b> ሥ۲ | عورت سے استمناء بالبدكرانے كائتكم :                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٣         | شو ہر کی خوشنو دی کے لئے پیتان کو ہڑا کرنا:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| గొప         | شو ہرکی اجازت کے بغیر صدقہ کرنا:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٣٦         | دو يو يول كدرميان برابري كرنے كائتم :                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> የተአ</u> | شو ہر کا شرعی تجاب سے مانع بننے کا تھم:                   | ndia<br>Road                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>የሥ</u> ለ | يوى كوچيور كرسال ميں جانے كاحكم :                         | nen<br>Hari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابراب•      | جنسی خواہش کی تکمیل کے لئے مصنوعی آلات کے استعمال کا تھم: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ואא         | متعدد شو بروالی خاتون جنت میس کس کوسلے گی؟                | ESE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳۳۳        | زوعین کاایک دوسر ہے کونام ہے پکارنے کا حکم:                   | nen<br>Nam     |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|            | كتاب الأبمان والنذور                                          |                |
|            | باب﴿١                                                         |                |
|            | ايمان كابيان                                                  |                |
| rry.       | غيرالله كانتم كهان كانتم اور" أفلح وأبيه" كاجواب              | Marie<br>Marie |
| <b>"</b> " | دونوں روایتوں میں تطیق :                                      | Wall.          |
| ra+        | فتم دینے ہے تتم منعقد ہونے کا تکم:                            | mon.           |
| rar        | ترک فعل بدروشم کھانے کا حکم :                                 | Marie<br>Total |
| rar        | قرآنِ كريم كانتم كمانے كا تكم:                                |                |
| raa        | يمين نور كاحكم :                                              |                |
| ran        | تح يم الحلال هيم ما تعم :                                     |                |
| ran        | کا فریا بہودی ہونے کا شم کھانے کا حکم :                       |                |
| raz        | يطورِ تَكبير كلام والله بالله تالله كهنه كانتكم :             |                |
| וצא        | والله مين فلال عالم كي تقريز بين سنول گا' كينے ميے تتم كائتكم |                |
| וציח       | " آپ كے گھرآيا تو خزيز "كہنے ہے تتم كاتھم :                   |                |
| ۳۲۲        | ا گھرين قدم ندر كھنے كاقتم كھانے كاتھم :                      |                |
| WYP"       | کی شکی کی طرف اشاره کریے قتم کھانے کا تھم :                   |                |
| m<br>אריי  | غانة كعبه كالتم كعاني كاحتم :                                 |                |
| ሁለሌ        | "لا إلله إلا الله" في مم كمان كا تكم                          |                |
| rya        | کعبہ پرغلاف چڑھانے کا قتم کھانے کا تھم:                       |                |

| ۳۷۲            | " اليمين على نية المستحلف" كامطلب:                                               |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۸۲۳            | فتم مِين تعيين زمانه كاحكم:                                                      | No.       |
|                | باب                                                                              |           |
|                | نذركابيان                                                                        |           |
| r <u>z</u> 1   | نڈ رمنعقد ہونے کے لئے تلفظ ضروری ہے:                                             |           |
| r2 r           | سی معین کی نڈرمیں اس کے خلاف کرنے کا تھم :                                       | non.      |
| 12m            | نذرِذنَ منعقد ہونے كا حكم:                                                       | non-      |
| <b>1</b> /2/11 | دوگاندنش کی منت کا تھم:                                                          |           |
| r20            | روزاندایک بزارمر تبددرود پڑھنے کی نذر کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |           |
| ٣٤٢            | نذر بالمصية كاحكم:                                                               |           |
| ſ^ <b>Λ</b> •  | ايکاشکال اور جواب:                                                               |           |
| የአነ            | نذ رېالمعصية لعينې پرايک شبر کااز اله:                                           | 43        |
| MY             | نذر میں اغنیا ءاور فقراء کوشامل کرنے سے نذر کا حکم :                             | 10 m      |
| ሰላተ            | نۆرمىي لفظ اللەذ كركر ئے كانتم :                                                 |           |
| MA             | چ کرانے یا جلہ میں جیجیج کی نذر کا تھم                                           | Sign Sign |
| ዮልጓ            | نذرمعين غيرمعلق مير تقيين كاحكم:                                                 | Sign.     |
| ۳۸۷            | نذ معين معلق مين تعيين كانتم :                                                   |           |
| γλΛ            | صوم الدهر کی نذر کی تحقیق:                                                       |           |
| P/A 9          | نذراطعام میں قیت صدقہ کرنے کا حکم :                                              |           |
| 144            | شجارت مين رقى كى نذر كاعكم :                                                     | £,3       |
|                |                                                                                  |           |

| 191 | اولا د کی نذر ش ولدالزنا کاعم :                        | 4. A                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| rgr | نذ رِذْجَ مع تقتيم مُم كى منت ميں تصدق بالقيمة كاعكم : | 10 m                                                               |
| ~9r | نذ رِذَحَ مِين مقصوداراقة الدم كي واضح نظير:           |                                                                    |
| ~9~ | توبيتو ڑنے پرصدقہ کی نذر کا تھم:                       | nêg<br>Egy                                                         |
| ۵۹۳ | مطلق صدقه کی نذر کا تھم:                               | nen<br>Ega                                                         |
| ۲۹۳ | يدرسه بنانے كى نذركائكم:                               | nea<br>Ear                                                         |
| ۲۹۲ | دْ كرالله كي نثر ركاتكم:                               |                                                                    |
| 64V | خانة كعبك ليے تيل لے جانے كى منت كائكم:                | nêg<br>Mga                                                         |
| 79A | طلباء پرپٹر چ کرنے کی نذر کا تھم :                     | A SA                                                               |
|     | بابب                                                   |                                                                    |
|     | كفارهٔ يميين كابيان                                    |                                                                    |
| ۵+۱ | کقارهٔ نمین میں روز ہے کا تھم :                        | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 |
| ۵+۲ | طعام کقاره مدرسه کے طلبا ء کو کھلائے کا تھم :          |                                                                    |
| ۵٠٣ | ا یک مسکین کومتعد دفدیئے دینے کاعکم :                  |                                                                    |
| ۵+۴ | تداخلِ كفارات كانتكم :                                 | and the second                                                     |
| ۵۰۵ | روز کے نذر میں فدرمید بینے کا تھم :                    |                                                                    |
| ۵+∠ | نذرصوم میں بوفتت عجز فدرید دینے کا حکم :               | 12                                                                 |
| ۵۰۸ | نداخل کفاره کی ایک صورت:                               |                                                                    |
|     |                                                        |                                                                    |
|     |                                                        |                                                                    |
|     |                                                        |                                                                    |

#### كتاب الحدوه والقصاص باب .....ها رجم وغيره كے احكام كابيان البراهين الرفيعة لاثبات الرجم في الشريعة nen e رجم کا ثبوت اوراس برہونے والےاعتر اضات کا جواب:....... Wall 411 قرآن کریم سے رہم کا ثبوت : Wall Δ1t اشكال اور جواب:..... FISH. 011 احادیث مبارکہ ہے رقم کا ثبوت : ..... EI PLAN 311 اجماع صحابه اوراجماع امت ہے رجم کا ثبوت:...... 014 رجم كاا نكارمو جب صلال ہے:..... 410 اشکالات کے جوامات:..... al<sup>©</sup>ia Mari Dri اشكال(۱)اوراس كے جوابات DI اشكال(٢)اوراس كاجواب:.... STT اشكال (٣)اوراس كا جواب:..... arr اشکال (سم)اوراس کا جواب:..... TO A STY اشكال(۵)اوراس كاجواب:..... Date . AFA اشكال (٢) اوراس كاجواب:..... 010 اشكال(4)اوراس كاجواب:..... SMI كوژول كامتحل نه بوتو حيله كاحكم ..... مسم قرائن محضه ہے ثبوت حد کا حکم ..... 200

| ۵۳۵ | اخرس كى شهادت سے ثبوت زناكا تكلم :                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۲ | اجاره سے سقوط حد کا تھم :                                      | All and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۹ | باگل عورت سے زنا پر حداور " لو لا على لهلك عمر "كى مزير تحقيق: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۱ | بعدالسرقد مال بهدكرني سيسقوط حدكاتكم :                         | nên<br>Eyê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۳۱ | موجود ه دور مین شارب څمر کا تھم:                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۳۵ | ز ہردیر کرتی کرنے پر قصاص کا عکم:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۵ | دوسراقول:                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۳۵ | سحر کے ذریعی کرنے پر قصاص کا تھم :                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۷ | غیرمسلم ملک میں کسی مسلمان توقل کرنے پر کفارہ کا تھم:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۸ | باوشاه یا حکومت وقت کے مجبور کرنے برقل کا حکم                  | endia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 509 | قَلْ كِيقِين ياظن غالب برقل كرنے كائتم:                        | <b>4</b> %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵۰ | قَلِّ خَطَامِين ديت كاتَّكُم :                                 | Michigan<br>Magan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اهھ | عصر حاضر میں عاقلہ کی تعیین:                                   | Miles<br>Migra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۳ | تخرين كاتكم:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳ | ا پتھییز یا (EUTHANASIA) کا تھم:                               | notes<br>Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۵۳ | ا نتخسینیز یا (EUTHANASIA) کا مختفر تعارف:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۴ | ایتحسیر یا(EUTHANASIA) کی اقسام:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۵ | لِيْقِينِرِ يا كاحكم:                                          | And a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵۷ | ا پیسین یا (EUTHANASIA) کی دوسری صورت کا تھم:                  | Marie<br>Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٩۵۵ | سائنس تحقیقات سے حدو دوقصاص کا تکم:                            | e de la composition della comp |
| ۰۲۵ | فورنىك سائنس (Forensic, science) كاعتم :                       | nea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ۵۲۲  | ومت فريشهات:                                                                         | nen-         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۳۲۵  | حرمت فحرير چنارشهات اوران كے جوابات:                                                 | Walls        |
| ۳۲۵  | پېلاشېه اوراس کا جواب:                                                               |              |
| ۳۲۵  | (۲) تحقیقی جواب:                                                                     |              |
| ۵۲۵  | دوسراشبهاوراس كاجواب:                                                                | noting.      |
| ۵۲۷  | تيىراشپهاوراس كاجواب:                                                                |              |
| ۸۲۵  | چونقاشبه اوراس کا جواب:                                                              |              |
| ٩٢٥  | شراب کی اقسام اوران کے احکام:                                                        |              |
| ۵∠٠  | وطي بالبيجمه كانتكم:                                                                 | 40g          |
|      | ياب﴿٢﴾                                                                               |              |
|      | تعزيرات كابيان                                                                       |              |
| ۵۷۳  | تنقيح المقال في حكم التعزير بالمال                                                   | 1.02<br>1.03 |
| ۵۲۳  | شريعت مطهره مين تعزير يالمال كانتكم:                                                 |              |
| ۵۷۵  | 🥵 تغریر پالمال کے دلائل ملاحظ فرما ئیں:                                              |              |
| ۵۷۵  | احادیث ہے تعزیر پالمال کا ثبوت:                                                      | No.          |
| 02 Y | 🖈 فقهی عبارات سے تعزیر بالمال کا ثبوت :                                              | nda.         |
|      | المرات مي مارات مي مريبا مان ه بوت المستحدد الم                                      | No.          |
| ۵۸۰  | نه می میارات مے حربیا مان کا جوت<br>خ عدم جواز والول کے دلائل پرایک نظر:             | O            |
|      |                                                                                      |              |
| ۵۸۰  | الم عدم جواز والول كـ دلائل پرايك نظر :                                              |              |
| ۵۸۰  | <ul> <li>ت عدم جواز والول کے ولائل پرایک نظر:</li> <li>ت دلائل کے جوایات:</li> </ul> |              |

| ۵۸۲ | تىرى دلىل كاجواب:                                                      | 400 M               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ۵۸۳ | تتوريك دوسرى صورت تتزييا بلاك المال كاعلم                              |                     |
| ۵۸۴ | الله تعريبا بلاك المال كولاكن السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | nen<br>Egy          |
| ۵۸۵ | ا حادیث مراد که دواکل:                                                 |                     |
| ۵۸۸ | فقهی عبارات:                                                           |                     |
| ۵۹۰ | غيرامير كا تلاف كي ايك نظير:                                           | ESE.                |
| ۵9٠ | اشكال وجواب:                                                           | non<br>Lau          |
| ۵91 | تحرير بالمال كى تيسرى صورت "التغيير" كاحكم                             |                     |
| ۵۹۳ | كافريامنافق كينه ربقور ركاحكم:                                         | Wall.               |
| ۵۹۳ | تعزير ميں حالات واشخاص کا اعتبار ہوگا:                                 | ni <sup>th</sup> in |
| ۵۹۳ | تعزير بالقتل كاحكم:                                                    |                     |
| ۵۹۵ | تعزيرأبائيكاث (حقه پانى بندكرنا) كاحكم:                                | W.                  |
| ۲۹۵ | احاديث مباركه بيايكا كاثبوت:                                           |                     |
| ۸۹۵ | شر ليت ومطهره مين تاديب كاحكم:                                         |                     |
| ۵۹۹ | 🖈 تأدیب الزوجة :(زوجرگ سرزنش کاعم):                                    | nên<br>Lyd          |
| 4+4 | 🖈 تأديب الأولاد الصغار : (نابالغ اولادكى سرزلش كاتحم):                 |                     |
| 4+M | 🖈 تأديب الأولاد الكبار :                                               |                     |
| 4+2 | تادیب میں دست و پاتو رُنے پر تاوان کا تھم :                            | A CONTRACTOR        |
|     | باببر۳%                                                                |                     |
|     | احكام الضمان                                                           |                     |
|     |                                                                        |                     |

| A+F | موٹر کارے گھوڑے کے ساتھ مگرانے پر تاوان کا حکم:    | en en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+9 | كاركے تصادم ياا للنے پرتاوان كائتكم :              | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111 | بلاقصور جا نور ہلاک ہوجانے پر تاوان کا تھم :       | P. Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711 | تصادم سيارات سے تاوان كائكم :                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411 | بلاا جازت کار کے کرا کیمیڈنٹ کرنے پر تاوان کا تھم  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 410 | بلاقصورگاڑی کے ینچے دب کرمر جانے پر تاوان کا تھم : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YIY | مو چوده دوریش دیت کس پرلا زم ہوگی؟                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PIF | آ دی کے پنچے دب کر ہلاک ہونے پر تاوان کا تھم       | e de la companya de l |
| AIA | طبيب كالملطى پر تاوان كائتكم :                     | nich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 419 | متروك التسمية عمداً كي بلاك كرنے بر صان كا حكم:    | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 411 | ملازم کی کوتا ہی پر تاوان کا تھم :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444 | سامنے رکھی ہوئی چیز تو ژنے پر تاوان کا حکم:        | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| 444 | پنچره میں ہے پریڈہ اڑ انے پر تاوان کا تھم :        | H <sub>Q</sub> H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 475 | رگریزے مالک کی مخالفت کرنے پر تاوان کا حکم :       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450 | کپڑ اخراب کردینے پرضان کاعکم :                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444 | وهو بی کے کیٹر انگم کرتے پر تاوان کا تھم           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | گثاب الوقف                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | باب﴿ا﴾                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | مطلق وقف كابيان                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 442 | وقف كا تعارف اورخيرالقران مين وقف كاثبوت :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| YPA  | نيرالقرون مي <u>ن وق</u> ف كاثبوت:               | 40.00<br>10.00 |
|------|--------------------------------------------------|----------------|
| 444  | الفاظ برائے وقف کردن:                            | No.            |
| 422  | ا خرى جيت كى عدم تعيين پروقف كائتم :             | nen<br>For     |
| 488  | "وقف على الأولاد، وأولاد الأولاد" كاحكم:         |                |
| מידר | نْدَكُرُ وَمُوَنْثُ مِنْ تَقْتِيمُ كَاتِحَمَ :   |                |
| 424  | وقف على الزوجيد كاعتم                            |                |
| 4r2  | درا ہم ودنا نیر کے وقف کا حکم :                  |                |
| чтл  | موقو فدورا ہم ودنا نیر کے مصارف کا حکم           | nên.           |
| 429  | وارث كالمنكر وقف ہونے كاحكم                      | nich.          |
| 41.e | تادم حیات شی موقو فدے منتقع ہونے کی شرط کا حکم : | nita<br>Ngi    |
| YMY  | اشياءِ مقولہ کے وقف کا حکم :                     | <b>*</b>       |
| 400  | عمارت وقف کومنهدم کر کے از سر اوقعیر کا حکم :    |                |
| Ann  | مرض الموت مين وقف كرنے كائتكم:                   | A Park         |
| מחד  | وقف مين اجار أطويليه كأحكم:                      |                |
| ארץ  | موقو فه جائدا د کوفر وخت کرنے کا تھم:            |                |
| Yny. | موقو فه فروخت شده جائدا د کی تلا فی کاتئم :      |                |
| 40+  | ارضِ موتو فه ربتعير كاتنكم :                     |                |
| 425  | آبد في وقف كيمصارف كانتكم:                       |                |
| 400  | واقف كاشرا رُولو وقف مين تبديلي كرنے كاتھم:      | And the second |
| Yar  | تنخواه دارڅنص کی تولیت کاعکم :                   | E COL          |
| rar  | متولى وقف كى ة مداريان:                          | E ST           |
|      |                                                  |                |

#### باب .....٠ ما يتعلق بالمساجد قصل اول -احكام مساجد كابيان مىچدىي ذاتى ملك اور قانون څخصى كاحكم :..... AAI Mark Mark YYY عانه کعبه کی ذاتی ملک اور قانون شخصی کاحکم ..... YYY مسجد كي توسيع كاحكم: YYZ تة خانه محد سے ملیحد ہ کرنے کا حکم:..... AYY عمارت متحد کی تید ملی کا حکم:..... PPF 🚭 🛮 مىجىد كى يارپيۇقالىن كاتىكىم:..... 441 محض تغيير ہے مبحد شرعی پننے کا حکم :.... 440 🖏 محدی مدیے طریق کی مرمت کا تھم:..... YZA ا توسیع مسجد کے لیے قرب و جوار کی زمین شامل کرنے کا حکم :...... and a 424 مسجد کے ایک حصہ کوراستہ یا چہوتر ہے میں تبدیل کرنے کا حکم:...... No. YZA مسجد میں یائب لگانے کا حکم:.... FINE I **Y**∠4 مىجد كے احاطه ميں پيمل دار درخت لگانے كائتكم:........ A COL 44+ مدرسه سے کمحق مسجدینانے کا حکم:.... YAF محراب مبجد کا حصہ ہے:..... William . YAY مكان منبررسول الله صلى الله عليه وسلم كي تحقيق :.. 111

| AVA         | مساجد میں مینار کی حقیق:                       |                         |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| YAY         | مىپدىيں مۇذن كى جگەتتىين كرنے كائتم :          | non-                    |
|             | فصل دوم                                        |                         |
|             | آ واپ مساجد کابیان                             |                         |
|             | ارون منبعة الماين                              |                         |
| AAF         | مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھنے کا حکم :          | nicha.<br>Majur         |
| 49+         | عقدِ نَكَاحَ مسجِدِ مِيْنِ ركِهِ عَلَيْهِمْ :  | nen<br>n <sub>o</sub> n |
| 495         | مىجد ميں سونے اوراشیا مِسجداستعال کرنے کا حکم: | E ST                    |
| 490         | نا سجھ بچول کوسجد میں لانے کا تھم :            |                         |
| rpr         | متجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا تنکم:      | Man.                    |
| 49∠         | مسجد میں اشعار پڑھنے کا تکم:                   |                         |
| 799         | مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کا حکم:              |                         |
| ۱+ک         | مسيد هيں سائل کو پيڪورد ہنے کا حکم :           |                         |
| ۷٠٢         | مىچەركېيرىيل بلااتصال صفوف نماز كائتكم:        | andra<br>Magnet         |
| ۷٠٣         | مىجدىے كى كا جوتاا شانے كا تكم :               |                         |
| ۷٠۴         | ایک مسجد کے امام کامستلہ:                      | Wall.                   |
| ۷٠٧         | امام کامصلیوں کی طرف پھرنے کا تھم:             |                         |
| ۷•۸         | مساجد میں جبری دعا کا تھم:                     |                         |
| <b>ا</b> اک | مطلق دعا یالحجر کی احادیث:                     |                         |
| ۷1۵         | دعاميں ہاتھا ٹھائے کاطریقہ:                    |                         |
| ۷۱۸         | مسجد میں ذکریا تلاوت کے وقت جھو مشے کا حکم :   | E.                      |
| ∠۲+         | اعتراضات اوران کے جوایات:                      | erita.                  |

| ۷۲٣  | عجاست آلود کیڑا ایمن کرمسجد میں آنے کا حکم:          |                                        |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 210  | غیرسلم کامسجد میں عبادت کرنے کا تھم :                |                                        |
| 212  | مىجدىچيور كرميدان بيل جماعت كانتهم :                 |                                        |
| ۷٣٠  | مباجد میں ذکر جہری کا حکم :                          |                                        |
| 224  | مسجد میں کری پر میٹیفنے کا تھم:                      | 4                                      |
|      | باب﴿٣﴾                                               |                                        |
|      | ما يتعلق بالمدارس                                    |                                        |
| 249  | ایک مدرسه کی مد کی رقم دوسری مدیین خرج کرنے کا تھم:  |                                        |
| ∠~•  | ایک مدرسه کاچنده دوسرے مدرسه میں خرچ کرنے کا تنکم :  | #10m                                   |
| ∠M   | اساتذ ة مدرسكا شرا تطويد رسه كے خلاف كرنے كا تلم :   | 43                                     |
| ∠٣٣  | مدرسه کے لیے مکان وقف کرنے کا حکم:                   |                                        |
| 2 mm | لِعِدْ تَحْيِلُ وقَفْ شُرط لَكَانِے كَانْتُكُم :     | ************************************** |
| 200  | موتو فه زيين برفقير مكان كاحكم                       | 40                                     |
| 272  | وقی ضرورت ختم ہونے پروالهی کا تھم                    |                                        |
| 2 M  | مدرسه کی زیین کودوسرے کا م میں استعمال کرنے کا تھم : |                                        |
| ۷۵۰  | مدارس میں سالا نہ جلسہ کرنے کا تھم :                 |                                        |
| ۷۵۰  | مطبخ مدرسه سي کھانا لے جانے کا تھم :                 |                                        |
| 201  | يدارس مِين گَفتني بجانے کا حکم :                     |                                        |
| 200  | مصاورومراحج:                                         |                                        |

## بسم الله الرحلن الرحيم مقدميه

الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ فتاویٰ دارالعلوم زکریا کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔رب ذوالجلال کاشکر کس زبان سےادا کیا جائے کہاس نے ہم ناچیزوں کواس کا رخیر کی تو فیق عطافر ہائی۔

نیز خصص کے جن طلب نے حوالوں کی فراہمی میں محنت فرمائی ،اللّٰد تعالیٰ ان کواس نیک عمل کا اجرعطا فرما کے اوراس محنت کوان کے علم وعمل میں ترقی کا ذریعہ بنادے،ان شاءاللّٰد تعالیٰ میرمحنت ان کی علمی عمارت کے لیے خشست اول نے گی۔

محترم مفتی محمالیاس صاحب بھی لاکتر تشکر ہے جن کی مسلسل جدو جہدے میر محنت منصرَ شہود پرجلوہ گر ہوئی ،اور قارئین دناظرین اس سے فائدہ اٹھار ہے ہیں۔

بعض علاء نے کتاب انز کو ۃ کے ایک مسئلہ کی دوبارہ تحقیق کی طرف توجہ دلائی ،ہم نے قاوئی (۱۰۳/۳) میں کھھاتھا کہ 4/کیرٹ سونے میں احتیاطاً زکو ۃ دیں ، کیونکہ ہمیں بیر معلوم ہواتھا کہ اس میں عالب دوسری دھات ہے اور اس میں سے سونا بآسانی الگ نہیں ہوسکتا ، اور فقہی عبارات کے علاوہ پہنچی زیورو غیرہ کا صاف حوالہ بھی موجود تھا، اس سلسلہ میں فقہاء کی عبارات بہیں:

لكن في المحيط والبدائع الدنائير الغالب عليها الذهب كالمحمودية حكمها حكم المذهب والمعالب عليها الذهب والمغالب عليها الفضة كالهروية والمروية إن كانت ثمناً رائجاً أوللتجارة تعتبر قيمتها وإلا يعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزناً لأن كل واحد منها يخلص بالإذابة. (فتاوى الشامي:٣٠٢، ٣٠٠م، سعيد، وهكذا في البدائع: ٢١٨ ٤، وكشف الحقائق شرح كنزالدةائق: ٢٠١١).

قال العيني: يريد به إذاكانت الفضة لاتخلص بالناروإن كان شيء يخلص منها لايكون حكمها حكم العروض بل يجمع ما فيها من الفضة ويضمه إلى ما عنده من ذهب أوفضة أو مال تجارة ويزكى الكل. «ليناية شرح الهداية للعلامة المبنى:٢/٥٠١.

بیمضمون شرح تحقة الملوک میں بھی (۱۰۸۵) پر مذکور ہے۔

الجوہرة النيرة ميں ہے:

وإنما تكون نفي حكم العروض إذاكانت بحال لوأحرقت لايخلص منهانصاب أماإذا كان يخلص منها نصاب وجب زكاة الخالص . «الحرهرة النيرة:١/٨٥١).

ندکورہ بالاحقائق کودیکھتے ہوئے احتیاط اس میں ہے کہ اس میں جتناسونا چاندی ہے اگرہ دیند رِنصاب ہے یا قد رِنصاب سے کم ہے کیکن ما لک کے پاس دوسراسونا چاندی یاریٹڈیارو بے ہیں، جوحدِنصاب کو پہو خیجے ہیں قوما لک کواس کی زکو قدینی چاہئے ، اور اگرییز پورات تجارت کے لیے ہوں تو پھر 4 اکریرٹ کے تمام زیورات پرزکو قدینا چاہئے کیونکہ مالی تجارت پرزکو قال زم ہے، اور ریہ پورے زیورات مالی تجارت بن گئے۔

فآوى رحميه مين مذكوري:

امدادالفتادی بین ہے: الجواب: زبہ وفضہ کے ساتھ غیر ذہب وفضہ کے ٹلوط ہونے کی دوصور تیں ہیں: ایک تو یہ کہ دونوں تمیز ہوں اور گلا کر خد ملائی گئی ہواس بیس تو مجموعہ کا ایک حکم خد ہوگا، ذہب وفضہ کی مقدار میں تو ذہب وفضہ کے احکام جاری ہوں گے، اور غیر ذہب وفضہ میں اس کے احکام جاری ہوں گے، مثلاً تج صرف دز کو قصرف مقدار ذہب وفضہ میں معتبر ہوگی مجموعہ میں خہوگی۔ دوسری صورت میہ ہے کہ ایک دوسرے ہے تمیز ند ہوں اور گلاکر دونوں کو ایک کر دیا ہواس میں فقباء نے
کہا ہے کہ غالب کا اعتبار ہے لیعنی اگر غالب ذہب یا فضہ ہوتو مجموعہ کوسب احکام ذہب وفضہ کیا جائےگا ، اور اگر
غالب دوسری چیز ہے تو مجموعہ کو دوسری چیز کے تھم میں کہیں گے ، اس میں جس قدر ذہب وفضہ ہے اس میں بھی
احکام ذہب وفضہ کے جاری نہ ہوں گے نہ اس پرز کو ق ہوگی اور نہ احکام ہے صرف اس میں معتبر ہوں گے ۔ امداد
الفتادی: ۲/۲ در فادی جے۔ ایک اور ا

گلاکر شمیر ہونے کی عبارت حضرت تھا نوئی اور مفتی عبدالرحیم صاحب کی نظر ہے گزری ہوگی ، کین گلاکر متمیر کرناعام طور پر پہلے زبانہ میں نہیں ہوسکتا تھااس لیے ان حضرات نے غالب کا اعتبار کرلیا، ہاں شامی نے بعض خاص اقسام کا ذکر کیا ہوگا جس میں باً سانی گلانے ہے سوناغیر سونے ہے الگ ہوسکتا ہو۔

قاوی دارالعلوم دیوبند کھل ویدلل میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے جس میں عالب سونالیعی نصف سے زائد سونا ہووہ سونے کے تھم میں ہے،اورمثل خاص سونے کے اس میں زکو ہ ہے۔ (قادی دارالعلوم دیوبند کمل دیل ایک ۱۱۵/۲).

بہر حال اگر گلانے سے سونا اور دوسری دھاتیں با سانی الگ ہوسکتی ہیں تو پھر سونے میں زکو ۃ لازم ہے ور نہا حتیا طاز کو ۃ دیدیں۔

بطو رِالتماس واعتذ ارعرض ہے کہ قار ئین کو جو خطا ئیں اور لغزشیں نظر آئیں ، پر ایے کرم ہمیں مطلع فر مادیں تا کہ آئندہ طباعتوں میں یا آئندہ جلدوں میں ان کی تھیج کرسکیں ۔

> اس میں جوکوتا ہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں ہم ان پرالند تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں۔ کتیہ:

(حضرت مفتی )رضاء اکتی (صاحب، ادام الله فیضهم) دارالافتاء ، دارالعلوم زکریا لبنیشیا ، چنو بی افریقه مؤرخه: ۹/شعبان المعقل ۱۳۳۸ ه مطابق:۲۱/ جولائی ۱۳۵۰ ء

### ﴿ فَأُونُ وَارَالِعَلُومُ زَكَرِيا پِرتَعَارِفُ وَتَصِرِ ہِے ﴾

تبره از ما بهنامه ' الحق'' دارالعلوم حقانیها کوژه خنگ:

فتو کی اورا فتاء کا تاریخی سلسله بهت ہی قدیم ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیکر آج تک علماء صالحین اس عظیم منصب بر فائز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔اورا کثریت کےصادر کردہ فناو کی کا مجموعہ کتا بی شکل میں اس دفت دنیا بھر کی لائبر ریوں میں موجود ہے۔جن سے ارباب علم و کمال استفادہ کرتے ہیں اور اہل فتو کی ،فتو کی نولسی میں رہنمائی لیتے ہیں۔ فاویٰ وارالعلوم زکریا بھی اس سلسلے کی ایک اورکڑی ہے، جوحفرت مفتی رضاء الحق شاہ منصوری مدخلہ کے جاری کروہ فتاوی کا مجموعہ ہے،حضرت مفتی صاحب ایک با کمال، جامع صفات علمی شخصیت ہیں اور آپ مدخلہ کا تعلق ضلع صوا بی صوبہ ہر حد کے ایک مشہور ومعروف گا وَں شاہ منصور کے زبد وتقویٰ ،علم وفضل کے پیکر خاندان سے ہے،اور جامعہ دارالعلوم تھانیہا کوڑہ خٹک کےان فرزندان میں سے ہیں جن برجامعہ فخر کرتی ہے۔اللّٰہ یاک جزاء دےمولا ناعبدالباری صاحب اورمولا نامجمہ الباس شیخ صاحب کوجنہوں نے حضرت مفتی صاحب کے ان گرانقد علمی اور مختقی فاوی کوجع کر کے بہترین اندازیس مرتب کیا اور زمزم پبلشرز کراچی نے دیدہ زیب ٹائٹل،عمدہ کتابت اورشا ندار طباعت کے ساتھ علاء اور طلباء بلکہ ہرخاص اور عام پراحسان کرتے ہوئے اس مخبینة کم کی پہلی جلد کوشائع کیا۔ قاولیٰ کی یہ پہلی جلد کتاب الایمان والعقائد، کتاب النفسير والتجويد، كتاب الحديث والا ثار، كتاب السلوك والطريقة اوركتاب الطهارة يمشتمل بـ فآوي مين استفتاء كابرجواب انتہائی تدقیق اور تحقیق کے ساتھ دیا گیا،جس کے لئے ہر مذہب کے علماء محدثین اور فقہاء کی کتابوں کی طرف مراجعت کی گئی ہے اور ہر کماب کا کمل حوالہ مع عبارت کے درج ہے، بعض ایسے جوابات بھی ہیں جو دوسرے فاویٰ میں نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اجمالی ہے، اس لئے بیر فاویٰ ہر خاص وعام کی علمی بیاس بھانے کے لئے ا نتہائی مفید ہے اور ہرلائبریری کی زیب ہے، کتاب کا مطالعہ کر کے دل سے بیدعا ڈکلتی ہے کہ خدا کرے کہ بیظیم فقتهی انسائیکلوپیڈیایائے پیکیل تک پہنچ کرشائع ہوجائے۔(ماہنامہ الحق دارالعلوم عانبیه اکورہ خنگ).

تصره از ما بهنامه "البينات" جامعه علوم اسلاميه علامه بنوري ثاؤن:

ایک دورتھا جب افریقہ ،امریکہ، کنیڈ ااور دوسرے یور پی مما لک میں وپنی مدارس کا خاطر خواہ نظام نہیں تھا اور وہاں کے متلاشیانِ علم وہنر ہندو پاک کارخ کرتے تھے اور یہاں کے ارباب فضل و کمال اور اصحاب علم و شخیق کی خدمت میں زانوئے تلمذ طے کر کے علم ومعرفت کے جام انڈھاتے تھے۔

یہاں سے اکتماپ فیض کے بعد مختلف مما لک کے خلصین نے جب ضرورت محسوس کی تو انہوں نے اپنے اسپے علاقوں اور مما لک میں ویٹی مدارس کا جال بچھانا شروع کردیا، چنا نچہ چا معدعلوم اسلامیہ علامہ بنوری ما فائن کے نامور فاضل تلافہ وہیں سے حضرت مولا ناشیر احمد سالو بی مدظلہ اور ان کے دفقاء نے جنو فی افریقہ کے شہر جو بانسبرگ میں وارالعلوم ذکریا کے نام سے اوارہ قائم کیا اور ویکھتے ہی دیکھتے اس نے ترقیات کے مدارج سے کے تو انہون نے اپنی سر پرتی اوراپنے دینی اوار سے کی ترقی کے لئے اپنی مادر علمی سے ایک بڑے استاز ومفتی اور شخ اللہ کی مدرک اور شخ اللہ کی مدرک اور مفتی حضرت مولانا مفتی رضاء اور شخ اللہ کی مدرک اور مفتی حضرت مولانا مفتی رضاء الحق صاحب کو جنو فی افریقہ بھتے کرایا روقر بانی کا فہوت دیا۔ حضرت مولانا مفتی رضاء الحق واحد میں مولانا مفتی رضاء الحق دار سے محال میں مقالے مقبل کی انتہار سے بجا طور مرستینی کردیا۔

پیش نظر فاوی دارالعلوم زکریا کی جلداول انھیں کی علمی تحقیقات کا منہ پولٹا ثبوت ہے، جس میں نہایت خوبصورت انداز میں کتاب الایمان ، کتاب النفیر ، کتاب الحدیث والآ ثار ، کتاب السلوک والطریقة اور کتاب الطہارة کومرتب اور مدون کر کے کتابی شکل دی گئی ہے۔

بلاشبه قادی میں درج مسائل واحکام اہل حق اسلاف اورا کا بر دیو بندگ تحقیق کی ترجمانی کے علاوہ ان کے ذوق و مزاج کا آئینہ ہیں۔

الله ُتعالیٰ اس فآوئی کے مرتبین مولا نامفتی عبدالپاری اورمولا نامفتی مجمدالیاس شیخ کو ہزائے خیر عطافر ما ے ، جنہوں نے اس اہم خدمت کومرانجام دیا۔امید ہے کے اہل ووق اس کی فقد روانی میں بخل سے کا منہیں لیس گے ، خداکرے کہ فآوئی جلداز جلد کلمل ہوکر مثلا شیانِ علم وتحقیق کی پیاس کو بچھائے ، آمین ۔ ( ماہنامہ 'نیّنات' رجب المرجب ۱۲۶۹ھ، اگستہ ۲۰۰۵ء).

### بسم الثدالرحمن الرحيم

### ﴿ دارالعلوم زكريا پرايك طائران نظر﴾

المواء میں حضرت برکة العصر شخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نورالله مرقده نے جنوبی افریقہ تشریف
 الاکر دعافر مائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہی کے نام پر دارالعلوم ذکریا کی بنیا در کھی گئی تھی۔
 ۱۹۸۳ء دہبر میں حضرت قاری عبدالحمید صاحب اور مولانا شیر احمد صاحب اور ان کے رفقاء کی سر پہتی میں مدر سہ کا با قاعد و افقتاح ہوا، اور ۱۹۸۵ء کے مہم قاری عبدالحمید صاحب رہے۔

ا قاری عبدالحمید صاحب کے ہندوستان تشریف لے جانے کے بعد مولانا شبیراحمد سالو جی صاحب مہتم اور حافظ بشیر صاحب ناظم مدرسہ مقرر ہوئے ،اور تا ہنوز خدمت انجام دے رہے ہیں ،اورانھیں کی تو جھات وشابنہ روز محنت سے دارالعلوم ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔خداھم اللہ تعالیٰ احسن الحذاء۔

### ﴿ وارالعلوم زكريا كمختلف شعبے ﴾

ا شعبہ تحفیظ القرآن: اکابرین کی توجہ اور دعا کی بر کت اور اساتذ کا کرام کی محنت سے ماشاء اللہ خوب روبہ ترقی ہے۔ اساتذ کا درجات حفظ کی تعداد: ۱۳۰۰ء اور طلبائے عزیز کی تعداد: ۱۲۸۳ء اور درسگاموں کی تعداد: ۱۰ ہے۔ اور طلبائے کرام کی تعداد ۳۹۱ ہے، مقامی ان میں سے ۲۹۷ء اور ویگر ۵۵مما لک کے تقریباً ۳۸۲ طلبا تجھیلی علم میں مشغول ہیں۔

🕸 شعبه افخاء واستفتاء : ۱۹۸۷ء سے حضرت مفتی رضاءالحق صاحب کی نگرانی میں رواں دواں ہےا بتدامیں حضرت بذات خوتخریز فرماتے تھے بھر ۱۹۹۳ء میں مستقل دارالافاء کا نظام شروع ہوا۔

🕸 شعبة قراءت وتجويد: ٨٨٩ ء مين قراءت وتجويد كالمستقل شعبه شروع موا-

🐵 شعبیة 'النادی العربی'': طلبائے عزیز کاعربی ادب سے ذوق وشوق پڑھااورتقریراَ وتحریراَ اس میں حصہ لیا اور ستفل شعبه 'النادی العربیا' سے نام سے شروع ہوا۔

ا دار العلوم ذکریا کی شاخ: برائے حفظ منتظمین حضرات نے مدرسہ بذات تقریباً اکلومیٹر کے فاصلہ پر محدید اللہ میں استعمال کے خصصہ پر محدید اللہ میں برائس کی دین پرا کیا جھوٹا میں جناب عبدالرحمٰن میاں صاحب کی درخواست پران کی والدہ کی خواہش پر انتصاب کی زمین پرا کیا جھوٹا سامدرسہ قائم کیا ہے۔ سامدرسہ قائم کیا ہے جس میں تقریباً ۱۰۰ طلباء اور ۱۵، اساتذہ کرام ہیں، اور ۵ درسگا ہیں ہیں۔ الشرتعالی تمام اساتذ کارام و تنظین اور کارکتان مدرسه بنه اکوبزاء خیرعطافر ما کیس نیز دارالعلوم کواور دیگرعلمی ادارول کودن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور برتیم کے فتنول سے محفوظ فر ماکراپی رحمت خاصد نازل فرما کیس۔آئین۔

ا کابرین دائد اورد بگرمهمانان کرام کے قدوم بیمنت اورم سے بدوادی خوشمااورواز باختی گئی۔ان میں سے: حضرت مفتی محدود میں معرف اللہ اور کی اس کے اللہ وار العلوم و اور بندے حضرت موانا قاری صدیق احمد صاحب باغدوی محدود مقتی احمد اللہ تعالی وحد ساحت موانا علی الرفتان صاحب بالدوری حضرت موانا عجمد الاحمد الوقتی احمد الرفتان صاحب بالدوری حضرت موانا عجمد المحدود موانا عجمد موانا عجمد المحدود محدود تعاشی معالی المحدود بالدوری حضرت موانا عجمد المحدود بالدوری حضرت المحدود بالدوری حضرت قاضی محدود بالدال معاد المحدود بالدی بالدوری حضرت موانا عجمد المحدود بالدوری محدود محدود بالدوری محدود موانا عجمد الفتاح الوقد وصاحب حضرت موانا عجمد المحدود بالدوری حضرت موانا عجمد الله کابودروی حضرت موانا نادری صاحب حضرت موانا عجمد المحدود بالدوری محدود بالدوری بالدوری محدود بالدوری محدود بالدوری محدود بالدوری بالدوری محدود بالدوری محدود بالدوری بالد

راقم السطور: بندهٔ عاجز محمدالیاس بن افضل شیخ عفی عند معین دارالافیاً دارالعلوم زکریا بهنیشیا ،جنو بی افریقه مورجه: ۱۰/ر جهب <u>۱۳۲۹ ه</u>رمطایق ۲۵۴۴ جولا فی ۴۰۰۹

#### DES DES DES DES DES

## بسم اللدالرحلن الرحيم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ:

بإيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقى من لعدتمن،

...واتقواالله ربكم.

(سورة الطلاق:الآية: ١).

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أَبِعُضُ الْمَلَالَ إِلَى اللَّهُ الطَّلَاقْ"

(رواه ابن ماحه)

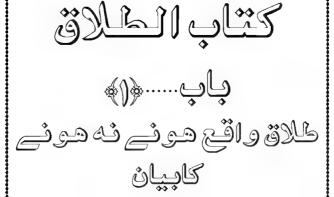

# باب.....﴿ا﴾ طلاق واقع ہونے نہ ہونے کا بیان

حجوثا اقرار كرنے اوراس برگواه بيش كرنے سے وقوعِ طلاق كاحكم:

**سوال:**اگر کسی نے مصلحت کی وجہ سے طلاق کا جھوٹا اقر ار کر لیا کہ میں نے بیوی کوطلاق دی ہے اور اس اقر ار پر گواہ چیش کرویے تو طلاق ہوئی یانہیں؟

الجواب: بصورت ِمسکولہ جھونے اقرارے دیلنۂ طلاق واقع نہیں ہوئی اوراگر گواہی سے ٹابت کر دیا کہ میں نے جھوٹا اقرار کیا تھا تو قضا پھی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ملاحظ فرمائيں علامہ شائ فرماتے ہیں:

لو أقر بالطلاق هازلا أو كاذباً، فقال في البحر: إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة ، ثم نقل عن البزازية والقنية لو أراد به الخبرعن الماضي كذباً لا يقع ديانة ، وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاءً أيضاً. (نتاوى الشامي:٣٧/٣٠/كتاب الطلاق،سعيد).

طحطاوی میں ہے:

الإقرار بالطلاق كاذباً يقع به قضاءً لا ديانةً . (حاشية الطحطاوي على الدوالمحتار:١١٣/٢، ١٠١٠ مباب الصريح، كولته) .

#### فآوی تا تارخانید میں ہے:

وفي الصغرى: في أمالي أبي يوسفّ : اذا قال لها: قد طلقتك ، أوقال لها: أنت طالق، وأواد الخبر عما مضى كذباً ، وسعه فيما بينه وبين الله تعالىٰ أن يمسكها. (الفتاوى التاتارخانية: ٢٦١/٣٠ الفصل الرابع فيمايرجع الى صريح الطلاق، ادارة القرآن).

### فآوی محمود میرسے:

جب شوہر نے تحض وفع الوقتی کے لیے طلاق کا اقر ار کرانیا اور حقیقۂ عدالت میں طلاق ٹیمیں وی تھی تو دیائۂ طلاق واقع نہ ہوگی ۔ (فادی مجمودیہ:۱/ ۲۳۵ بعوب ومزیب)

### نیز دوسری جگه مرقوم ہے:

اگر مخاطب کے سامنے جھوٹی خبر وینا تھا اور جھوٹ کا اقر ارکرنا تھا تو دیایئڈ فیما پینے ویپین اللہ تعالی طلاق نہیں ہوگی ،اگر پہلے سے اس پر گواہ بنالیا تھا کہ میں جھوٹا اقر ارکروں گا تو قضاء بھی نہیں ہوگی۔ (فاوی محمودیہ:۲۲۳/۱۲،بوب ومرتب).

### فآوى دارالعلوم ديو بنديس ب:

از اخبار کا ذب دیایهٔ طلاق واقع نمی شود واگرتمل از اخبار کا ذب بینه قائم کرده باشدا صلاطلاق واقع نه شود نه قضاء نه دیایهٔ واگر مقصود شو هرا خبار نیست بلکه مقصودانشاء طلاق است فی الحال طلاق واقع می شود به (ناوی دارالعلوم دیوبند: جلد دوم ۵۰۰). والله ﷺ املم به

## كسى مصلحت سے بلانية طلاق كهدينے سے وقوع طلاق كا حكم:

**سوال:** اگر کوئی شخص کسی مصلحت کی وجہ ہے بغیر نیت طلاق کے اپنی ہوی کوطلاق کہدے یا ککھدے، کیکن مقصود طلاق دینا نہ ہو بلکہ کوئی خاص مصلحت مقصو د ہوتو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

**الجواب:** طلاق کے صرح لفظ کے ساتھ زبانی کہنے یا لکھ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ، پھر نیت وارادہ کی ضرورت نہیں ہے ، چاہے کسی مصلحت کے بیش نظر کہا ہو یا لکھا ہو۔

### ملاحظ فرمائيس ترفدي شريف ميس ب:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، النكاح، والطلاق، والرجعة، هذا حديث حسن غويب. (رواه التمذى: ٢٥/١)باب ماحاء في الحدو الهزل في الطلاق).

### ملاحظ فرمائين فآوي شامي ميں ہے:

صريحه ما لم يستعمل إلا فيه أي غالباً كما يفيد كلام البحر، وعرفه في التحرير بما يشبت حكمه الشرعي بلا نية ، وأراد بما اللفظ أوما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الإشارة المفهومة... لأن ركن الطلاق اللفظ أوما يقوم مقامه مماذكر، قوله ولوبالفارسية فما لايستعمل فيها إلا في الطلاق فهو صويح يقع بلا نية. (فتارى الشامى: ٢٤٧/٣ بباب الصريح، سعيد).

#### مجموعة قوانين اسلامي ميں ہے:

طلاق صرت کا تکلم میہ ہے کہ نمیت کے بغیر بھی اس سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ (مجموعةِ انین اسلام: ص ۱۳۸، دفعہ 16 آل انڈیامسلم پرشل لا پورڈ ، زیرگرانی حضرت قاضی تجاہدالا سلام قامی صاحبؒ).

مزيد ملاحظه جو: (قاوي محوديه:٣٣٣/١٢، ببوب ومرتب) روالله على علم ..

## آئنده طلاق دینے کے ارادہ سے وقوع طلاق کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوئین مرتبداس طرح کہا تھا کہ (I want to give you talaq ) یعنی میں مجھے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، جب ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا تھا تو شوہرنے کہا جھے نہیں معلوم میں نے کیا کہا تھا، شریعت کی نگاہ میں کیا تھم ہوگا؟ طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

الجواب: طلاق کے باب میں خالص استقبال کے الفاظ سے طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا صورت مِسئولہ میں بھی ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی، نیز جب شو ہر کو پاؤٹیس کہ اس نے کیا کہا تھا، اور بیوی کہتی ہے کہ اس نے صرف اراد ہ طلاق کا ظہار کیا تھا، تو اس صورت میں بھی عورت کی بات مانی جائے گی اور

طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ملاحظ فرما ئيں تنقيح الفتاوي الحامد ميرس ہے:

صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صوح به الكمال ابن الهمام . (تنقيع الفتاوى الحامدية: ١٠٣٨/ كتاب الطلاق، دار الاشاعة العربية).

فآوی ہند ریمیں ہے:

قالت لزوجها: من با تونمي باشم، فقال الزوج: مباش، فقالت: طلاق بدست تو است مرا طلاق كن، فقال الزوج: طلاق مي كنم طلاق مي كنم وكور ثلاثاً، طلقت ثلاثاً بخلاف قوله كنم لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك، وفي المحيط: لوقال بالعربية: أطلق، لا يكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقاً. (الفتاوى الهندية: ١/٢٨٤/ بباب اطلاق بالفاظ الفارسية).

مزيد ملا حظه فرما كيل: (احسن الفتادي: ٨٥ / ١٣٨ ـ وفيادي محمودية: ٢٣٧ / ٢٣٧، مبوب ومرتب). والله ﷺ أعلم ــ

### صيغهُ حال سے وقوعِ طلاق كاتكم:

سوال: ایک خف نے جھڑے میں اپنی ہوی ہے کہا میں تم کوطلاق دیتا ہوں، تین بار کہا، طلاق دی، نہیں کہا، اس سے طلاق ہوئی یانہیں؟ اگر اس میں مستقبل کی دھمکی کی نیت کرے قریر قابل قبول ہے یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ صیغۂ حال'' لیعنی طلاق دیتا ہوں'' سے طلاق واقع ہوجاتی ہے،البعة مفتی کفایت اللہ صاحب نے تحریفر مایا ہے کہ لفظ دیتا ہوں اس نیت سے کہا تھا کہ بیس نے طلاق دی اتواس کی بیوی پر طلاق مغلظ پڑگئی، (لیعنی جب اس کے ساتھ تین کا لفظ ہو) لیکن اگروہ کیج کہ طلاق دیتا ہوں سے مراد میتھی کہ طلاق دیتا ہوں سے مراد میتھی کہ طلاق دیتا کو اس نے تو طلاق دیتا ہوں۔ کا ارادہ ہے تو طلاق دیتوں گئی۔ (کا ارادہ ہے تو طلاق دیتوں گئی۔ (کا ارادہ ہے تو طلاق دیتا ہوں ہے کہ کہ طلاق دیتا ہوں سے مراد میتھی کہ الموادہ ہے تو طلاق دیتا ہوں۔

فناوى الشامي ميس ہے:

وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر. (فتاوى

الشامي: ٢٤٨/٣، سعيد، والبحرالرائق: ٢/٢٥، كو تته).

فتح القدير ميں ہے:

ولايقع بأطلقك إلا إذا غلب في الحال. (فتح القدير: ٤ /٧، دارالفكر).

فآوی عالمگیری میں ہے:

قالت: لزوجها: من با تونمي باشم ، فقال الزوج: مباش، فقالت: طلاق بدست تو است، مرا طلاق كن، فقال الزوج: طلاق مي كنم، طلاق مي كنم، وكررثلاثاً، طلقت ثلاثاً، بخلاف كنم، لأنه استقبال. (الفناوي الهندية: ٨٤/١).

احسن الفتاوي ميں ہے:

لفظ طلاق دیتا ہوں حال کے لیے موضوع ہے لہذااس سے طلاق واقع ہوگئ اگرچہ بیہ جملہ ستقبل قریب کے لیے بھی گاہے گاہے استعمال ہوتا ہے..الخ.(احن انتادی:۵۳/۵).

مريد ملا حظم جو: (تنقيح الفتاوى الحاملية: ٣٨/١). والله العلم

### بحالت محمل طلاق دينے كاتحكم:

سوال: اگر کی نے اپنی بیوی کوحالت مل میں طلاق دی تو واقع ہوئی یانین ؟ اور کروہ ہوگی یامباح؟

الجواب: طلاق جس حالت میں بھی دی جائے واقع ہوجاتی ہے،البتہ حالت حیض میں بدعت اور

نامناسب ہے،اورحالت حمل میں احسن ہے۔

ملاحظ فرمائين فآوي ہندريہ ميں ہے:

الأحسن أن يطلق امرأته واحدة رجعية في ظهرها لم يجامعها فيه ثم يتركهاحتى تنقضي عدتها أوكانت حاملاً قد استبان حملها. (الفتاوى الهندية: ٣٤٨/١ كتاب الطلاق، الباب الرك.

نيز مذكور ہے:

والبدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض. (الفتاوى الهندية: ٩/١ ٣٤٩/٢ كتاب الطلاق، الباب الاول).

فآوی رحمیه میں ہے:

سوال عورت كوهمل كي حالت مين طلاق هو كي يانهين؟

الجواب: كى بال إصالت عمل شريحى طلاق واقع بوجاتى سهد ﴿ و أو لات الأحسال اجلهن أن يضعن حملهن ﴾ . مورة طلاق ـ ( قاوى رجميد : ٨ ٢٥٤ ، موب ومرتب، دار الاشاعت ).

مريد ملاحظه جوز فاوي دارالعلوم ديويند: جلد دوم عن ٩٩٨م دارالا شاعت). والله في اعلم

## بغيرنسبت طلاق دينے سے وقوع طلاق كا حكم:

سوال: ایک شخص کااس کی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ بھگڑا تھا، اور بھگڑے کا سبب بیوی تھی ،اس نے بیالفاظ کے ' مجھ پر تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے' اپنی بیوی کانام یااس کی طرف نسبت نہیں کی تو طلاق واقع ہوئی پائییں؟

الجواب: صورت مسئولہ میں جب بیوی کے حق میں بیالفاظ ''جھ پر تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے'' سہدئے تو طلاق واقع ہوگئی،اس لیے کہ طلاق بیوی ہی کودی جاتی ہے کی اور کوئیس دی جاتی، تاہم اگر شوہر قسم کھا کر کہدے کہ میری مراد بیوی ٹیس تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ملاحظ فرمائيس درمخنار ميس ہے:

قيد بخطابها لأنه لو قال: إن خوجت يقع الطلاق أو لا تخوجي إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخوجت لم يقع لتركه الإضافة إليها. وفي رد المحتار: والمفهوم من تعليل الشارح تبعاً للبحر عدم الوقوع أصلاً لفقد شوط الإضافة، مع أنه لو أواد طلاقها تكون الإضافة موجودة و يكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك ، ولايلزم كون الإضافة صويحة في كلامه ، لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال: اموأتي طلقت اهوأته. (الدرالمختار مع ردالمحتار:٢٤٨/٣٠،باب الصريح سعيد).

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ہے:

وتوع طلاق کے لیے اضافة صریحه کا مونالا زمن میں ہے۔ ( فاوی دار العلوم دیو بند: جلد دوم عن ٥٠٨٥).

حضرت مفتى مجيش على حب ترحضرت علامه كشيرى كاليك رساله بعنوان "وعلم الانساف في الطلاق الميز المعناف" نقل فرمايا بيه ملاحظ فرما كين: ( فناوي دارالعلوم ويوبند: جلدووم: ص٥٠٥ - ٥١، دارالا شاعت ).

فآوی محمود بیرمیں ہے:

جنب بیوی کے تق میں شو ہر لفظ طلاق کہتا ہے تو اس سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ جملہ تامہ (میں فی تحقی کو طلاق دی کہ بہتامہ (میں فی اور لفظ فی تحقی کو طلاق دی کہا ہو، مگر مطلب اس کا یکی ہوتا ہے، تاہم اگر شوہر کے کہ میں نے طلاق ٹیمیں دی اور لفظ ہید بیوی کے تق میں نہیں کہا تو هتم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ (فاوی محودیہ:۲۷/۲۲، بیوب ومرتب).
کفایت المفتی میں ہے:

زید کے ان الفاظ میں جوسوال میں فد کور بیں لفظ طلاق تو صرتے ہے کین اضافت الی الزوجة صرتی نہیں ہے، اس لیے اگرزیوصم کھا کرید کہد ہے کہ میں نے اپنی بیوی کوید الفاظ نہیں کیے تصفیقواس کے قول اور قتم کا اعتبار کرلیا جائے گا، اور طلاق کا تحکم نہیں دیا جائے گا۔ (کتابت الفق: ۵۳/۱ مدردلا شاعت).

مريد ملاحظه جو: (قاوى رجميه:٨/٢٥٥ جبوب ومرتب). والله علم \_

"وسمجھ لینا کہ طلاق ہے" کوطلاق مت مجھو:

سوال: ایک شخص نے اپنی ہوی کو جھڑے کے وقت بدالفاظ کیے ' تو چلی جااور بھھ لیمنا کہ طلاق ہے'' ان الفاظ ہے طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ شوہر کا بد کہنا کہ' تو چلی جااور سمجھ لینا کہ طلاق ہے''ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ملاحظ قربا کیں عالمگیری میں ہے: امرأة قالت لزوجها مرا طلاق ده ، فقال الزوج : داده انگار أو كرده انگار ، لايقع وإن نوى ولو قال لها بعد ماطلبت الطلاق. (الفتاوى الهندية: ١/ ١٨٠٠ باب الطلاق بالفاظ الفارسية).

یعن کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا جھے طلاق دیدو، تو شوہر نے کہا دی ہوئی سمجھ لے، یا کی ہوئی سمجھ لے، توان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، اگر چیشوہر نے ان الفاظ سے طلاق کی ثبیت کی ہو، اور اگر چیمورت کے طلاق کا مطالبہ کرنے کے بعد بیدالفاظ کہے ہوں۔

فآوی قاضیخان میں ہے:

ا هرأة قالت لزوجها مرا طلاق ده ... ولو قال الزوج داده انگار أوكرده انگار لايقع الطلاق وإن نوى. الطلاق وإن نوى كأنه قال بالعربية: احسبي أنك طالق، وإن قال ذلك لايقع وإن نوى. وعاضيخان على هامش الهندية: ٥٧/١٤ كتاب الطلاق).

مريد ملاحظه جو: (خيرالفتادي:٥٨/١٥٨مكتبدامدادي) والله على اعلم

## دُرامه مين حكاية طلاق دينے سے وقوع طلاق كا حكم:

سوال: اگر شوہر بیوی نے کسی ڈرامہ میں کام کیااوراس میں کسی کہائی کے تعمن میں شوہر نے بیوی کو طلاق دی، تو پیطلاق واقع ہوئی یانہیں؟ مثلاً کیلی مجنون کی کہائی چیش کی ،اور شوہر بیوی نے کیلی مجنون کا کرواراوا کیا۔

المجواب: حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمداللدتعالی فرماتے تھے کداس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، کیونکہ میطلاق دکا بیت اور نقل کے طور پرہے، گویا مجنون نے لیل کوطلاق دی یا فرماد نے شیرین کوطلاق دی ، جو فرضی واقعہ کی تصویر ہے میدانشاء طلاق نہیں ، دوسرول سے حکایت اور نقل ہے، جیسے صاحب مقامات نے ابوزید سروی اور حادث بن ہمام کی حکایات کوفرضی طور پر نقل فرمایا ، اس لیے صاحب مقامات پر جھوٹ کا گناہ بھی نہیں ، کیونکہ فرضی حکایات کی امرواقع کی خلاقتر نہیں ۔

ملاحظة فرما كيل الفقه الاسلامي وادلته مين ہے:

يشترط بالاتفاق القصد في الطلاق وهو إرادة التلفظ به ولولم ينوه فلا يقع طلاق فقيه يكرره ولاطلاق حاكب عن نفسه أو غيره لأنه لم يقصد معناه ، بل قصد التعليم والحكابة . (الفقه الاسلامي وادلته: ٣١٨/٢٣ شروط الطلاق، دارالفكن .

فتح القدريميں ہے:

لوكور مسائل الطلاق بحضرة زوجته ويقول: أنت طالق ولاينوي طلاقاً لاتطلق. (فتح القدير: ٤/٤، باب ايقاع الطلاق، دارالفكر).

مترید ملاحظه قرما نمین:(الاشیاه وانتظائر:۱/۱۱-وقناوی دارانعلوم دیویند:۲۸۴۹،مدلل و کمل-وقناوی محوومیه:۳۳۹/۱۳،م مبوب ومرتب). والله بینی اعلم-

## لفظ "طاق" سے وقوع طلاق كاتكم:

سوال: اگر کی شخص نے اپنی بیوی سے کہاتم کوطاق ہے قوطلاق ہوئی یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله لفظانطان كمني سلطلاق واتع نهيس مولى \_

ملاحظه فآوی ہندیہ میں ہے:

وان حدف اللام فقط فقال: أفت طاق لايقع وان نوى. (الفتاوى الهندية: ٢٥٥٧، باب في ايقاع الطلاق وكذا في البحرالراتق: ٣/٥٥٢، كتاب الطلاق، كولته).

احسن الفتاوی میں ہے: لفظ'' تاک'' سے کوئی طلاق نہیں ہوئی ۔(احسن الفتاوی:۵/ ۱۹۷ ۔وقاوی محدد بی:۳۱۸/۳۲۸ مبوب ومرتب). واللہ ﷺ اعلم۔

## اخرس كى طلاق كاتقلم:

**سوال:** اخرس کی طلاق کس طرح واقع ہوگی؟

الجواب: بصورت مسئوله اخرس ( گوزگا) اگر که کرطلاق دے یاطلاق نامه کامضمون معلوم ہوجانے

کے بعداس پر دستخط کر بے تو طلاق واقع ہوجائے گی ،اورا گر کھنانہ جانتا ہوتو اس کے خصوص اشاروں (جن کواس کے قریب کے لوگ جاننے اور بچھتے ہوں) ہے بھی طلاق واقع ہوجائے گی ،اشاروں کے ذریعہ ہی عدوطلاق متعین ہوگا۔

### ملاحظہ فرما ئیں درمختار میں ہے:

(ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ... (ولوعبداً أومكرهاً) ... (أوأخرس) واستحسن الكسمال اشتراط كتابته (بإشارته) المعهودة فإنها تكون كعبارة الناطق استحساناً .وفي المسامية: قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته حيث قال: وقال بعض الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لايقع طلاقه بالإشارة لاندفاع الضرورة بما هوأدل على المراد من الإشارة، وهو قول حسن، وبه قال بعض مشايخنا، قلت: بل هذا القول تصريح بما هوالمفهوم من ظاهرالرواية، ففي الكافي الحاكم الشهيد ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب وكان له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهوجائز، وإن كان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل، فقد رتب جواز الإشارة على عجزه عن الكتابة، فيفيد أنه إن كان يعسن الكتابة وليفيد أنه إن كان

وفي المبسوط للإمام السرخسي :

وإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز استحساناً (المبسوط:١٤٤/٦) ١ باب طلاق الاخرس، ادارة القرآن).

وفي الطحطاوي على الدرالمختار: (قوله واستحسن الكمال اشتراط كتابته) قال فى البحر: وقال بعض المشايخ: إن كان يحسن الكتابة لايقع طلاقه بالإشارة الاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الإشارة، قال في فتح القدير: وهوحسن حلبي، قال في النهر: والمخلاف إنما هو في قصر صحة تصرفاته على الكتابة. (حاشية الطحطاوى على المرالمختار: المادي، كوتم ومئله في المحرائرات (٧٨/١٠) مسائل شني، كوته).

ندکورہ بالاعبارات فقہید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخری کا اشارہ اس وقت معتبر ہوگا جب کہ وہ کتابت پر فقدرت ندر کھتا ہوا گرکتا ہت پر قادر ہے تو اشارہ غیر معتبر ہے،ای کوقاضی مجاہدالاسلام صاحب نے اختیار فرمایا ہے۔ملاحظہ ہو: (مجموعة انمین اسلامی، ۱۳۷ اوفعہ ۱) .

اس کے برخلاف دیگر بعض کتب فقہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ کے لیے عدم قدرت علی الکتابة شرط نہیں ہے، یعنی قادر کلی الکتابة کا اشارہ بھی معتبر ہوگا۔

ملاحظه فرما تمين "الاشباه والنظائر "ميس ب:

اختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد لا. (الاشباه والنظائر: ٢٩٩/١، احكام الاشارة ،الفن الثالث الجمع والفرق، المكتبة العصرية، بيروت ومثله في تبيين الحقائق: ٢٩/٦ ٢ بمسائل شتغ ،امداديه ملتان).

مشمل الدين قاضي زاده آفندي " " ونهائج الافكار " مين اس مسّله پرروشي ڈالنے كے بعد فرماتے ہيں :

غاية الأمر أن يكون في المسئلة روايتان ومثل ذلك كثير. (تنائح الافكارتكمة فتح القدير: ٢٧/١ همسائل شتيءدار الفكر).

خلاصہ میہ ہے کہ موجودہ دور میں کتابت کی اہمیت بام عروج پر ہے ،لہذ امناسب معلوم ہوتا ہے کہ اخرس کے لیے نکاح طلاق وغیرہ معاملات میں کتابت کی شرط لگائی جائے ، نتا کہ ذیلے او تحفوظ پاشد و بوقت پھرورت کا رآئید۔ واللہ ﷺ الملے۔

## ملى فون برطلاق دينے سے وقوع طلاق كا حكم:

سوال: ایک شخص نے ٹیلی فون پر ہوی سے خطاب کرتے ہوئے طلاق دی، ہوی کابیان ہے کہ الفاظِ طلاق ہولئے سے پہلے اس نے فون چھوڑ دیا تھا، اور طلاق نہیں شی، تو کیا طلاق واقع ہوئی یائیں ؟

الجواب: بصورت مسئولہ طلاق واقع ہوئی، اس لیے کہ دقوع طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا اور الفاظ طلاق سنناضروری نہیں ہے، اس مسئلہ کواس طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص بیوی کوطلاق کا خط کھے اور خط اس کے مکان پر پہو رخچ جائے ،اوروہ گھر پرموجود نہ ہوتو طلاق واقع ہوجائے گی۔

ملاحظہ فرما ئیں فناوی شامی میں ہے:

ثم المرسومة لاتخلو اما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فانت طالق فكماكتب هذا يقع الطلاق. (فتارى الشامي: ٢٤٦/٣ مطلب في الطلاق بالكتابة سعيد).

عزیزالفتاوی میں ہے:

سامنے ہونا زوجہ کاوقوع طلاق کے لیے شرطنیں ہے..الحاصل حاضر ہوناعورت کا بوقت وطلاق شرطنیں ہے۔(عزیزانتادی: جلدادل:۸۸۸).

فآوی رہمیہ میں ہے:

طلاق واقع ہونے کے لیے عورت کا سامنے ہونایا طلاق کے الفاظ سناتایا عورت کا نام لے کر طلاق وینا شرطئیں ہے۔ (قاوی رضمیہ: ۱۹۷۸مبوب ومرتب). واللہ ﷺ اعلم۔

### بدر بعدالس ایم ایس (SMS) طلاق دین کاحکم:

سوال: ایک خض نے اپنی بیوی کوفون میں (SMS) کے در بعد ایک طلاق دی، ایک ہفتہ کے بعد دوسری طلاق دی (SMS) کے در بعد پھر تین سال کے بعد ہم نے مید طے کرلیا کدساتھ در ہنا چاہے، کیا ہمارا لکا ح باقی ہے یائیس؟ ٹیز ہمیں کیا کرنا چاہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ ایس ایم ای (SMS) کے ذریعہ دی ہوئی دونوں طلاقیں واقع ہوگئیں، اب اگر دوبارہ ساتھ رہنا جا ہے ہیں تو از سرنو دوگوا ہوں کے سامنے تجدید تکاح کے بعد ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن آئندہ شوہر کو صرف ایک طلاق کا اختیار ہوگا، اگر کسی وقت ایک طلاق دیدیگا تو عورت مغلظہ ہوجائے گی۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

ولوكتب على وجه الرسالة والخطاب ؛ كان يكتب يافلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب. وفي الشامية : قوله طلقت بوصول الكتاب أي إليها و لا يحتاج الى النية في المستبين المرسوم ، و لا يصدق في القضاء أنه عني تجربة الخط ، بحر .

وفيه: وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أولم ينو ثم المرسومة لاتخلوإما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجئ الكتاب بأن: إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرأ ته أولم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة. (المرالمحتارمع ودالمحتار؟٢٤٦ مطلب في الطلاق بالكتابة سعيد).

#### مداريس ب:

وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باقٍ لأن زواله معلى بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ولا اشتباه في إطلاقه. (الهداية: ٩٩/٢٩ ٣٠باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة).

### البحرالرائق میں ہے:

قوله ويهدم الزوج الشاني مادون الشلاث حتى لوطلقها واحدة وانقضت عدتها وتروجت بآخر وطلقها وانقضت عدتها من وتروجت بآخر وطلقها وانقضت عدتهامنه ثم تزوجها الأول يملك ثلاثاً إن كانت حرة ... وعند محمد يملك عليها ثنين في الحرة وواحدة في الأمة ومراده إن دخل بها ولو لم يدخل بها لايهدم اتفاقاً كما في القنية وقد أخذ أبوحنيفة وأبويوسف فيها بقول شبان الصحابة رضي الله تعالى عنهما وابن عمررضي الله تعالى عنهما وأخذ محمد بقول الأكابر كعمررضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وعلى رضي الله تعالى عنه وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل له بطريق الدلالة أنه لماكان محللاً في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجاً، ورده المحقق في ضح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلاحرمة قبلها فظهر أن

القول ما قاله محمدٌ وباقى الأئمة الثلاث. (البحرالرانق: ١٨٥ ماب الرحعة، كونته). مر بعطا حظه جو: (الهداية ٢٠/٠٠)، باب الرجعة). والله على العمل.

## متصلًا إن شاء الله كهني سے وقوع طلاق كا حكم:

**سوال:**ایک آدی نے اپنی بیوی کو بایں الفاظ طلاق دی:'' طلاق، طلاق مطلاق ان شاءالله'' تو کیاواقع ہوئی یانہیں؟اورکنتی واقع ہوئی ؟

الجواب: طلاق دیے وقت زبان سے مصلا ان شاء اللہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی البند اصورتِ مسئولہ میں بھی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

قال العلامة التمرقاشي في تنوير الأبصار: قال لها: أنت طالق إن شاء الله متصلاً مسموعاً لايقع. (تنويرالابصار:٣٢٦/٣٠سعيد).

### ہداریمیں ہے:

وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاً لم يقع الطلاق، لقوله عليه السلام: من حلف بطلاق أوعتاق وقال: إن شاء الله تعالى متصلاً به لاحنث عليه ولأنه أتى بصورة الشرط فيكون تعليقاً من هذا الوجه وأنه إعدام قبل الشرط والشرط لايعلم ههنا فيكون إعداماً من الأصل ولهذا يشترط أن يكون متصلاً به بمنزلة سائر الشروط. (الهداية: ٢٨٩/١من في الاستثناء).

مريد ملاحظه بوز (امداد الاحكام:٢١٦/٣ \_وفقاوى محمودية:١١٣/١١١ ببوب ومرتب). والله على المعلم \_

## سرأان شاء الله كمني سے وقوع طلاق كاحكم:

س**وال:** ایک شخص نے طلاق اس طرح دی کہ اِن شاءاللہ آہتہ کہا،مثلاً ایوں کہا: میں تمام لوگوں کے سامنے طلاق دیتا ہوں اور آہتہ ان شاءاللہ کہا،جس کو کس نے نہیں سنا تو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ نیز ایک آ دی کو تین طلاق و ین برمجور کیا گیا که اگر طلاق نہیں دو گے تو ماروئے جاؤگے،اس نے دباؤیش آکر تین طلاقیں دیں اور چیکے سے ان شاءاللہ کہا،اس صورت میں اس کی ہوئی پرطلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ جب کہ بیان شاءاللہ کسی نے نہیں سنا،اس نے آہتہ کہا،اوراگر ہوئی شلیم نہ کرنے کا کہا تھم ہے؟ دیایۂ وقضاء گوئی فرق ہوگا یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله طلاق کے ساتھ یان شاء اللہ اس طرح کہا کہ اگر کوئی آ دی اس کے مذہ کے ساتھ کان لگادیتا تو سن لیتا، اور شوہر صالح ومتی ہے تو اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ نیز اکراہ بھی طلاق دل سے نددینے کی دلیل ہے۔

بیمسئلہ دیانتۂ ہے البعتہ اگر عورت اٹکار کر دے کہ ان شاء اللہ نہیں کہا ، تو شو ہر کا قول یغیر بینیہ کے قابل قبول ننہ وگا۔

کین اگر صرف دل میں کہا اور زبان سے اس طرح نہیں کہ کان نگانے والاس لے تو استثناء معتبر نہ ہوگا، اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

در مختار میں ہے:

قال لها أنت طالق إن شاء الله متصلاً ... مسموعاً بحيث لو قرب شخص أذنه إلى فيه يسمع . وفى الشامية : (قوله بحيث لو قرب) أشار به إلى أن المراد من المسموع ما شأنه أن يسمع وإن لم يسمعه المنشئي لكثرة أصوات مثلاً. وقوله (مسموعاً) هذا عند الهندواني، وهو الصحيح كما في البدائع ، وعند الكرخي ليس بشوط. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامي: ٣٦٨/٣٠).

وفي الشيامي عن البحر: والشيرط سيماعه لا سماعهم على ماعرف في الجامع الصغير. (نتارى الشامي:٣٧٠/٣سعيد).

وفى الدر المختار: ويقبل قوله إن ادعاه وأنكرته في ظاهر المروي عن صاحب المذهب وقيل: لا يقبل إلا ببينة وعليه الاعتماد والفتوى احتياطاً لغلبة الفساد ،خانية، وقيل إن عرف بالصلاح فالقول له. وفي الشامي: (قوله ان عرف ...الخ) قائله صاحب الفتح ...

قلت: و لا يخفى أن هذا تحقيق للقول الثانى المفتى به لأن المشايخ عللوه بفساد الزمان أى فيكون الزوج متهماً وإذا كان صالحاً تنتفى التهمة فيقبل قوله فلايكون هذا قولاً ثالثاً فتدبر. (الدرالمختارم نناوى الشامي:٣٦٩/٣٠سميد).

#### احسن الفتاوی میں ہے:

استثناء میں بیقفصیل ہے کہ زوجہ پر ببینہ ہے،اگروہ ببینہ نہ پیش کر ہے اواگرزوج صلاح وتقو کی میں معروف ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہے ورند قول زوج بدون پینے قبول نہ کیا جائےگا۔ (احس انتحادی ۱۹۷/۵).

مرّ بدط خطّه 19 (الفتداوى الهندية: ٣٩٣٩ و بدائع الصنائع: ٥٥٥١ و منحة الحالق على البحر الواتق: ١/ ٤ و فتاوى محموديه: ١٥٥/١٥ و فتاوى دار العلوم ديوبند: ١٣٨/٩) . واللّم في المحمّ الحمّ

## شو ہر کامنہ بند کر لینے سے وقوع طلاق کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی سے غصاور بھڑ ہے میں کہا: میں ایھی آپ کا فیصلہ کرنے والا ہوں، میں طلاق کا فیصلہ کرچکا ہوں۔ پھراس نے بات شروع کی کہتم میری بات نہیں مائتی، اس کے تم کو ... اتنی بات کی تھی کہ بیوی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور طلاق کا لفظ اس کے منہ سے نہیں نکل سکا تو طلاق ہوئی یا ٹیمیں؟

**الجواب:** بصورتِ مسئولہ اس شخص کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی ۔ وقوع طلاق کے لئے تلفظ ضروری ہے،اور تلفظ نہیں پایا گیا۔

### عالمگیری میں ہے:

ولوقال: أنـت طـالق وهو يريد أن يقول ثلاثاً، فقبل أن يقول ثلاثاً أمسك غيره فمه أو مات تقع واحدة ، كذا في محيط السرخسي . (الفتارى الهندية: ٥٥٩/١١).

اس سے معلوم ہوا کہ جب شوہر نے طلاق کا تلقظ کیا اور شاخا کا لفظ نہیں کہا تو ایک طلاق واقع ہوئی اور تین نہیں ہوئی۔

نيزمحد ثين مس مولانا ظفر احد عثاني صاحب في الاطلاق في إغلاق "(رواه أبو داود: صد ٢٩٨، باب الطلاق

على غيظ). كالك مطلب بي بيان كياب كدمنه بندكر كالفظ كرني كي صورت مين طلاق نبيس جوئي -

فنقول: المراد من الإغلاق هو إغلاق الفم حيث لا يقدر على التكلم، ولا يمكن له أن يتلفظ بلفظ الطلاق مفسراً وإن تلفظ بشيء يسير مبهماً لا يحصل المقصود به، فمثل هذا الطلاق لا يقع ، لأنه لا يقال له عرفاً أنه طلق إذا لم يفهم لفظ الطلاق من كلامه، ولم يصدر منه التلفظ به، حيث يدل على المقصود . (إعلاء السنن١٨١٠) ، ادارة القرآن) . والترافي اعلم

### والدین کے کہنے پرطلاق وینے کا حکم:

سوال: اگرباپ بیٹے کوطلاق دینے کا حکم کرے تو شرعاً اس کاماننا ضروری ہے یانہیں؟ مدل بیان لرے؟

المجواب: صدیث بین آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا" إن اصواف لا تدفع بد لامس "رسول الله صلی الله علیه الله علیه و الله الله و الله و

ملاحظہ فرما ئیں ہیتی سنن کبری میں ہے:

عن عبد الكريم بن مالك عن أبي الزبيرعن جابر بن عبد الله وضي الله تعالىٰ عنهما

أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله! إن لي امرأة وهي لاتدفع يد لامس ، قال: "طلقها" قال: إني أحبها، وهي جميلة ، قال: "فاستمتع بها". (السنن الكبرى للبههقى:١٥٥/٧ دارالمعرفة وكذافي المعجم الاوسط للطبراني:١٥٩٧/٤٢٠/١ ومحمع الزوائد:١٥٥٧عباب فيمن يكترالطلاق، دارالفكي.

اگر چاس حدیث پر بیکلام کیا جاسکتا ہے کہ ابوالز بیر مدلس ہیں اوران کاعند مکل نظر ہے، تا ہم اس رویت سے اتن بات معلوم ہوتی ہے کہ طلاق وینالازم ہیں تھا، بلکہ میتکم مشورہ کے درجہ بیں تھا۔

تر قدى شريف ميں ہے:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أبي أبي يكرهها، فأمرني أبي أبي أبي أبي الله فأمرني أبي أبي أبي أبي أبي الله عليه وسلم ، فقال: ياعبد الله ابن عموطلق امرأتك . (رواه الترمذي: ١٣٦٦، بناب ماحناء في الرحل يسأله ابوه ان يطلق امرأته، ماحدا ١٥، باب الرحل يأمره ابوه بطلاق امرأته).

رياض الصالحين كى شرح ميس شيخ محمد بن صالح المشمين فرمات بين:

ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان له امرأة يحبها فأمره أبوه أن يطلقها لكنه أبى ذلك، لأنه يحبها، فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر ابن عمر بطلاقها، وكذلك الحديث الآخر في امرأة كانت تأمر ابنها بطلاق زوجته فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم أوبر الوالدين سبب دخول الحنة، وهو إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سبباً لدخول الحنة، ولكن ليس كل والديامر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فإن رجلاً سأل الإمام أحمد بن حنبل قال: إن أبي يقول: طلق امرأتك، وأنا أحبها، قال: لاتطلقها، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر، فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا بسبب شرعي، وقد يكون ابن لم يعلمه، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين

زوجته بدون سبب شرعي، فهذا بعيد، وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امر أتك، وأنت تحديم، فهذا بعيد، وعلى هذا فإذا أمر أبوك أو أمك بأن تطلق امر أتك، وأنت تحيها، ولم تجدعلها مأخذاً شرعياً، فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته. (شرح رياض الصالحين: ٧٠١/١، ١٠/١، براوالدين وصلة الارحام، دار السلام).

#### فآوی حقائیہ میں ہے:

### فآوی محودیہ میں ہے:

جب کہ بیوی میں دینی ،اخلاقی ،معاشرتی کمی قسم کی خرابی نہیں اور وہ اپنے شوہر کے والدین کونییں ستاتی ، بلکہ ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کوخوش رکھتی ہے، اوھر شوہر کو میر بھی اندیشہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دیدی بیوی کی حق تلفی ہوگی، تو ان مجموعی حالات کے پیش نظر طلاق نہیں دینی چاہئے ،طلاق نہ دینے سے زید گئیگا رئیس ہوگا۔ (ناوی محمودیہ: ۱۷۱/۲۱/۱۸، مبور وسرت)، واللہ بھی اعلم۔

## امساك بالمعروف نهكرنے پرطلاق كاتكم:

سوال: ایک صاحب مکیت شخص نے اپنی عورت کو گھرے الگ کردیا ، فرج بھی کچھ نیس دیتا، اب وہ عورت انتہائی مصیبت سے زندگی کے ایام بسر کررہ ہی ہے شخص نہ کورنے اپنی مکیت بھی دوسرے کے نام کردی ہے، اس لیے بذر لیے عدالت بھی کوئی چارہ جوئی نہیں ہوسکتی، اب وہ عورت اس بے کسی کی حالت میں طلاق لینے كالمستحق بوعتى بيابين؟ الركوئي صورت طلاق كى نكل سكية تحريفر ما كين؟

المجواب: بصورتِ مسئولہ جب وہ امساک بالمعروف نہیں کرتا، اور زوجہ کونفقہ نہیں دیتا، نیز ادائیگی حقوق ہے بھی بے پر حقوق ہے بھی بے برادہ ہے بھی ہے برادہ ہے بھی ہے برادہ ہواں کوطلاق دیتا پر مجبوت العلماء مجبور کیاجائے گا،کین بغیر طلاق کے مورت شوہر کے لکاح سے ملحدہ نہیں ہوسکتی، عورت کو چاہئے کہ جمعیت العلماء کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے، وہ حضرات تحقیق کرنے کے بعد لکاح فیخ کرستے ہیں۔

ملاحظة فرمائين ورمخاريين ہے:

و إيقاعه مباح ... ويجب لوفات الإمساك بالمعروف. (الدرالمختار:٣٠٢٩/٢، كتاب الطلاق، ).

البحرالرائق ميں ہے:

ويكون واجباً إذا فات الإمساك بالمعروف... ولذا قالوا: إذا فاته الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه فوجب التسريح بإحسان. (المحرائراتق: ٢٣٧/٣ ، كوته ، كتاب الطلاق). برائع الصنائع ميس :

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولاضرار في الإسلام... لأن الله أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان بقوله عزوجل: ﴿فإمساك بمعروف أو استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج ليس من الإمساك بالمعروف في شيء فتعين عليه التسريح بالإحسان فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريح. (بدائع الصنائع:٣٣٣/ تفصل في خارازوج عن العبوب، سعد).

مزيد طلاحظه فرما كيل: ( فآوى دارالعلوم ديديند: ۱۵/۹ مدلل كمل سكتاب الشخ والقريق: ص ۸۸ و مجموعة قوا فين اسلامي: ص ۱۹۸ و الحيطة الناحة 5 م سال. والله على العلم -

### ب جااور بلاوجه شرعی ہونے والی طلاق رو کنے کی تدبیر:

**سوال:**میاں ہوی آپس میں معاہدہ کر لے کہ اگر شوہر نے بے جایا بلاوجہ شرعی تین طلاق دیدیں توشوہر پر پیلازم اور ضروری ہے کہ ہیوی کو مکان دے یا گاڑی دے یا پڑی رقم دیکرر ہاکرے ، تو کیا بنگا وشریعت اس طرح معاہدہ کرنے کی گئے آئش ہوگی یا ٹمیں ؟

الجواب: اگرشو ہر کوطلاق کے بیجا استعال ہے روکئے کے لیے بوقت عقیر نکاح کسی ایسے معاہدہ کا پابند کیا جائے کہ جس کے مطابق وہ عورت کوجلد بلاقصور طلاق دید ہے قبطور متعدا کی خطیر رقم کی ادائے گی اس کے ذمدلازم قرار دی گئی ہوتو رہے صورت عالبًا وفق بالقرآن بھی ہوگی، جیسا کدار شاد باری ہے:

﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ﴾. (سورة البقرة:).

اور طلاق شدہ مورتوں کے لیے معروف طریقہ پر متعدد بنا پر بہیز گاروں پر لازم ہے، اگر چہ سب تصریحات و فقبهاء متعد کی بیصورت صرف مستحب کے درجہ میں ہے، تاہم معاہدہ کے بعداس کالازم الوفاء بوناار شادِنوی کے عین موافق ہوگا۔

بخاری شریف میں ہے:

عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احق ما أوفيتم من الشووط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج. (رواه البخارى:٢ ٩٥٧/٧٧٤/٢) باب الشروط في النكاح، فيصل).

وعد ہ کو پورا کرنا بعض صورتوں میں لا زم ہوتا ہے، جب کہ وعد ہ عقد میں ہو۔

ملاحظہ فرما تمیں قاضی خان میں ہے:

وإن ذكر البيع من غير شرط شم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (قاضيخان على هامش الهندية:٢٥/٦ اخصل في الشروط المفسدة، تحت مسئلة بع الوفاء).

نیز بہاں مدکبہ سکتے ہیں کہ جس طرح عقد بھی میں وعدہ پورا کرنالازم ہے، ای طرح عقد نکاح میں ہمی مصلحت کی وجہ سے لازم الوفاء قراروے سکتے ہیں۔

ملاحظه موشرح سيركبير ميس ہے:

٣٥٧٠ فإن شوطوا في أمان الوسل ألا يأخذ عاشو المسلمين منهم شيئاً ، فإن كانوا

يعاملون رسلنا بمثل هذا فينبغي للمسلمين أن يشترطوا لهم هذا ويوفوا به .

لأن هذا شوط موافق لحكم الشوع يجب الوفاء به. (شرح كتاب السيرالكبيرلمحمدين الحسن الثبيانيّ: ٥/١٧٩٠، باب الشروط في المواعدة وغيرها).

آيت كريم ﴿ وأوفوا بعهد الله ﴾. (سورة النحل: ٩١). كتحت علامة طبى قرمات بين:

لفظ عام لحميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أوصلة أو مو افقة في أمر مو افق للديانة. (الحام لاحكام القرآن: ١١١/١٠ بيروت).

مزيد ملا حظه فرما تمين : (جديد قتبي مرحث ١١/١٣٣/١ء ادارة القرآن \_ وجديد قتبي مسائل :٣٣/٣ ـ ٢٠ ماشتراط في الزكاح). والله ﷺ اعلم \_

#### OK OK OK OK OK

بسم اللدالرحمان الرحيم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿الطَّلَاقُ مِر ثُنْ فَإِمساك بِمعروف أُو تُسريح بِإِحسانُ ﴾ عنْ أَبِي مَر يِرة رضي اللَّه تَعالَىٰ عنْهُ قَالَ :

قال رسول الله عليه وسلم:

" ثلاث جدمن جد و مزلين جد،

النكاح، والطلاق، والرجعة "

(رواه الترمذي،وقال: هذا حديث حسن غريب)

⟨γ}..... ψţ

میریح الفاظ سے طلاق دینے کابیان

# باب.....﴿٢﴾ صريح الفاظ سے طلاق دینے کابیان

## تين طلاق ديكرتاكيدكي نيت كرنے كاحكم:

سوال: ایک شخص نے بیوی سے جھگزا کی حالت میں کہا: تجتے طلاق ،طلاق ،طلاق اب وہ کہتا ہے کہ میں نے تاکید کے لیے کہا تھا مقصودا کیے طلاق تھی ،تو بیوی اس کی بات تسلیم کرے یانہیں؟ جب کہ بیوی نے مقدمہ بیش کردیا۔

الجواب: اگرکوئی شخص تین طلاق دیگر کیے کہ میں نے تاکیدی نیت کی تھی ہو دیائ اس کی تصدیق کرتے ہوئے ایک طلاق کا فتوئی دیاجائے گا، کیکن صورت مسئولہ میں عورت نے تین طلاق کا متعدمہ پیش کرتے ہوئے ظاہر پر فیصلہ فرما کرتین طلاق کا حکم صادر کردیا تو قاضی یا جعیت العلماء شوہر کی بات کوشلیم نہ کرتے ہوئے ظاہر پر فیصلہ فرما کرتین طلاق کا حکم صادر کرنے رمامورہوگی۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن نوى التاكيد دين. وفي الشامية: دين :أي وقع الكل قضاءً . (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٩٣/٣٢ سعيد) .

تنقیح الفتاوی الحامدید میں ہے:

سئل في رجل قال لزوجته: روحي طالق وكررها ثلاثاً ناوياً بذلك جميعه واحدة وتاكيداً للأولى ... وهو يحلف بالله العظيم أنه قصد ذلك ، لاغيره فهل يقع عليه بذلك واحدة رجعية ديانة حيث نواها فقط ؟ (الجواب): لا يصدق في ذلك قضاءً ، لأن القاضي مأمور باتباع النظاهر، والله يتولى السرائر، وإذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد تعين الحمل على التأسيس . (تنفيح الفتاوى الحامدية: ٢٦/١، كتاب الطلاق، دارالاشاعة العربية).

نظام الفتاوي ميں ہے:

اگرید معاملہ قاضی (یا قائم مقام قاضی جیسے جماعت مسلمین وشرگی کمیٹی ) کے سامتے پینی جائے گا ، تو وہ بھی بحلت بیان کرنے کی تصدیق شہرے گا ، لیکہ تین طلاق کا ہی تھم ہوگا۔ (ظ م النتاوی: جلد دم عن ۴۲۳). واللہ بُقافی اعلم۔

### الفاظ صريح مين تاكيد كي نيت كاحكم:

سوال: اگر کی شخص نے اپنی ہیوی کے سامنے" انت طالق، طالق، طالق" کے الفاظ کیے اور دوسری اور تیسری طلاق سے تاکید کی نیت کی تو ایک واقع ہوگی یا تین؟ اور طلاقی رجعی واقع ہوگی یابائن؟

**الجواب**:بصورت ِمسكولہ تاكيد كى نيت كرنے كى وجہ سے ديانة ايك طلاقِ بائن واقع ہوگى،كين قضاء اس كى تقعد اين نہيں كى جائے گى۔

فآوی قاضیخان میں ہے:

وجل قال الامراته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال:عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثاً .(فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ١٤٦١/ ٤٠ كتاب الطلاق).

ومثله في الأشباه والنظائر مع حاشية الحموي: (١٧٨/١) ، القاعدة الثانية الأمور بمقاصدها. والفتاوى التاتارخانية: (٣٨٦/٣)، نوع آخر في تكرار الطلاق وايقاع العدد).

مدارييس ي:

وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائناً. (الهداية: ٣٦٩/٢).

در مختار میں ہے:

كور لفظ الطلاق وقع الكل ، وإن نوى التاكيد دين . (الدرالمختار:٢٩٣/٣، باب طلاق غير المدحول بها، سعيد).

فآوى دارالعلوم ويوبئد ميس ب:

سوال: زیدنے اپنی میوی کوحالت عصدیں تین طلاق دیں ساتھ الفاظ تشفر قداور صریحہ کے وہ الفاظ میں میں: کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، کجھے طلاق ہے، گھرزید کہتا ہے کہ مراد جماری ان الفاظ سے تاکید ہے؟ الجواب: درمخاریں ہے: کسو دلیفیظ المطلاق ... اس ہے معلوم ہوا کہ قاضی اس کا اعتبار شہرے گا، اور

ویانهٔ اس کی نبیت معتبر ہے۔(فاوی دارالعلوم دیو بند:۹/۲۲۷، دل کمل).

فقاوی محمود میرسے:

شو ہرنے لفظ طلاق ایک دفعہ کہنے کے بعدا گربار بار محض تاکید کی نیت سے دہرایا ہے اور خالی الذہن تھا، اور جدید طلاق کی نیت نہ کی تو دیائۃ ایک ہی طلاق واقع ہوئی۔ (نقادی محدویہ:۲۸۰/۱۲،بوب ومرت). واللہ ﷺ اعلم۔

## غالى الذبن كى طلاق كاحكم:

سوال: اگر کمی شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا: تم پر طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، اور کوئی نیت ٹیمیں تھی، غالی الذہن تھا، تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی۔

الجواب: حضرت مثنى فريد صاحب مظلم فريات إلى كما كرك في نيت متحضر ند بوتو صرف ايك طلاق رجعى واقع بوكل - كما في الدر المحتار: كور لفظ الطلاق وقع الكل ، وإن نوى التاكيد دين. وفي رد المحتار (٨٤٣/٣): أى ووقع الكل قضاءً وكذا إذا أطلق أشباه ، أى بأن لم ينو استينافاً ولا تأكيد ألأن الأصل عدم التاكيد ، انتهى فلت: والفتوى على الديانة دون القضاء فافهم.

قال العلامة محمد أمين ابن عابدين: المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقها يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقها يجيبه على وفق ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه و لا يلتفت إلى نيته إذا كان فيما نوى تخفيف عليه. (تنقيح الفتاوى الحامدية: ١/١، فوائد بآداب المفتى). (تأوى تربيب: ١/١٥٥٥). الأشباه و النظائو ش ب:

ولوكرد لفظ السطلاق ، فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فو احدة ديانة ، والمكل قسضاء ، وكذا إذا أطلق: والمكل قسضاء ، وكذا إذا أطلق: يعمل يعني لوكرد لفظ الطلاق، ولم ينو الاستئناف ، ولا التأكيد يقع الكل قضاء ، لأنه يجعل تأسيساً لا تأكيداً ، لأنه خير من التأكيد. (الاشساء والنظائر مع غمز عبون البصائر:القاعدة الثانية: الامور بمقاصدها: ١/٧٨/ مادارة القرآن) .

#### الأشاِه والنظائر ميں ہے:

يدخل في هذه القاعدة (أي إعمال الكلام أولى من إهماله) قولهم: التأسيس خيرمن التأكيد فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا: لوقال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثاً. (الاشباه والنظائر: ٧٦٦/١ القاعدة التاسعة الدارة القران). والشن العلم.

## مداق مين صريح الفاظ سے طلاق دينے كا حكم:

**سوال:**ایک شخص نے تین مرتبہ بیالفاظ کے 'انت طالق انت طالق انت طالق'' پھر کہتا ہے کہ ایک حقیقتادی اور دو نداق میں دی تو کتنی واقع ہو کیں؟

الجواب: بصورت ِمسئولہ تین طلاقیں واقع ہو کئیں، کیونکہ طلاق کے باب میں حقیقت تو حقیقت ہے ہی نہ ان بھی حقیقت ہے، لہذا نہ ان کی طلاق بھی حقیقتا واقع ہوگئ، اب بتھری مصر قر آئی بیر عورت بدونِ حلالہ کے ذوج اول کے لیے حلال نہیں ہے، اور یکی جمہور فقہاء کا نہ بہب ہے۔ نصر قر آئی ملا حظافر مائیں: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ . (سورة البقرة:٢٣٩).

#### تر فدى شريف ميں ہے:

عن أبي هويوة وضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد و هزلهن جد، النكاح، و الطلاق، و الوجعة، هذا حديث حسن غويب. (رواه الترمذي: ٢٥/١)باب ماجاء في الجدوالهزل في الطلاق).

علامه شامی فرماتے ہیں:

أو هازلاً أي فيقع قضاءً وديانةً. (فتاوي الشامي:٣٨/٣ ،سعبد).

فآوی ہند ریہ میں ہے:

وطلاق اللاعب والهازل به واقع. (الفتاوى الهندية: ١/٣٥٣، فيمن يقع طلاقه).

مر بير الماحظة قرما كيل: (الفتاوى التاتار حانية :٣٠٧٥ ، من يقع طلاقه ومن لايقع ، ادارة القران). والشريحة العمل

## طلاق كهكرزوج اول كى طلاق مراد لينے كا حكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کو پہلے دوطلاقیں دی تھیں، پھر پھھ مدت کے بعد بھڑے کے وقت طلاق کہا کیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے بینیت کی تھی کہتم کو پہلے شوہرے طلاق تھی،اب شرعا بیوی کے لیے شوہر کے ساتھ دہنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یا در ہے کہ بیوی کو پہلے شوہرے طلاق ہوئی تھی۔

الجواب: بصورت مسئوله اگرشو ہر کی نیت یہی تھی جوسوال میں ندکورہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی اور پیوی شو ہر کے ساتھ رہ مکتی ہے، لیکن آئندہ اس قتم کے الفاظ سے اجتناب کرنا جا ہے۔

ملاحظ قرما كيس طحطاوي ميس ہے:

و كـذا لونوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح (خانية) أي يصدق قضاءً وديانةً إذا كان لها زوج طلقها قبل .(حاشية الطحطاوى عبى الدرالمحتار:١١٣/٢). الغرض: بہتر صورت یہ ہے کہ زوجین اپنا مسلک عظم کے پاس لیجا نمیں بھگم شوہر سے قتم لے گا ، اگر شوہر نے قتم کھالی اور واقعی بیوی کو پہلے شوہر سے طلاق بھی ہوئی تھی تو بیوی شوہر کے ساتھ روسکتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## "أنت طالق واحدة في ثنتين "كَمْعُكَاكَكُم:

سوال: اگر سی خص نے "انت طالق واحدہ فی شنین" کہاتو کتنی طلاق واقع ہوگی؟ اوراس میں کیا اختلاف ہےادر فتو کی کس کے قول برہے؟

المجواب: صورت مسئولہ میں ظاہرالروایت کے مطابق ایک طلاق واقع ہوتی ہے، کین امام زفر "کے خزد یک دوطلاقیں واقع ہول گی، اورفتو کی امام زفر "کے قول پر ہے، یعنی مشتی بہتول کے مطابق دوطلاقیں واقع ہول گی۔ ہول گی۔

#### ہداریمیں ہے:

ولوقال: أنت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب أولم تكن له نية فهي واحدة، وقال زفر : تقع ثنتان لعرف الحساب وهوقول حسن بن زياد (الهداية:٣٦٣/٣).

### فتح القدرييس ہے:

وجمه قول زفر ان عرفهم فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر فقوله واحدة في ثنتين كقوله واحدة موتين أوثنتين موة. (نتح القدير:٢/٤؛دارالفكي.

#### در مختار میں ہے:

وبواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أونوى الضرب لأنه يكثر الأجزاء لا الأفراد... و فى الشامية: وقال زفر والمحسن بن زياد والأئمة الشلاثة، يقع ثنتان، لأن عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآخر، ورجحه فى الفتح: بأن العرف لايمنع... واختاره أيضاً في غاية البيان...قال الرحمتى: فتزاد هذه المسئلة على المسائل المفتى بها بقول زفر . أي لأن المحقق ابن الهمام من أهل الترجيح كما اعترف به صاحب البحر في كتاب القضاء. (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٢٦١/٢٦، باب الصريح، سعيد).

#### شامی میں ہے:

وقد زدت على ذلك ثماني مسائل: إذا قال أنت طالق واحدة في ثنين وأراد المضرب تقع ثنتان عنده ، ورجحه المحقق الكمال بن الهمام والاتقاني في غاية البيان. (نتاوى الشامي: ٣٠٩٠٨) النقة، سعيد). والدين الممالية المهارية المهارية المالية المهارية المهارية المالية المهارية المالية ال

### وركى وجه على المن مين تين مرتبه "أنت طالق" كبني كاحكم:

سوال: ایک نومسلم خص کے خسر نے تین طلاقیں انگریزی زبان میں اس سے حاصل کیں، جب کہ اس نومسلم کومعلوم نہیں تھا کہ تین دینے سے کیا ہوگا جمض ڈر کی وجہ سے بیالفاظ اپنیر نیت کے کہد بیے، توان الفاظ "انت طالق، انت طالق، انتہ طالق

المجواب: صورت مسئولہ میں صرف ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ،اس لیے کہ بعدوالی دوطلاقوں سے نی طلاق دینائقصو خیس تھا، بلکہ ایک اور تین میں فرق معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دیسے دیں تکرار کیا، لہذا دیائۃ تقد یق کی جائے گی، ہاں اگر بیوی نے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا تو قاضی تین طلاقوں کا فیصلہ دیگا۔

ملاحظ قربا کیں تعمین الحقائق میں ہے:

إذا قبال: أنبت طبالق ،طالق ،طالق، وقال: إنما أردت به التكرارصدق ديانةً لا قضاءً فإن القاضي مأمور باتباع الظاهر و الله يتولى السرائر. (تبين الحقائق:٢١٨/٢).

الأشاه والنظائر ميس ب:

ولوكرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف وقع الكل أو التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء وكذا إذا أطلق. (الاشباه والنظائر: ١٧٨/١).

مريد ملاحظه جو: (الفتساوى الهندية: ١/٥٥٥، بساب في ايضاع الطلاق الدرالمختسار مع ردالمحتار: ٣/٣٥/٣، سعيد وفتاوى محموديه ٢٤ (٤٤/ مبوب ومرتب) . والله على أعلم

### تعدادمیں شک ہونے سے طلاق کا حکم:

سوال: ایک شخص کوشک ہے کہ دوطلاق دی یا تین ، تو کتنی طلاق واقع ہوئی؟

الجواب: دویا تین میں شک ہوتو چونکہ دولیتی ہیں اس وجہ سے دوطلا قیں واقع ہوں گی ہمین غالب گمان ہیہ ہے کہ تین طلاقیس دیں تو پھرتین واقع ہوجا کیں گی۔

ملاحظة فرمائيس در مختار ميس ہے:

ولوشك أطلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل. وفي الشامية: بنى على الأقل أى كما ذكره الاسبيجابي ، الا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبرظنه. (الدرالمحتارمع ردالمحتار ٢٨٣/٣،٢، باب الصريح، سعيد).

بدائع الصنائع ميں ہے:

شك الزوج لا يخلو اما أن وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا ؟ ... وان وقع في المقدر يحكم بالأقل لأنه متيقن به وفي الزيادة شك. (بدائع الصنائع: ١٢٦/٣، فصل في الرسالة في الطلاق ، سعيد).

مريد ملاحظه بهو: (النتادى البندية: ۱۳۱۲، ۱۳۲۱م فصل في الطلاق الصريح وفياً وي دارالعلوم ويويند: ۳۱۹/۹ مدل تمل م وفياً وي محوديه: ۲۵/۱۷ مدارموب ومرتب). والله هي المعلم \_

· التحجيم ايك دوتين طلاق' كهني كاحكم:

سوال: الركس محض نے اپنى بيوى سے كها " تخصي ايك دو تين طلات" تو كتى طلاق واقع موئى؟

المجواب: بصورتِ مسئولہ تین طلاقیں واقع ہوگئیں ،لہذا بددنِ علالہ کے بیر عورت زوج اول کے لیے حلال نہیں ہے۔

### ملاحظ فرمائيس ورمخارمين ب:

رو الطلاق يقع بعدد قرن به لا به) نفسه عند ذكر العدد، وعند عدمه الوقوع بالصيغة وفي الشامية: قوله و الطلاق يقع بعدد قرن به لابه أى متى قرن الطلاق بالعدد كان الوقوع بالعدد بدليل ما أجمعوا عليه من أنه لوقال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثاً طلقت ثلاثاً. (الدرالمعتار مردالمحتار ٣/٨٧/٣٠مطلب الطلاق يقع بعدد قرن به سعيد).

خلاصة القتاوي ميں ہے:

ولو قال: تيكودوووس طالاق لم تروجها يقع الثلاث وتمام هذا في خزانة الواقعات. (حلاصة الفتاري:٨٧/٢عنس آخر في العدد المكتبة الرشيدية).

مربيه طلا تظهر هو: (الفتاوي البزازية على هامش الهمادية: ١٨٢/٤، فيما يتعلق لصريح الطلاق \_و الفتاوي الحمادية: ص ١٤١\_ و الفتاوي التاتار خابية ٢٧٨/٣؛ ايفاع الطلاق بطريق الاضمار و ترك الاضافة).

فآوی محمود میرمیں ہے:

''ایک، دو، تلین'' سے بھی مغلظہ ہو گئی، بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔( فآوی تحودیہ:۳۶۴/۳۲، 'بوب دمرت ).

مريد ملاحظه مو: (اهداد الاحكام: ٥٩٥/٢ وقاوى حقائية ٢١٠/٨) . والله في أعلم

# " تين شرط پرطلاق" كيني كاحكم:

سوال: کمی شخص نے بیوی ہے کہا کہتم کو تین شرط پر طلاق ہے،ان الفاظ ہے کتی طلاقیں واقع ہوگی؟ الجواب: تین شرط بعض علاقوں میں تین عدد کے معنی میں مستعمل ہے،لہذا ان علاقوں میں اس جملہ "تم کو تین شرط پر طلاق ہے'' ہے تین طلاقیں واقع ہوجا کمیں گی۔

ملاحظه موفقاوی فریدیه میں ہے:

جهارے بلاد كو عرف ميں تين شرط تين وفعد كوكها جاتا ہے اس ليے اس عرف كى بناپريديوى مطلقه مغلظه

ہوئی ہے۔

قال العالامة ابن عابدين: العرف والعادة ما استقرفي النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول...اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة...الخ. شرح عقودرسم المفتى، ص ٣٧، والعرف في الشرع له اعتبار. (قاد فرزيرية: ٢٨١/٥). والله الملكة العمر.

#### **GRORGE GROS**

# بسم اللدالرحمان الرحيم

#### قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

﴿ فَانَ طَلَقَهَا فَلَاتَعَلَ لَهُ مِنْ بِعِكَ حَتَى تَنْكَحَ رُوجاً غَيْرِ قَ أَخْبِرُ رَسِي لَى اللّٰهُ صلى اللّٰه عليه وسلم عَنْ رِجِلَ طَلَقَ امر أَنْهُ ثَلَثُ تَطْلِيقًاتْ جَمِيْعاً فقام غَضْبِاناً ثَم قَالَ : " أَيِلْكِبَ بِكَتَابِ اللّٰهُ عَرْوجِلَ وأَذَا بِينَ أَظْهُرُ كُم ..."



طلاق ثلاثه كابيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"جبع الأثاث في حكير

الكالثات الثلاث "

# " جمع الأثاث في حكم الطلقات الثلاث"

# ا يك مجلس ميں ايك كلمه سے تين طلاق واقع ہونے كاحكم:

س**وال:**اگر کوئی شخص اپنی ہوی کوایک مجلس میں تین طلاق دے، تو اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا تین؟ قر آن وصدیث کی ردشنی میں مدلل جواب مطلوب ہے؟

الجواب: قرآن حدیث واجماع است اورعلائے سلف، اسکدار بعد، بررگان دین اورمشائ مسلمین کامتفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مجلس میں ایک کلمہ سے تین طلاق دینے سے تین ہی واقع ہوتی ہے، شلاً اگر کوئی شخص اپنی مدخول بہا یا غیر مدخول بہا یا غیر مدخول بہا یا غیر مدخول بہا یا غیر مدخول بہا یا فیصلہ سے کہ ایک ہی ہی تافظ میں تین طلاقیں دیں، مثلاً میہ کہ ایک ہی ہی تین طلاقیں واقع علاق ہے، مطلاق ہے، طلاق ہے، الله قیل واقع ہوجاتی ہیں، اور مورت مغلظہ ہوجاتی ہے، لہذا ایک طلاق کی فیصلہ نصوص کے خالف ہے اور غلط ہے، اب اگر دو بار واحد کا فیصلہ نظامی ہوجاتی ہیں، اور موجوت ہوئے ہوئے شوہر کے ساتھ دہے، گر اور دوست سے جرہ ور ہوتے ہوئے شوہر کے ساتھ دہے، گر ان اور دوسر اشوہر بھی طلاق دیدے، پار انفاق سے بید دسر اشوہر بھی طلاق دیدے، یا جاتے میں ماتھ دے، یا جاتے ہوگاں کی عدت ختم ہونے کے بعد پہلے شوہر کے لیے طلاق دیدے، یا جاتے ہوگاں ہوگی۔

طلاق الله يرجمهورك ولاكل ملاحظ فرماكين:

# 🖏 كتاب الله سے دلائل:

(۱) قال الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتن فامساك بمعروف أوتسريح باحسان ﴾. (سورة القرة: ٢٢٩).

یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع ہوسکتا ہے، دو میں پھر قاعدہ کے مطابق رکھ لے، یا چھے طریقے سے اس کورخصت کرے۔

تمام مفرین اس آیت کاشان نزول به بیان کرتے ہیں کہ ذمانہ جا بلیت میں طلاقیں وینے اورعدت میں رجوع کرنے کی کوئی حدثیمیں بیسکل فرصی بیس کے کہ فرض کے کا کوئی حدثیمیں بیسکل و رحوع کر لیتے تھے ،ابتدائے اسلام میں بھی ایک عرصہ تک یہی طریقہ دائے تھا، بعدازان فہ کورہ بالا آیت کر بیہ نازل ہوئی اور بیدر پیندرسم منسوٹ ہوگئی، نیز طلاق ورجعت کی طریقہ دائی کردی گئی کہ دوطلاقوں تک رجعت کا حق ماسل ہے اس کے بعدر جعت کا اعتبار ختم ہوجا تا ہے، پھر طلاق کی آثری صدرہ فیان کے بعدرہ بعد کا اعتبار کی آثری صدرہ فیان کی آثری صدرہ فیان طلاق کی آثری صدرہ فیان طلیقہ فیلانے کی اندرہ میں بعد حتی تنکع خروجاً غیرہ کی اندرہ فیان طلیقہ فیلانے کی اندرہ میں بعد حتی تنکع خروجاً غیرہ کی آئی۔

لہذااب اگر کسی نے تین طلاقیں ویں، چاہے متفرق مجالس میں یاایک مجلس میں، چاہے ایک لفظ سے یاالگ الگ لفظ سے نیخوں طلاقیں واقع ہو کرعورت مغلظ ہوجائے گی،اور رجوع کا اختیار ٹیمیں رہے گا۔

اشکال: تین طلاق کوایک مانے والے حضرات میں سے بعض پیاشکال کرتے ہیں کہ آ بہت کر بہہ میں ''مرتٰن'' فرمایا گیا ہے، جو'' مسر ، بعد مو ، " یعنی کیے بعد ویگر سے (ایک کے بعد دوسرا) کے معنی میں ہے، اس کا تقاضا ہیہ ہے کہ دوطلاقی دوجلس میں ہوں، گویا '' ہیت کر بھہ میں ایک مجلس میں دوطلاق کا ذکر نہیں ہے۔

المجواب: لَإِنو الله اس كاجواب يہ ہے كه امام ابن جريطبريؒ نے روايات كى روثى يش ' مرتٰن' كى تفسير ' تفليقتان' سے كى ہے جوايك مجلس كى دوطلاق كوجمى شامل ہے، اور دوجلس كى دوطلاق كوجمى شامل ہے، اور روايات كى روشنى ميں جونفير كى گئى مود جى معتبر موگى۔

لَّذِي ' الْنِيز''مونين'' "مو في بعد مو ف" كے معنی میں قطعی بھی ٹیمیں ہے، كيونكد دو چنداور ڈیل (وو گنا ) كے معنی میں بھی قرآن وحدیث میں استعمال ہوا ہے، چندمثالیں بطور ' مشتے نمونداز شروار کے' ملاحظ قرما ئیں:

> ( ا ) ﴿ أُولئك يؤتون أجوهم موتين ﴾ . (سورة الفصص: ٤ ٥). ليني بياوگ (مؤمنين الل كتاب ) اينادوگنا اجروثواب دينے جاكيں گے۔

(٢) ﴿ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرهامرتين ﴾ . (سورة حاب: ٢١).

اور جوکوئی تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے،اورا پیھیم کم کرے، تو ہم اس کواس کا ثواب دوگنادیں گے۔

ان دونوں آیات مبار کہ بیں "مسو تین" دو چنداور دوہرے ہی کے معنی میں ہے، پیرمطلب نہیں کہ ان کوا لگ الگ دومرت پڑتو اب دیاجائے گا۔

(۳) میمج بخاری وغیره کئی کتب صدیث میں وضوکے باب میں حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند کی ۔ به روایت موجود ہے:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم توضاً موتين موتين". (رواه البحارى: ١٥٨/٢٧/١ ـ و الترمدى: ١٧/١ عن المدى : ١٧/١ عن أبي هريرة قوابودؤد: ١٨/١،عن ابي هريرة قوابودؤد: ١٨/١ عن عبدالله ين زيات والمبهقي في سننه الكبرى: ١٨/١ عام عبد الله ين زيات.

اس روایت کا مطلب میہ ہے کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے اعضائے وضوکوا کیے مجلس میں دو دومر تبدد هویا ، میر مطلب ہرگزئیس کہ ایک مجلس میں ایک مرتبہ اور دوسری مجلس میں دوسری مرتبہ دھویا۔

(٣) " أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم الشقاق القمر هوتين ". (رواه مسلم في صحيحه: ٣٧٣/٢ بباب انشقاق القمر فيصل وعلى هامشه: قال:مرتين اي قطعين).

حدیث بالاهیں «موتین " « فِلقنین " دوکلڑے کے معنی میں ہیں؛ دومجلس میں شی قبر کا میجز ہ دکھانا مرا دنہیں ، کیونکہ میں چجز ہ صرف ایک ہی بارظ پوریڈ پر ہوا۔

پھراگر "مونین" سے "مو ہ بعد احوی" مراد ہوت بھی صرف اتنی بات البت ہوگی کددوطلا قیں الگ الگ آگ یہ پھراگر "مونین" سے "مین میں ایک الگ آگ یہ بھی حدی جا ئیں، ایس سے زیادہ کوئی اور قید مثل تفریق مجنس وغیرہ کی طرف معمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے اگرا کی مجلس یا ایک طهر میں انت طالق انت طالق ، مجنے طلاق ہے، مجنے طلاق ہے، اللہ الگ افظ سے طلاق ربی جائے تو بیصورت بھی " افطلاق مونن" کے مین مطابق ہوگی۔

اور جب اس آیت کی روے ایک مجلس یا ایک طهر میں متعدد تلفظ سے دی گئی طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، تو ایک تلفظ سے دی گئی طلاقیں ہیں ہور کی اختلاف سب سے دی گئی طلاقیں بھی واقع ہوجا نمیں گی، کیونکدا کیک مجلس میں دی گئی دونوں طلاقوں کا تھم بغیر کسی اختلاف سب کے زدیکے کیساں ہے۔

(٢) ﴿فَانَ طَلَقَهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِن بَعَدَحْتِي تَنكِح زُوجاً غِيره ﴾ .(سورة البَرَّة: ٣٠٠).

بعض علماء نے اس آیت کریہ سے ایک مجلس میں تین طلاقوں کے وقوع پراس طرح استدلال کیا ہے کہ " الحان طلق » فعل شرط ہے اور وہ عموم کے میغوں میں سے ہے، جبیا کہ کتب اصول میں مصرح ہے، لہذا اس کے عموم میں ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی واغل میں ۔ میں ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی واغل میں ۔

علامدا بن حزم ظاہری اس آیت کریمہ کے تحت تحریفر ماتے ہیں:

فهـ ذا يـقـع على الثلاث مجموعة ومتفرقة ولايجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغيرنص. (المحلي: ١٧٠/١٠).

(٣٠) ﴿ تلک حدود اللّه و من يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امراً ﴾. (سورة العلاق: ١).

اس آیت کریم کا طاہر یمی بتارہا ہے کہ اللہ تعالی نے تین طلاقوں کا جوتق مردکودیا ہے، اگروہ اس کوا یک ہی دفعہ میں استعال کرلے، تو تین طلاقوں واقع ہوجا کیں گی، البتہ وہ اللہ تعالی کی قائم کردہ صدمے تجاوز کرنے کی بناپراپنی ذات پرظام کرنے والا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل میں طلاق پر ندامت پیدا کردے، اور بیک وقت تینوں طلاقیں دید ہے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوجائے سے اس ندامت کا بیک وقت تینوں طلاقیں دید ہے کی صورت میں زوجین کے درمیان جدائی واقع ہوجائے سے اس ندامت کا تدارک اوراز الد تد ہو سکے گا، آگرا ہیک دفعہ کی تین طلاقی راجی شار ہوتی ، جیسا کہ بحض اہل طاہم، علامہ ابن تیہ پیش آتے ابن القیم اور ویگر غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں، تو ندامت کس بات پر ہوئی ؟ کیونکہ درجعت کے در بیداس کے ندارک اوراز الدی گئی تش موجود ہے۔

حاصل کلام:ان تینوں آیا ہے قرانیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ فناویٰ وارالعلوم زکریا جلد چہارم ۱۸ طلاقی ثلاث کا بیان اس کے بیکس کی ایک آیت سے اشار ہُ بھی ہیا بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی گئی تین طلاقیں ایک شارہوں گی۔

## 🐉 احادیث سے دلائل:

(١) عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا إحتى يذوق عسيلتهاكما ذاق الأول. (صحيح البحارى: ١/١٩٩٧، باب من اجاز طلاق الثلاث افيصل).

حديث بالامين "طلق امواقه ثلاثاً" كا ظاهر يبى ب كمتنول طلاقين ايكساتهدى كَنْ تسين المام يخاري في اي ير بنياور كفت موت ال حديث كو " باب من أجاز الطلاق الفلاث "كتحت و كرفر مايا بــــ

چنانچه حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

فالتمسك بظاهر قوله طلقهاثلاثاً فانه ظاهر في كونها مجموعة. (فتح الباري: ٣٦٧/٩ ، باب من جوز طلاق الثلاث، الحديث الثالث حديث عائشة الاهور).

(٢) المام بخاريٌ في "باب من اجاز الطلاق الفلاث" كتحت حضرت بهل بن سعد الله كاروايت تقل فرمائی ہے،جس میں حضرت عویمر محجلا نی ﷺ کا قصیلعان ذکر فرمایا ہے۔

اس قصہ میں مذکور ہے کہ جب میاں ہیوی لعان سے فارغ ہوئے تو حضرت عویمرﷺ نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم کے تھم کرنے سے پہلے ہی اپنی ہوی کوئٹین طلاقیں دے دیں۔

چَانچِه مَرُور ب، " فطلقها الله عليه وسلم . رصحيح البخارى:٢/٢٩٧٠باب من اجاز طلاق الثلاث).

اس حدیث یاک سے ثابت ہوا کہ ایک ہی مجلس کی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں۔

قال العلامة العينيُّ: "فطلقها"وأمضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولم ينكرعليه فدل على أن من طلق ثلاثاً يقع ثلاثاً . (عمدة القارى: ٢٣٨/١٤ ملتان).

اشكال: تين كوايك ماننے والے بعض حضرات كہتے ہيں كەنفس لعان ہى سے فرقت ہوگئ تھى ،اور جب

ہیوی احتبیہ ہوگئی تو محل طلاق ہی نہیں ،اس لیے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق ویے پر سکوت فر مایا۔

الجواب لَإِنْوِ اَ : حضرت عو يمر الله بهي جهور بسبح كفس لعان نے فرقت نييں ہوتی ، ايك ساتھ تين طلاقيں ديديں ، نيئيں ہوسكا كه تين طلاقيں ديديں ، نيئيں ہوسكا كه ايك صحابی ايك ساتھ تين طلاقي واقع ہونے كوچھ جمھتے ہو، اوران كايدھ سمساطط ہو، اس كے باو جو وآپ سلم الله عليه وسلم سكوت فرمائيں ، اوركوئى تكير شفر مائيں ، اس سے ثابت ہوتا ہے كہ ايك مجلس كى تين طلاقيں واقع ہوجاتی ہوں ۔

حضرت عویم رہ کے واقعہ لعان سے متعلق کسی روایت میں اس کا ذکر ٹیم کسر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کی تین طلاق کو کا لعدم یا ایک طلاق قرار دیا ہو؛ بلکہ اس کے برعکس اسی واقعہ سے متعلق سنن ابی واود کی روایت میں تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کونا فذفر ہادیا۔

مَا حَطْرُمَ الله عليه وسلم قَائفة وسلم قَائفة وسول الله صلى الله عليه وسلم قَائفة وسول الله صلى الله عليه وسلم سنة " (سنن ابى الله صلى الله عليه وسلم سنة " (سنن ابى داود: ١/١ - ٣ بباب في اللعان فيصل).

لَا وَ اللهِ اللهِ عَلَى تاویل کی بنیاواس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی سے زوجین کے درمیان مفارقت ہوجاتی ہے، حالا نکہ ہیہ بات خودگل نظر ہے، کیونکہ صرف لعان سے فرقت پر ندلعان کا لفظ ولالت کرتا ہے اور نہ کی آیت یا کسی صرح حدیث سے اس کا ثبوت ماتا ہے، لہذا لعان سے فرقت کوئی امرقطعی نہیں بلکہ ایک اجتبادی مسئلہ ہے، اس کے فقیاء کی مشئلہ ہے، اس کے فقیاء کی مختلف آراء ہیں۔

اور حضرت عویمر کالعان کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دینااور رسول الله صلی الله علیہ وسلم وسلم کا اس پرسکوت بلکہ بروایت سنن ابی داود تنیوں طلاقوں کونا فذکر نا ایک امر منصوص ہے، اور طاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی کے مقابلہ میں ترجیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جمل اور تقریر کو دوگی ، یہی تمام محدثین اور فقہاء کا مسلک ہے۔

### ( س ) ام المؤمنين حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها عيم سئله دريافت كيا كيا:

عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سئلت عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها فلاثاً، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته. (السنن الكبرى لسبهقى مع الحوهرالنقى: / ٢٤ ٢ ، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً مدارالمعرفة، وقال الامم البيهقى: رواه مسلم فى الصحيح عن الى بكربن الى شببة: ١ / ٢٣ ٤ ، باب لاتحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها، فيصل). حديث بالاللم " فيطلقها ثلاثاً كالمراكفي شن طلاق كوتزار باسي-

(۲۷) سنن نسائی میں محمود بن لہید ہے مروی ہے کدرسول الله علیه وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی میں ، تو آپ صلی اللہ علیه وسلم غضب ناک ہوکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلاجائے گاجب کہ میں تہارے سامنے موجود ہوں؟

" أخبو وسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم. (رواه النسائي:٩٩/٢،٩١٠ الثلاث المحموعة وما فيه من التغليظ،قديمى.

اس کا صاف مطلب بیرہوا کہ بینٹیوں طلاقیں واقع ہوگئیں۔

حافظ اترات القيم فرمات على " اسناده على شوط مسلم". (زادال معاد: ١/٥ ٢٤ مفصل في حكمه صلى الله عيه وسلم فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة مؤسسة الرسالة).

اورعلامه مارد ين فرمات بي كدييرهديث يستدم على عبه (المحوهر النقى: ٣٣٣/٧ دار المعرفة بيروت).

**حافظ ابن كثير قرمات بين: "اصناده جيد"** (نيل الاوطار:٢٤١/٢٤٢ بباب ماحاء في طلاق البتة ادارة القرآن).

حافظ ابن جَرُفر مات يين: رواه النسائي ورواته موثقون. (بلوغ المرام: ٢١ ٣٢ بباب الطلاق، الكويت).

قاضی ابوبکراہن العربی نے اس صدیث کے متعلق فرمایا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمرمجوا ٹی ﷺ کی تین طلاقوں کی طرح اس شخص کی بھی تین طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔

" فلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بل أمضاه كما في حديث عويمر العجلاني في

اللعان حيث أمضى طلاقه الثلاث ولم يرده . (تهذيب سنن ابي داود: ٢٩/٣٠١ ،طبع مصر).

(۵) وارتطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر کاوا قد فد کور ہے،اس کے آخریں ہے کہ عبداللہ بن عمر کے افسائلہ بن عمر کے دریافت کیا کہ است کے درجوع کرنا جائز بنا است کے دریافت کیا کہ است کے درجوع کرنا جائز بہوتا؟ حضور سلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا ٹیس اس صورت میں بیوی تم سے جدا ہوجاتی اور تبہا را پہنول ( تین طلاقیں ایک ساتھ دینا ) گناہ ہوتا۔

ملاحظہ ہودار قطنی میں ہے:

عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر الله على امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء، قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قراجعتها ثم قال: اذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يارسول الله! أرأيت لو أنى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال: لا ، كانت تبين منك وتكون معصية. (سنن دارقطني: ٢١/٤/٣١/٤/١٠كتاب اطلاق والسن الكبرى لليهقي: ٢١/٤/٣٠درالمرفة).

(٢) عن سويد بن غفلة قال: لمامات على جاء ت عائشة بنت خليفة الخثعمية امرأة الحسن بن على فقالت له: لتهنك الإمارة ، فقال لها: تهنيني بموت أمير المؤمنين الطلقي فأنت طالق ثلاثاً فتقنعت بثوبها أوقالت: إني لم أرد إلا خيراً فبعث إليها بمتعة عشرة آلاف وبقية صداقها فلما وضع بين يديها بكت وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق فأخبره الرسول فبكي وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لراجعتها لكني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: أيمار جل طلق امرأته ثلاثاً عندكل طهر تطليقة أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلقها ثلاثاً جميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (سنن دار قطني:١٣٢/١٣/٤/مركتاب الطلاق، والعلاق، والدال ابن رحب: استاده صحيح).

اس روایت کا خلاصہ پہ ہے کہ حضرت حسن بن علی ﷺ نے ایک موقع پر اپنی بیوی عاکش شختم یہ کواس لفظ سے طلاق وی است اللہ علیہ موقع پر اپنی بیوی عاکش شختم یہ کواس لفظ سے طلاق موں انسط اللہ علیہ واللہ عاکش بعد بعض میں اللہ علیہ واللہ واللہ

( ) معترت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنها کی حدیث جوسنن ابن ماجہ میں فیکور ہے اور ابن ماجہ میں فیکور ہے اور ابن ماجہ نے خوداس حدیث ہے ایک مجلس کی تین طلاقوں کے وقوع پر استدلال کیا ہے، انہوں نے ایک باب کاعنوان مید قائم کیا ہے۔ " بباب من طلق ثلاثاً فی مجلس واحد " اور اس باب میں میرحدیث ذکر کی ہے۔

مَل حَلْرِمْ المَيْنِ: حدثنا محمد..عن عامر الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج الى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابن ماجه: ١٤٧ ـ نساتى: ٢٠/١ - ١ ـ ابوداود: ٢١٩ ١ ١٠٠/١ القاهرة).

یعنی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنها سے شوہرنے تین طلاقیں بھیج دیں، تو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان متیوں طلاقوں کے واقع ہونے کا فقائل دیا۔

( A ) سنن والرُّطَّىٰ ش ہے: "عن على شاق قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجلاً طلق البتة طلق البتة الله هذواً ولعباً، من طلق البتة المناه ثلاثاً، الاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره". (سنن در قطنى: ٤٠/٢٠ كتاب الطلاق، القاهرة).

حضرت على كرم الله تعالى وجهه سروايت ب، ووفر مات بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم ني كشخص يرم تعلق سنا كه انهوں نين مطلاق البته ، وى ب، (لفظ البته سے ايك طلاق مراد موتى ہے اور تين طلاقوں كى بھى نيت ہو يمتى ہے )حضور صلى الله عليه وسلم غضبتاك ہوگئے، اور فر ما يا كه الله تعالى كى آيندوں كوكليل اور غماق بناتے بين جوكوكى طلاق البنة وے گاہم اس کے ذمہ تین لازم کر دیں گے، پھر وہ مورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہوہ دوس مردے تکاح کرلے۔

## (9)مصنف عبدالرزاق میں ہے:

عن ابراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال :طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: أما اتقى اللُّه جدك، أما ثلاث فله، وأما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ، إن شاء الله تعالى عليه، وإن شاء غفوله . (مصنف عبدالرزاق:٣٩٣/٦ ياب المطنق ثلاثًا، المحلس العلمي وسنن دارقطني: ٢٠/٤ كتاب الطلاق، القاهرة).

روایت ِ مذکورہ بالا میں ایک ہزارطلاقیں ایک ساتھ دی گئیں جصورصلی اللہ علیہ وسلم نے تنین طلاقوں کے وقوع کو تشكيم فرماليابه

(١٠)عـن صـفـوان بـن عـمـران الـطـائـي أن امـرأة كانت تبغض زوجاً فوجدته نائماً فأخذت شفرية وجلست على صدره ثم حركته وقالت: لتطلقني ثلاثاً أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثاً ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقيال رسول اللُّه صلبي اللُّه عليه وسلم:" لا قيلولة في الطلاق". (منن سعيدين منصور: ١/٢٧٥/١١ . ورواه محمد باسناده، زجاجة المصابيح: ٢/٢٧٦، باب الخلع والطلاق).

#### (تلك عشرة كاملة)

## 💨 آثار صحابہ سے ولائل:

### (1) خليفهُ راشد حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كافتوى:

عـن زيـد بـن وهـب أن بـطـالاً كان بالمدينة فطلق امرأته ألفاً فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنماكنت ألعب، فعلاه عمر، بالدرة، وقال: إن كان ليكفيك ثلاث. (احرجه البيهقي في سننه الكيرئ:٣٣٤/٧) ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث ، دار المعرفة).

### (٢) خليفهُ راشد حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه كافتوى:

### (٣) خليفهُ راشد حضرت على كرم الله تعالى وجهه كافتوى:

## (٣) ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كافتوى:

عن محمد بن إياس بن بكيرعن أبي هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم في الرجل يطلق امرأت ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قالوا: لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (مصنف ابن ابي شية: ٢٢/٥٠ مني الرحل يتوج المرأة نم يطلقها ومصنف عدالرزاق:عن ابي سلمة: ٣٣٤/٦).

### (۵) حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كافتوى:

عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود الله الله من وجل طلق امرأته مائة: قال: ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان. (طحاوى شريف:٣٧/٢،باب الرحل يطلق امرأته ثلاثاً معاً\_ مصنف عبدالرزاق:٥١/ ٩٥، ١٩ باب المطلق ثلاثاً \_وسن كبرى للبيهتى:٣٣/٧، بيروت).

### (٢) حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه كافتوى:

عن نافع قال: كان ابن عمر الله إذا سنل عمن طلق ثلاثاً ، قال: لوطلقت مرة أومرتين، فان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقها ثلاثاً حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيره. (صحيح البحاري:٧٩٢/٢).

### ( 4 ) حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كافتوى:

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الله في رجل طلق امرأته ألفاً، فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر، اتخدت آيات الله هزواً. (السنن الكبرى للبهقى:٣٣٢/٧٣ وسن الدارواء: اسناده صحيح).

### (٨) حضرت ابو ہر مرہ وضي الله تعالی عنه کا فتو کی:

عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالساً مع عبد الله بن زبير في وعاصم بن عمر في فيحاء هما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير في: إن هذا الأمر ما لنا فيه من قول فاذهب إلى ابن عباس في وأبي هريرة في فاسئلهما ثم انتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة في: الواحدة تبينها و لأبي هريرة أفته يا أباهريرة ، فقد جاء تك معضلة ، فقال أبوهريرة في: الواحدة تبينها و الشلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (طحاوى شريف: ٢٧٣، باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً مؤطاامام ملك : ٢٠٥٠ من يهني ٢٥٠٠ ومصنف عبدالرزق: ٢٣٤٢).

### (9) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه كافتوى:

عن عطاء بن يسار أنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمر و الله عن رجل طلق امرأته الله الله عن رجل طلق امرأته الله أن يسمسها قبال عطاء فقلت له طلاق البكرو احدة فقال عبد الله: إنما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاحتى تنكح زوجاً غيره. (طحاوى شريف:٢٧/١بباب الرجل يطنق امرأته ثلاثاً معاسعيد، و ابن ابي شبه: ٥٢١٠ و مصنف عبد الرزاق:٢٤٤٦).

## (١٠) ام المؤمنين حفرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها كااثر:

عن أبي الزبيرعن جابر قال سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها فقالت: لاتحل له حتى يطأها غيره. (مصنف ابن ابي شبية: ٢٢/٥ عنى الرحل يتزوج المرأة). (تلك عشرة كاملة).

### 🐉 اجماع امت سے دلائل:

عہد فارو تی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس بات پراجہاع ہو چکا ہے کہا کیے مجلس کی تین طلاقیس تنین ہی شار ہوگی۔

اجماع كيثوت مين محققين فقهاء ومحدثين كاقوال ملاحظ فرمائين:

🖈 حافظ الكتاب والسنة الشيخ ابو بكر جصاص رازيٌ فرمات مين:

فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كانت معصية. (احكام القرآن: ٨٨/١/مذكر الحجاج لايقاع الثلاث معاً، سهيل).

🖈 شخ ابن البمامٌ فرمات بين:

فإجماعهم ظاهر، فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر رضي الله تعالى عنه حين أمضى الثلاث له. (فتح القدير، ۱/۳ ۱۶ مباب طلاق السنة، دارالفكر).

🖈 علامه بدرالدين عيني "عدة القارى" مين تحريفر مات ين:

و مذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي والنخعي والثوري وأبوحنيفة وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأصحابه وأسواق وأبوتور وأبوعبيد وآخرون وكثيرون، على أن من طلق اموأته ثلاثاً وقعن، ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لايلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. (عددة الذي شرح صحيح البحاري: ٢٣٦/١، باب من احازطلاق الثلاث ملتان).

الله عن المنافشيكي أيْ تشير مين ابن عربي ماكن كاقول نقل كرت بوع فرمات مين:

وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة وإن كان حراماً في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين لازم ... وما نسبوه إلى الصحابة كذب بحت ، الأصل له في كتاب والارواية له عن أحد . (اضواء اليان ١٣٦/١).

## 🖈 حافظ ابن ججرعسقلا فی فرہب جمہور کی تائید کرتے ہوئے رقمطر از میں:

فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، والا يحفظ أن أحداً في عهد عمر رضي خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق . رضح البارى: ٥/٩٥٠، بن من حرز طلاق الثلاث الثلاد، لاهور).

﴿ حافظا مِن الشَّيْمُ كَلَم يَدْرَشِيدعَا مدا بن رجب عَبِلَّ الى كمّاب " بيان مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة " مِم كله ي بن :

اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أثمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوي في الحلال والحرام شيء صريح في أن طلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد. (الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثريّ: ١٤ سعيد).

الله علامدائن تيمية كم جدامجدالوالبركات مجدالدين عبدالسلام الملقب يائن تيميد المسلل التي مشهور كتاب المستقى الأخباد من ابساب ما جاء في طلاق البنة وجمع الثلاث وتفريقها "كرشت احاديث وآثار قل كرنے كر بعد قرمات بين:

وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. (منتقى الاحبار:٢٣٧).

المن المبحوث الإسلامية "سعودي عرب سي جاري شده رساله شي بيستل بعنوان وحكم الطلاق السيحة المبحوث الإسلامية المبحقة بن المبحقة عبارت الما حظة فرما كين:

خامساً أن القول بوقوع الثلاث ثلاثاً قول أكثر أهل العلم فلقد أخذ به عمر وعثمان وعلي والعبادلة ابن عباس وابن عسر وابن عمرو وابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنهم وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال به الأئمة الأربعة: أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلي والأوزاعي وذكرابن عبد الهادي عن أبي رجب بقوله: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتمد بقوله، في المفتاوي في الحلال والحرام شيء صريح في أن طلاق الثلاث بعد المدخول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بحثه الأقوال في ذلك: الشاني أنه طلاق محرم ولازم وهوقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الممتأخرة عنه، اختارها أكثر أصحابه، وهذا القول منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين. وقال ابن القيم: واختلف الناس فيها أي في وقوع الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب أحدها: أنه يقع، هذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة. واحدة وهوقول جمهور الشائل الملاق الثلاث في كلمة واحدة وهوقول جمهور الشائل، سنة ١٩٩٧هـ واحدة وهوقول جمهور السلف. (محلة البحرث الاسلامية: المحلد الاول العدد الناك، سنة ١٩٩٧هـ الرياض، مكة المكرمة).

## 🖈 حفرت على رضى الله تعالى عنه كي طرف مخالفت واجماع كي غلط نبت:

امیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله و جهکودورفاروتی میں ہونے والے اجماع صحابہ سے اختلاف کرنے والا بتایاجا تا ہے، جو حقیقت کے بالکل خلاف ہے، سلیمان انمش سے نقل کردہ ایک واقعہ سے اس کی قلعی کھل جاتی ہے، جس کو الم بیسی کے اپنی سنو میں بیان کیا ہے:

عن الأعسس قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فإنه يرد إلى واحدة ، والناس عنقاً واحداً إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه، قال: فأتيته فقرعت عليه الباب، فخرج إلى شيخ، فقلت له: كيف سمعت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه قيمن طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: سمعت على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه يقول: إذا طلق رجل

امرأته ثلاثاً في مجلس فإنه يرد إلى واحدة ، فقلت له: أين سمعت من على ؟ قال: أخرج إلى كتاباً ، فأخرج فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما سمعت على بن أبى طالب والمد يقول: إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه و لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: قلت: ويحك! هذا غير الذي تقول، قال: الصحيح هو هذا ، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك . (السن الكبرى للبهقي: ٣٣٩/٣، باب من حعل الثلاث واحدة).

اس واقعہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہر کا صحیح مسلک معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہوں پرستوں نے کس طرح اس باپ کی ا حادیث و آغار میں تحریف کی ہے۔

الغرض حفرت على رضى الله تعالى عنه كى طرف اجماع سے اختلاف كى نىبت صحيح نهيں ہے۔

# 😵 مخالف دلائل پرایک نظر:

روافض اور داو دطا ہری تین طلاق کے منکر ہیں ،ان کا یہ کہنا ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں دیے ہے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے ،اوروہ اپنے اس دعوی پر دولیلیں پیش کرتے ہیں :

بہلی دلیل حدیث ابن عباس ایس ہے:

صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامقولہ مروی ہے:

عن ابن عباس الله عليه وسلم وأبي بكر الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الله وسنتين من خلافة عمر الله طلاق الشلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب الله : إن الناس قد استعجلوا في أمركانت لهم أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم . (صحح مسلم شريف: ٧٧/١) باب الطلاق الثلاث فيصل .

تین طلاقوں کوایک مانے والے کہتے ہیں کہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ اصل سنت جس پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے عہد میارک میں عمل ہوتار ہا اوراس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور زریں میں نیز حضرت عمر ﷺ کی خلافت کے ابتدائی وو، تین سالوں میں بھی یہی معمول رہا، کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں، لہذا یہی تابل اتباع ہے۔

حضرات بحدثین رحمیم الله تعالی نے اس حدیث پرکافی شافی کلام فرمایا ہے۔ اوراس حدیث کے متعدو جوابات ویئے ہیں، شرارِ بخاری کے سرخیل وامام الناقدین حافظ ابن جُرِ نے فتح الباری میں اس حدیث کے آٹھ جوابات ویئے ہیں۔ جمہور کی جانب سے دیئے گئے ان متعدد جوابات میں سے چند پیش خدمت ہیں:

الجواب(۱) بدروایت وہم اورغلط ہے،علاء میں ہے کسی نے بھی اس کوقائل النفات نہیں سمجھا۔ الجو ہرائتی میں ہے:

وذكر صاحب الاستذكار أن هذه الرواية وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من العلماء. (الحوهرالتقي:٣٣٧/٧ بباب من حعل الثلاث واحدة ، دارالمعرنة).

وفي الاستذكار: قال أبوعمر: ماكان ابن عباس الله المخالف رسول الله صلى الله على الله على الله على الله عليه وسلم وسلم و الخليفتين إلى رأي نفسه، ورواية طاؤس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام. (الاستذكار لابن عبدالبر:٦/٦، بباب ماجاه في "البته عدال الكتب العبية).

(٢) يروايت بحواله طاوس تقى عاتى به الكوش على الكوش الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس الكرس المسلم المعتقل المعتقل الكرس المعتقل الكرس الله الكرس الله الكرس عن عبد الرزاق عن معموعن ابن طاؤس عن طاؤس أنه قال: من حدثك عن طاؤس أنه كان يروي طلاق الثلاث واحدة ، كان المدن عن طاؤس العلاق الطلاق الطلاق المحلم الطلاق المحلم العلاق المحلم ا

(۳) حفرت عبدالله بن عباس هه كافتو كى بھى اس مقوله كے خلاف ہے۔ چنا نچہ حفرت عبدالله بن عباس هه كافتو كى بھى اس مقوله كے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالله بن عباس هه يہفتو كى ويت تقد كه جو حقوقت اپنى يوى كوتين طلاق ديد ہے تو تنزوں واقع ہوجاتى ہيں، جيسا كسنن كبرى بيبغق ہيں ہے: يبغق ہيں ہے:

عن سعيد بن جبيرٌعن ابن عباس الله في رجل طلق امرأته ألفاً، قال: أما ثلاث فتحرم

عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات الله هزواً. (السنن الكبرى للبهقي:٣٢٢/٧ وسنن دارقطني: ١٣/٤ موقال الشيخ الالباني في الارواء: اسناده صحيح).

نیزان کے تلافہ ہ : سعیدین جمیر، عطاءین افی رہاری بھاہد بھر مدہ عمر وین دینار، مالک بن حارث جھیرین ایاس بن بمیر، اور معاویہ بن افی عیاش انصاری ان تمام نے یمی نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس ﷺ: ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین ہونے کا فتو کی دیتے تھے، اور راوی کا فتو کی اپنی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت یا تو مؤول ہوتی ہے یا منوخ -

( مس) عبدالله بن عباس المحتول الفرض الرضي التعاليم كياجائي التحتول المراور المحتول الله الله المحتول المحتول

امام قرطبی نے اس جواب کو پہند قرمایا ہے۔ (الحامع لاحکام القرآن:٨٦/٣).

اورامام نووي نف اس كواصح الاجوبة قرارويا ب- (شرح مسلم للنووي : ١ /٧٨٧ مفيصل).

(۵) عبدالله بن عباس کا به مقوله غیر مدخول بها کے بارے پیس ہے، لینی آنحضرت سلی الله علیه وسلم کے عہد مبارک بیس لوگ غیر مدخول بها کو اس طرح طلاق دیتے تھے: "انست طالق ، انست طالق ، انست طالق ، انست طالق ، انست طالق ، اس کے صورت میں بہلی طلاق سے غیر مدخول بها با کئه به وجاتی تھی ، اور دوسری تیسری واقع نہیں به وتی تحسین ، اس کے برخلاف فیصلاق و بنی برخلاف حضرت بمر بھی نے دور میں لوگوں نے غیر مدخول بہا کو "انست طالق دالمق نادشاً " کے الفاظ سے طلاق و بنی شروع کردی ، اس لیے حضرت بمر بھی نے تینوں طلاق و سے دور عمر کے دور میں اوگوں نے نیور طلاقوں کے دور عکم جاری فراویا۔

(۲) پہلے تین طلاقوں کے بعدر جوع ہوسکتا تھا، گر بعد میں پیر تھم منسوخ ہو گیا، اس کی تائید حسب ذمیں روایت ہے۔

عن ابن عباس الله في أرحامهن في . (سورة البقرة: ٢٢٨). و ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق ما خلق الله في أرحامهن في . (سورة البقرة: ٢٢٨). و ذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك فقال : ﴿الطلاق مرتن ﴾ الآية . (سنن الي داود: ١٩٧/١ باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، فيصل والسنن الكبرى لليهقي: ٢٧/٧٧ بباب من حعل ثلاث واحدة ، دارالمعرفة ) .

### (2) محدث كبير حضرت مولانا حبيب الرحمٰن اعظى فرمات بيل كه:

بیرحدیث کی طرح قابل استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ: اولاً تواس میں ندآ تخضرت ملی الله علیه وسلم کا قول مذکور ہے نہ فعل اور نہ بید نکور ہے کہ تین کوایک کرنے کی اطلاع آپ صل الله علیه وسلم کو ہوتی تھی، اطلاع طنے پرآپ سکوت کرتے تھے، اور جب ان میں ہے کوئی چیز خدکور نہیں ہے تو بیرعدیث نہ ہوئی۔

این جزم ظاہری نے اس روایت کورد کرویا ہے:

وأما حمديث طاؤسٌ فليس شيء أنه عليه السلام هوالذي جعلها واحدة أو ردها إلى الواحدة ولا أنه عليه السلام علمه فأقره (المحلى لابن احزم: ١٦٨/١٠).

ٹانیا: اس روایت میں تین طلاقوں کے ایک شار کیے جانے کی تصریح نمیں ہے، بلکداس میں صرف اتنا نہ کور ہے کہ تین طلاق ایک تھی یاایک کی جاتی تھی ،اس سے زیادہ اور اس سے صاف کوئی بات کی صبح طریق میں نہ کوزئیس ہے۔

پس استدادال کرنے سے پیشتر میر ثابت کرنے کی ضرورت ہے کدروایت میں جو پچھ ندکورہے اس کا کوئی اور مطلب ہوئی نہیں سکتا بچواس کے کہ تین طلاقیس ایک ثبار کی جاتی تھیں،اور بیر ثابت کرناممکن نہیں ہے۔

امام ابوزرعہ رازیؓ استے بوے محدث اورامام ہیں کہ امام مسلمؓ نے ان کے سامنے اپنی صحیح بیش کی، اورانہوں نے جن جن صدیثی کومعلول قرار دیان کوامام سلمؓ نے بے چوں و چراحذف کردیا، آخیس ابوزرعہؓ نے

روایت فدکورہ کا بیرمطلب بیان کیا ہے کہ پیطلاق جوآج تین تین دی جاتی ہے عہد نبوی وعہد صدیقی میں ایک ہی دی جاتی تھی ، پس جب حضرت عمر ﷺ کا زمانہ آیا اور لوگوں نے دھڑ اوھڑ تین طلاقیں دینا شروع کیس تو انھوں نے ان کولازم بھی کردیا (دیکھوسٹن کم کی تبہتی وغیرہ)۔

دوسری دلیل حدیث رکانه ایسی-

ملاحظہ فرمائیں منداحدمیں ہے:

عن ابن عباس أنه قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً ، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال: طلقتها قال: طلقتها قال: فإنما تلك واحدة قال: نعم ! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ، قال: فرجعها. (مسداحد: ٢٤٧/١).

الجواب: جمهورى طرف سے جواب بيہ كم حضرت ركاندرضى الله تعالى عند كے واقعه طلاق كى بارے يس روايات مختلف بين ، بعض يل "طلق الموات فلافاً" يعض يل "طلق الموات البتة" رامام البودا وَ وَ المام البودا وَ وَ البار عَمْم الله تعالى بيك اكابر محدثين في طلاق" البتة " والى روايت كي تي كام كي عندا مشوكا في فرات بين: "أنبت ماروي في قصة دكانة أنه طلقها البتة لا

ثلاثاً. (نيل الاوطار:٢٤٦/٦) ادارة القرآن).

اس كے برنكس "طلق امواقد ثلاثاً" والى روايت محدثين كنزو يك فى اعتبار سے ساقط ب،اورقائل استدلال نہيں ہے۔

طلاق" البنة "والى روايت كوامام البوداؤ دُّنے اصح كہا ہے۔

# امام ابودا وُرُكُ تَصْحِيح بِراشكال اور جواب:

اشکال: بلوغ المرام کے مخشی صفی الرحمٰن مبار کپوری نے ابوداؤد شریف کی روایت کو شعیف قرار دیگر منداحمد کی روایت کوقوی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے،اوراما م ابوداؤدؒ کے قول " هدا اصح "کی تاویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل امام ابوداؤدؒ نے دوضعیف روایتوں میں سے ایک کے ضعف کو خفیف اور ہلکا قرار دیا ہے، ورندودنوں شعیف جین،ملاحظہ و ہلوغ المرام کا حاشیہ و تعلق: (ص۳۲۱)۔اس اشکال کا کیا جواب ہے؟

الجواب: بلوغ الرام مے مثنی کا اعتراض منی برانصاف نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ امام عاکم ، حافظ ذہبی ، این حبان وغیرہ نے بھی اس روایت کی تھیجے کی ہے، اور امام ابودا وُدگی تھیج کو امام دار قطنی محقق این ججر، علامہ صنعافی وغیرہ نے بلاچوں و چرافق فر مایا ہے، بلکہ محقق این ججر نے منداحمہ کی روایت کو (جس میں طلاق ثلاث ایک مجلس میں دینے سے بعدر جوع کا ذکر ہے)، معلول قرار دیا ہے۔

ملاحظة فرما كين حافظ ابن جحر" ووتلخيص الحبير "مين فرمات بين:

وصححه أبوداؤد وابن حبان والحاكم، وفي الباب عن ابن عباس الشرواه أحمد والحاكم، وهومعلول أيضاً. (تلخيص الحبير: ١٧٤٤/٤٤١/٣ كتاب الطلاق).

علامه صنعاني سبل السلام شرح بلوغ المرام مين فرمات بين:

وقد صححه أبو داؤد، لأنه أخرجه أيضاً من طريق آخر وهي التي أشار إليها المصنف بقوله "أحسن منه" وهي أنه أخرجه من حديث نافع بن عجيربن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة أن ركانة أن من المحديث. وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم. (سبل السلام شرح بلوغ المرام:٣٦٠/٣٠ طلاق الثلاث بلفظ واحد).

قال الحاكم في المستدرك: قد صع الحديث بهذه الرواية، فإن الإمام الشافعي قد التقنه وحفظه عن أهل بيته... ووافقه الذهبي. (المستدرك: ٢٨٠٨/٢٥٠/ كتاب الطلاق، دارابن حزم). وقال الإمام الدارقطني: قال أبوداؤد: هذا حديث صحيح. (سنن الدارقطني: ٣٣/٤ كتاب الطلاق، الخلم، القاهرة).

# ابوداؤد كے رجال كی تحقیق:

- (١) أحمد بن عمروبن السرح أبوطاهر المصرى: ثقة . (التقريب: ١٥).
- (٢) إبراهيم بن خالد الكلبي، الفقيه صاحب الشافعي : ثقة. (التقريب: ٢٠).
- (٣) محمد بن إدريس الشافعي الإمام المعروف المحدث الكبير صاحب المناقب.
- (٣) محمد بن علي بن شافع: قال الحافظ في "التقريب" (٣١٣) واللهبي في "الكاشف"(٢٠٣): وثقه الشافعي. انتهى .
- (۵) عبد الله بن علي بن السائب: قال الحافظ في "التقريب "(١٨٢): مستور. انتهى. وقال الدكتور بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في "التحريرعلى التقريب" (٢٤٨٥/٢٤١/٣): بل صدوق، حسن الحديث، فقد روي عنه أربعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الذهبي في "الكاشف" (٩٩/٢): لم يضعف. انتهى .
- (٢) نافع بن عجير: قال الحافظ في "المتهذيب" (٢١٤/١٠): ذكره ابن حبان في "الثقات" وذكره ابن حبان أيضاً في الصحابة وكذا أبو القاسم البغوي، وأبو نعيم، وأبو موسى في الذيل وغيرهم. انتهى.

وقال الذهبي في "الكاشف" (٣١٤/٢) : وثق التهي .

# دوسری سند کی شخفیق:

(١) جريربن حازم: قال الذهبي في "الكاشف"(١/١ ٢٩): ثقة. انتهى.

وقال الحافظ في "التهذيب" (٦٣/٢): قـال ابن معين: ثقة ، وقال العجلي:بصرى ثقة ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبوحاتم: صدوق صالح. انتهى.

وقال الدكتور بشار عواد وشعيب الأرنؤوط في "التحريرعلى التقريب" (٩١١/٢١٢): أخرج له البخاري في "صحيحه" أحاديث يسيرة ... وقال الذهبي في "السير" (٧٠٠٠): اغتفرت أوهامه في سعة ماروى، وأنه اختلط قبل موته بسنة وقد حجبه أو لاده فلم يحدث في حال اختلاطه. انتهى.

(٢) زبيربن سعيد بن سليمان أبوهاشم: قال الحافظ في "التهذيب" (٢٨٠/٣):قال الدوري عن ابن معين: ثقة ، وقال أبوزرعة: شيخ، وقال الدارقطني: يعتبربه، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى.

وقال الذهبي في "الميزان" (٢٠٧/٢): روى عباس عن ابن معين: ثقة، وقال أحمد بن حنبل: فيه لين . انتهى.

(٣) عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة: قال الذهبي في "الكاشف" (٩٩/٢):
 وثق انتهى.

وقال الحافظ في "التهليب" (٢٨٩/٥): ذكره ابن حبان في "الثقات" (١٦٥/٥). انتهى. وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. انتهى.

وقال المزي في "تهذيب الكمال"(٢٧٣/١٥): ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد وقع لنا حديثه عالياً أخبرنا به أبو إسحاق...عن عبد الله بن على بن ركانة عن أبيه عن جده "أنه طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة...رواه أبو داؤ دفو افقناه فيه بعلو.انهى (٣) عن أبيه أى علي بن يزيد بن ركانة: قال الحافظ في "التهذيب"(٣٣٣/٧) والمزي
 في" تهذيب الكمال"(١٧٥/٢١): ذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى.

وقال الذهبي في "الميزان"(٨١/٤): قال البخاري: لم يصح حديثه. انتهي.

الغرض علی بن یزید پر کلام ہے،لہذا بدروایت ضعیف ہے،کیکن نافع بن عجیر کی روایت کے ساتھ بطورِ شاہد پیش کر سکتے ہیں،جبکداس کا قو می متابع بھی موجود ہے۔

ملاحظه مومندانی داؤدالطیالسی میں ہے:

"قال أبوداود: وسمعت شيخاً بمكة فقال: حدثنا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد قال: كانت عندي امرأة يقال لها سهيمة، فطلقتها البتة... الحديث. (١١٨٨/١٦٤/١) دارالمعرفة، بروت).

شيخ الباني ارواءالغليل ميں لکھتے ہيں:

و يغلب على ظني أن هذا الشيخ المكي إنما هو محمد بن علي بن شافع فإنه مكي، وعليه فيكون الطيالسي قد تابع الإمام الشافعي في رو اية الحديث عنه والله أعلم .

قــلــت: وهـــذا الإسناد أحسن حالاً من الذي قبله، فإن رجاله ثقات. (ارواء الغليل:٢٠/٧ ، ١ باب صريح الطلاق و كتابته، المكتب الاسلامي) .

# منداحد کی روایت کی تحقیق: (جس میں ایک جلس کی تین طلاق کے بعدرجوع کاذکرہے)

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في "تعليقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل": إسناده ضعيف، رواية داؤد عن عكرمة فيها شيء، قال ابن المديني: ماروى عن عكرمة فمنكر، وقال أبوداؤد: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير، وقال الذهبي في كتابه" من تكلم فيه وهوموثق "(١٠٥): ثقة مشهور له غرائب تستنكر، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة إلا عن عكرمة... وقد روى أبوداؤد هذا الحديث بإسناد أجودمنه: أن ركانة طلق امرأته البتة... وقال الحافظ ابن حجر" في "الفتح" (٣١٣/٩): إن أباداؤد رجح أن

ركانة إنسما طلق اهرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهوتعليل قوي... (مسندالامام احمديتحقيق شعيب الارنووط:١٥/٢٦٨٧/٢١٨عسوسمة الرسالة).

وقال المزي في" تهذيب الكمال " (٨/ ٨٠) و الحافظ في "التهذيب "(١٦٣/٣): قال الساجي: منكر الحديث، يتهم برأي الخواوج، وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديث داؤد. التهى. وقال ابن الجوازي في "الضعفاء و المتروكين" (٢٦١/١): قال ابن حبان: يحدث عن الثقات بما لايشبه حديث الأثبات، يجب مجانة روايته. انتهى.

وقال أبوالفداء في "تعليقه على الضعفاء والمتروكين"(٢٦١/١) بعد ذكرأقوال المحدثين: من ذلك يتضح أن داؤ د مضعف لسببين:

أرنواً روايته عن عكرمة منكرة .

لَّاءِ لُأَكُونِهِ خارجياً.ومنكرالحديث.

لہذا تھے جہ یہ ہے کہ انہوں نے صراحۃ تین طلاق نہیں دی تھی ، بیکہ طلاق ''البتہ '' دی تھی اوراس وقت طلاقِ ''البتہ '' بھی تین طلاق کے موقع پر استعال ہوتی تھی، جبیہا کہ سنن وارقطنی میں سسس پر نڈلور ہے، اس لیے نبی کر پیاصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلف و کے کر بچ چھا کہتم نے ایک کا ارادہ کیا تھا؟ جب انہوں نے حلف سے بیان کیا کہ میر را ارادہ ایک طلاق کا تھا تب ان کور جعت کا اضیار ویا گیا۔

ملاحظ فرمائيس ترندي شريف ميں ہے:

عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتبت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: فقلت: واحدة، قال: والله ؟ قلت: والله ، قال: فهو ما أردت . (رواه الترمذي: ٢٢٢١،باب في الرجل طلق امرأته البتة فيصل). المرتز تركز مرات بين:

وقد اخلتف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق "البتة" فروي عن عمربن الخطاب ش أنه جعل البتة واحدة، وروي عن على ش أنه جعلها ثلاثاً ، وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن ثنيت لم تكن إلا واحدة، وهوقول الثوري وأهل الكوفة ، وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها، فهي ثلاث تطليقات، وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك المرجعة ، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثاً فثلاث. (ترمذى شريف: ٢٣٢/١، باب في الرحل طلق امرأته البته، فيصل).

مزيد توابات اوران كاتفيل كي ليما خلر قرباكين: (فتيع البارى شوح صحيع البخارى: مزيد توابات اوران كاتفيل كي ليما خلر قرباكين: (فتيع البارى شوح صحيع البخارى: ٣١/ ٣١٨) باب في نسخ المراجعة بعد الطليقات الثلاث. البخارى: ٣٣ ا. وبدل المجهود: ١/ ٢٨١، باب في نسخ المراجعة بعد الطليقات الثلاث. واوجز المسالك الى مؤطا الامام مالك: ٣/ ١/٣، باب ماجاء في البتة. وشوح النووى على صحيح مسلم: ١/ ٣٤٨، باب المطلاق الشلاث. والمجامع لاحكام القرآن: ٣/ ٨١ مونيل الاطار: ٢/ ٨٤ ١٠ ادارة القرآن. وإزالة النخفاء. وزاد المعاد. واغاثة اللهفان).

و عصر صاضر کے پیچیدہ مساکل اوران کاحل: جلد دوم ۔ وفقاوی محمودیہ: جلد دواز دہم بہوب و مرتب۔ وفقاوی رحیمیہ: جلد بشتم مہوب و مرتب ۔ وخیرالفتاوی: جلد پنجم ۔ ورسالہ تین طلاق کا شجوت اسلامی شرکیت میں، ازمولا نامجم شباب اللہ بن ندوی ۔ ورسالہ عمدۃ الثلاث فی تھم الطلاقات الثلاث، ازش الحدیث حضرت مولا نامجہ سرفراز خان صاحب ً۔ واللہ ﷺ اتلے ۔

# طلاق، طلاق، طلاق سيطلاق ثلاثة كالحكم:

سوال: میان بوی کے منازمہ میں شوہرنے بیوی سے کہا''طلاق،طلاق،طلاق،کیاتم ابخوش ہو! کیاتم اب خاموش رہوگی!بعد میں شوہر کہتا ہے کہ صرف تم کو خاموش کرنے کے لیے ایسا کہا تھا بشریعت مطہرہ میں اب کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسكوله تين طلاقي واقع بوكئين، اس ليه كدالفاظ صريحه بين نيت كي حاجت نبيس ہے، نیز کھیل کوداور نداق میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔لہذا خاموش کرنے والی بات قابل قبول نہیں ہوگ۔ لیکن اگراس نے پہلے سے گواہ بنالیے تھے،مثلاً میہ کہ کھاتھا کہ میں اس طرح کہوں گا،کیکن میری نیت طلاق دینا نہیں،صرف بوی کوخاموش کرنا ہے تواس کی تصدیق کی جائے گی اور طلاق واقع نہ ہوگی۔

ملاحظ فرمائیں شامی میں ہے:

وأما الهازل فيقع طلاقه قضاءً وديانة لأنه قصد السبب عالماً بأنه سبب فرتب الشرع حكمه عليه أراده أولم يرده. (فتاوى الشامي : ٢٥٠٠٥، سعيد وكدا في الهداية: ٢/٩٥٩، باب ايقاع الطلاق). در مختار میں ہے:

وإن قال تعمدته تحويفاً لم يصدق قضاءً إلا إذا أشهد عليه قبله وبه يفتي. وفي الطحطاوي: قوله تعمدته تخويفاً ولم يكن من قصدي الطلاق، قوله إلا إذا أشهد عليه قبله أي قبل التكلم بأن قال: امرأتي طلبت منى الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا، بحر. (الدرالمختارمع حاشية الطحطاوى:٢/٢١ ١ ،باب الصريح).

#### فآوی رهمیه میں ہے:

طلاق تین بار بولا گیاہے،اس لیے تین طلاقیں واقع ہونے کا تھم دے دیاجائے گا مباقی اس کی طلاق کی نيت نبيس الوحقيقت بيب كلفظ "طلاق ويز ك ليصرح بنيت كامحاج نبيس ب"و لا يفتقو إلى نية لأنه صويح فيه لغلبة الاستعمال". (الهداية:٢/٥٥ من ايقاع الطلاق) \_ اليي ال وراق وهمكاف كيات تا بل قبول نہیں" وإن قال: تعمد نه... " البتہ وقوع طلاق کے لیے اضافت ضروری ہے، یعنی نسبت کرنا ، یعنی نام لیکر یا اشارہ کر کے یا خطاب کرتے ہوئے طلاق کو بیوی کی طرف منسوب کرنا... کیکن اضافت صریحہ لاز منہیں ہے اضافت معنوبیہ چوقر ائن اور ندا کرہ اور ولالت حال ہے ثابت ہوہ ہائی ہے۔ ( فاوی رجمیہ: ۱۳۱۳/۸، بوب ومرت ) واللہ ﷺ اعلم م مزید ملاحظہ ہو: ( قاوی وار العلوم دیو بند ۲۸۲۹، بدل کھل ۔ وقاوی محمود ہنا ۳۱۵،۲۵۲۳، بوب ومرت ) واللہ ﷺ اعلم ۔

# دوطلاق ديكرتين كهني كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کو دوطلاقیں دیں، پھر جب بیوی کے خاندان والے زیارت کے لیے پیو نچے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کتنی طلاقیں دیں، تو اس نے کہامیں نے تین طلاقیں دیں، بنگاو شریعت کتنی واقع ہو کیں؟

الجواب: یصورت ِمسکولہ شوہر کے تین طلاق کا اقر ارکرنے سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں،اگر چہ در حقیقت دوہی طلاقیں دی تھیں۔

#### ملاحظه جودر مختار میں ہے:

وكذا أنت طالق قبل أن أتزوجك أو أمس وقد نكحها اليوم ولونكحها قبل أمس وقع الآن لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال...أنت حوقبل أن أشتريك أو أنت حر أمس وقد اشتراه اليوم فإنه يعتق لما يعتق لو أقر لعبد ثم اشتراه لإقراره بحريته. وفي المسامية: قوله لأن الإنشاء في الماضي إنشاء في الحال لأنه ما أسنده إلى حالة منافية ، ولا يمكن تصحيحه إخباراً لكذبه وعدم قدرته على الإسناد، فكان إنشاء في الحال. (الدرالمحتارمر ودالمحتار ٢٦٦/٣٠) المربح العبد).

#### فآوی تا تارخانید میں ہے:

وفى الصغرى: في أمالي أبي يوسفّ: إذا قال لها: "قد طلقتك" أوقال لها: "أنت طالق" وأراد الخبرعما مضى كذباً وسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يمسكها، وإن لم يرد الخبرع ما مضى وأراد الكذب فهي طالق في القضاء وفيما بينه وبين ربه، وكذا إذا أراد الهزل طلقت قضاءً و ديانةً. (الفتاري التاتار خانية:٣٦١/٣ منيما يرجع الي صريح الطلاق، ادارة القرآن).

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

سوال: ایک شخف نے اپنی زوجہ کو دوطلاقیں دی تھی، چندایا م کے بعد ایک مولوی صاحب اس معامد کے فیصلہ کے خصل نے اپنی زوجہ کو تقی طلاق دی، فیصلہ کے لیے تقریف لائے ، اور جُمع عام میں اس مرد مطلق سے دریافت کیا کہ تم نے اپنی زوجہ کو تقی طلاق دی تھی، دو اس مرد نے کہا کہ تین طلاق مغلظ، چردو چار ایوم کے بعدوہ مرد کہنے لگا کہ بیس نے دراصل دوطلاق دی تھی، دو گواہ موجود تھے، بیس نے جھوٹ یول کر تین کہددی، آیا دوطلاق ہوں گی، یا تین؟

الجواب: جب کداس مرد نے بجواب سوال مذکور بیکہا کہ تلین مغلظہ تواس کی زوجہ پر تلین طلاق واقع ہوئی ، اور رجوع کرنااس کلام سے چنجنیں ہے۔ ( قاوی دارالعلوم دیو بند:۳۳۲،۳۳۲،۲۲۲/۹، ملاکمل ). واللہ ﷺ اعلم۔

# ''ایک دی دود برماهول''سے تین طلاق کا حکم:

سوال: ایک شخص نے بوی ہے کہا''کہ میں نے تجھے ایک طلاق دی تھی دواب دے رہا ہوں''ان الفاظ سے تنتی طلاق واقع ہوگی؟

المجواب: بصورت مسئوله ان الفاظ ہے'' ایک دی تھی دودے رہا ہوں'' تین طلاقیں داقع ہو گئیں ، ادر بدون حلالہ زوج اول کے لیے حلال نہیں ہے ، اس لیے کہ'' طلاق دے رہا ہوں'' صیغۂ حال ہے جس سے فی الحال طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

ملاحظه فرمائيس فآوي شامي ميس ہے:

قوله وما بمعناها من الصريح أى مثل ماسيذكره من نحو: كونه طالقاً واطلقي يامطلقة بالتشديد وكذا المضارع إذا غلب في الحال مثل أطلقك كما في البحر. (فشاوى الشامي: ٢٤٨/٣)، باب الصريح، سعيد).

فناوى عالمگيرى ميس ہے:

قالت لزوجها: من با تونمي باشم، فقال الزوج: مباش، فقالت: طلاق بدست تو أست، مرا طلاق كن، فقال الزوج: طلاق في كنم طلاق مي كنم، وكرر ثلاثاً طلقت ثلاثاً. (الفتارى الهندية: ١/٨٤ ٢٠٠٤ب الطلاق بالفاظ الفارسية).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

ایسالفظ جوز ماند حال میں طلاق دینے پر دلالت کرتا ہواس سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، وقوع طلاق کے لیے صیغہ ماضی ہی ہوناضروری ٹیمیں ہے۔ (ناوی رجمیہ: ۲۹۲۸) بوب ومرتب).

مريد ملا حظه فرما كين: (تنقيح الفتادي الحامدية: ٣٨/١، كتاب الطلاق، دارالاشاعة العربية). والله على العلم

# زوجه کے مطالبہ پر شوہرنے کہا آپ کول گئی:

سوال: میاں بوی کے درمیان جھگزا تھل رہاتھا، اس دوران بوی نے کہا جھے اپنی طلاق و بدو، یا کہا جھے طلاق ال سکتی ہے، جواب میں شوہر نے کہا، ٹھیک ہے آپ کول گئ، چُربیوی نے پوچھا کہ کیا تین ہیں؟ شوہر نے کہا جی ہاں! تین ہیں، کوئی طلاق واقع ہوئی رجی یابائن اور کیا تین واقع ہوئی یا کیک؟

المجواب: صورت مسئولہ میں بوی کے مطالبۂ طلاق پر شوہر نے مطالبہ پورا کردیا تو ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ، پھرعدد کے بارے میں دریافت کرنے پر شوہر نے تین کا افر ارکیا تو تین واقع ہوئی ،اور عورت مخلطہ ہوگئی، اب بدون حلالہ ذوج اول کے لیے طل فہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيس عالمگيري ميس ب:

وفى المنتقى: امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال الزوج: قد فعلت، طلقت. (الفتاوى الهندية: ٢/١ ٥ تايقاع الطلاق).

### فناوی شامی میں ہے:

ذكر الطلاق بلا عدد فقيل له بعد ماسكت كم؟ فقال: ثلاثاً، وقع ثلاث عندهما خلافاً لمحمد في الجوهرة: قال: أنت طالق، فقيل له بعد ما سكت كم؟ فقال: ثلاث، و في الخانية: ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة فإن عنده إذا طلق واحدة ثم قال: جعلتها ثلاثاً تصير ثلاثاً. (تناوى الشامي:٣٠٥ ٢٠٠، باب الكنابات سعيد).

### التحريرالخارمين ہے:

قوله ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة : يبطل هذا الاحتمال جعل أبي يوسف مع الإمام والنظاهر أن وجه الوقوع على قولهما أن السوال يتضمن الطلاق كأنه قال: كم طلقت؟ والمحواب يتضمن ما في السوال فكأنه قال: طلقت ثلاثاً. والتحرير المحتار على هامش ودالمحتار ١٩/٣: باب الكنايات، سعيد). والشر المحمد ا

# مطالبه پرتین مرتبه (I talaaq you) کہنے کا حکم:

**سوال:** میوں بیوی کے درمیان تین گھنے سے جھگڑا چل رہاتھا آخر میں بیوی نے کہا <u>جھے</u> طلاق ویدو، میں گھر جانا چاہتی ہوں، شو ہرنے تین مرتبہ (I talaaq you) کہا، کتی طلاقیں واقع ہو کیں؟

**الجواب**: بصورت ِمسئولہ تین طلاقیں واقع ہو *کرعور*ت مغلظہ ہوگئی،اور بدون حلالہ زوج اول کے لیے حلال نہیں رہی۔

#### ملاحظه مودرمختار میں ہے:

قىالت لزوجها: طلقني، فقال الزوج: فعلت،طلقت. وفي الشامي: أي بقرينة الطلب. (الدرالمختارمع ردالمحتار؟٣٠٤٣ سعيدوكذا في الفتاوي الهندية:٢١٦ه.).

#### فآوی شامی میں ہے:

قوله كرر لفظ الطلاق بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أوقد طلقتك قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق، وكذا إذا أطلق، طلقتك أو أنت طالق... قوله وإن نوى التأكيد دين أى وقع الكل قضاء، وكذا إذا أطلق، أشباه: أى بأن لم ينو استينافاً ولا تأكيداً لأن الأصل عدم التاكيد. (فتارى الشامي: ٢٩٣/٣ سعيد). غرّ عون البصائر على به:

لوكرر لفظ الطلاق، ولم ينو الاستئناف، ولاالتأكيد، يقع الكل قضاء ، لأنه يجعل تأسيساً لا تأكيداً، لأنه خير من التأكيد. (غمزعبون البصائرشرح الاشباه والنظائر:١٧٨/١٠لقاعدة الثانية،الاموربمقاصدها، والتربيق العلم.

# دوطلاق کے بعد فنخ کرانے پرمغلظہ ہونے کا حکم:

سوال: ایک خض نے دومخلف اوقات میں اپنی ہوی کو ایک ایک طلاق دی اس کے بعدر جوع کیا پھر کافی ساری وجوہات کی وجہ سے جعیت نے نکاح فٹخ کر دیا، اس لیے کہ شوہر طلاق تبیں دیتا تھا، اب ہوی پھر سابقہ شوہر کے ساتھ رشتہ از دواج میں نسلک ہونا میا ہتی ہے، تو کیا بغیر طلالہ کے جائز سے پائیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ جمعیت کا فتح شو ہر کی کوتا ہوں کے سبب واقع ہوا ہے اس وجہ سے میدفتخ طلاق بائند کے عظم میں ہو کر اگلی ووطلاقوں کے ساتھ طلاقِ علاشہ کا عظم اختیار کر لے گا ،اور عورت کے لیے بغیر طلالہ کے سابقہ شو ہر کے ساتھ رشتہ از دواج میں نسلک ہونا درست نہیں ہوگا۔

ملاحظ مخضرالقدوري ميں ہے:

والفوقة تطليقة باثنة. (قدوري:٢١٩، كتاب النكاح).

ہداریمیں ہے:

لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه. (الهداية:٢١/٢٤).

فناوی شامی میں ہے:

قوله فرق الحاكم وهوطلاق البائن. (فتاوى الشامي:٧٠/٣٠سعيد).

الحيلة الناجرة ميس ب:

جن صورتوں میں قاضی عورت کو اختیار دے ان میں تھم بیہ کہ اگر عورت ای بکس میں تفریق چاہت تو تفریق ہوسکتی ہے ور شنہیں ، پس اگر عورت نے ای مجلس میں تخیر کہدیا کہ میں اس شوہرے علیحدہ ، مونا چاہتی ہوں تو قاضی اس کے شوہرے کیے کہ اس مورت کو طلاق دید واس پراگر خاد ندنے طلاق دیدی تو طلاق با تبدوا تھ ہوجائے گی، اگروہ طلاق ویے سے افکار کرو ہے تو قاضی خود تفریق کرو ہے یعنی مثلاً یوں کہدے کہ میں نے تجھ کو اس كے نكاح ہے الگ كرديا توبيتفريق بھى شرعاطلاقي بائند كے قائم مقام موجاوے گی۔ (الحيلة الناج: ٨٣٠٥). دوسری جگه ندکورے:

شرى پنچايت اگر كسى معامله مين متفق هوكرتفريق كردي تواس كانتكم قاضى كے تكم قائم مقام هوگا،اور تفريق وغيره محج موجائ كى - (الحياة الناجرة ٢٥٠١). والله على العالم

### غصه كي حالت مين تين طلاق كاحكم:

سوال: ایک شوہرنے اپنی بیوی کوطلاقِ معلظہ دی کسی بدعتی عالم کے پاس جا کرفتو کی پوچھاتواس نے كها كه ذكاح فن نهيس موا ، كيونكه حالت غصه ميس طلاق دى ،اب اس كاكياتكم بي؟

**الجواب:** صورت ِمسئوله ميں بحالت عصد دی ہوئی متنوں طلاقیں داقع ہوگئیں ،اب بدون حلالہ زوج اول کے لیے حلال نہیں ، کیونکہ عام طور پر حالت عصہ ہی میں طلاق دی جاتی ہے، بیار ومحبت میں نہیں دی جاتی ۔ ملاحظہ فرمائیں شامی میں ہے

ويـقـع طلاق من غضب خلافاً لابن القيم ، وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش. (فتاوى الشامي: ٤٤/٣ مطلب في طلاق المدهوش،سعيد).

الفقه على المذابب الاربعه ميس ب:

فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام الأول أن يكون الغضب في أول أمره فلا يغيرعقل الغضبان بحيث يقصد مايقول ويعلمه، ولاريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذعبا واته باتفاق. (٢ ٢٧/٤ مشروط الطلاق القاهرة).

#### فناوى محمود بيرمين ب:

غصه کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے حنفیہ کا بھی یہی مسلک ہے بعض متأخرین حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ صالت غضب میں طلاق واقع نہیں ہوتی ،اوران میں سے متقد مین کا قول پیزئیں بلکہ حنفیہ کے موافق ب، قال أبوداود: "الفلاق أظنه في الغضب "استان بعض متا قرين حنابلد في استدلال كيا بكه حديث شريف "لاطلاق و لاعناق في إغلاق "اغلاق كانفيرا إبوداود في غضب سكى به البذاغصر كى حالت ميس طلاق و التعنيس بوتى ب-اسكا جواب بذل الحجو وشرح الي داود مين اس طرح ديا ب: "ورده ابن السيد، فقال: لوكان كذلك لم يقع على أحد طلاق الأن أحداً الإيطلق حتى يغضب". (بذل المحبود: ٣٧٦/٣، بناب الطلاق على غيض).

### حافظ ابن حجر فتح الباري شرح بخاري ميں فرماتے ہيں:

قال المعطوزي: قولهم إياك والغلق أى الضجرو الغضب ورد الفارسي في مجمع الغرائب على من قال الإغلاق الغضب، وغلط في ذلك وقال: إن طلاق الناس غالباً إنماهو في حال الغضب، وقال ابن المرابط: الإغلاق حرج النفس، وليس كل من وقع له فارق عقله ، ولوجاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيماجناه كنت غضباناً ، وأراد بدلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب الايقع، وهو مروي عن بعض متاخري الحنابلة ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود. وأما قوله في المعراق، فليس بمعروف عن الحنفية. وتح البارى: ٩/٩/٩ بباب الطلاق في الاغلاق والاكراء (قاوى العراق، فليس بمعروف عن الحنفية. وتح البارى: ٩/٩/٩ بباب الطلاق في الاغلاق والاكراء (قاوى العراق). والله المعروب وربي عن الحنفية .

### بحالت غصه وطلاق دینے کا حکم:

**سوال:**ا یکے شخص نے عصر کی حالت میں اپنی ہوی کو کہا میں نے تم کوسوطلا قیں دیں ،اب و <sup>شخص</sup> کہتا ہے کہ میں نے عصر کی حالت میں بلانیت طلاق میرالفاظ کم ہے تصوفر طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ شوہر کے بیالفاظ ' میں نےتم کوسوطلا قیس دیں' طلاق کے بارے میں صریح میں اور محتاج نیت نمیں ہیں، بدون نیت طلاق واقع ہوجاتی ہے، لہذا شخص مذکور کی بیوی پرتین طلاقیں واقع ہو گئیں، اور بقیہ (۹۷) ستانو کا بار خص ندکور کی گردن پررہے گا اس سے قوبداور استغفار لازم ہے۔ نیز غصہ کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے بیارو مجبت میں حالت میں طلاق دی جاتی ہے ، پیارو مجبت میں اکٹر طلاق نہیں دی جاتی۔ ا

ملاحظه فرمائيس درمخاريس ہے:

الصريح ما لايحتاج إلى نية بائناً كان الواقع به أو رجعياً .(الدرالمحتار:٣٠٦/٣، ١١باب الصريح الدي.

مديث ميں ہے:

عن مجاهد عن ابن عباس الله أنه سئل عن رجل طلق امر أنه مائة تطليقة قال:عصيت ربك وبانت منك امر أتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً (السن الكبرى:٣٣١/٧، ببروت).

وعن سعيد بن جبيرٌعن ابن عباس الله في رجل طلق امرأته ألفاً، فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك وقيتهن عليك وزر، اتخذت آيات الله هزواً. (السن الكرى: ٣٣٧/٧، بيروت).

وفى المصنف لعبد الرزاق: عن داؤدبن عبادة [بن] الصامت الله قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :... أما ثلاث فله أما تسع مائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى علبه وإن شاء غفوله . رمسف عبدالراق: ٣٣/٦، المحلس العلمي).

#### شامی میں ہے:

و يـقـع طلاق من غضب خلافاً لا بن القيم ، وهذا الموافق عندنا لما مر في المدهوش. (فتاوى الشامي:٢٤ ٤٤/٣:مطلب في طلاق المدهرش،سعيد).

## حالت حِيض مين طلاق ثلاثة كاحكم:

س**وال:** اگر آ وی نے حالت ِعِض میں اپنی ہوی کو تین طلاق دیدی تو کیا تھم ہے؟ حیض میں طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں؟

الحجواب: بصورت مسئولہ حالت چیف میں تین طلاقیں واقع ہوگئیں ، اور بغیر طالہ کے زوج اول کے لیے طلا نہیں ہے۔

ملاحظه مودار قطنی میں ہے:

عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر الله على امر أنه تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخر اوين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله انك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر فنطلق لكل قرء، قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فر اجعتها ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت: يارسول الله! أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها قال: لا ، كانت تبين منك وتكون معصية. (سنن دارقطني: ١٤/٣١/٤/١٠/١٠) الطلاق، والسن الكبرى لليهقي: ١٤/٣١/٤/١١/١١)

#### ہدایہ میں ہے:

و إذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق لأن النهي عنه لمعنى في غيره فلا ينعدم مشروعيته ( الهدايه: ٢/ ، باب طلاق السنة).

#### فآوی ہند ہیں ہے:

والسدعي من حيث الوقت أن يطلق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء في حالة الحيض، وكان الطلاق واقعاً. (الفتاري الهندية: ٢٤٩١).

#### فآوی محمود میں ہے:

حالت جیش میں طلاق دیتا منع ہے، تاہم اگر کوئی حالت جیش میں طلاق دید ہے توہ وہ اقع ہوجائے گی، جس جیش میں طلاق دی ہے وہ عدت میں شارتیس ہوگا، اس کے بعد تین جیش مستقل لازم ہوں گے۔ (فاوی محمود ہے: ۱۸۷/۱۸ وہوب ومرتب). واللہ ﷺ اعلم۔

### طلاق ثلاثه كے بعد شوہر كے منكر ہونے كاحكم:

سوال: میریشو ہرنے مجھے خلوت میں غصہ کی حالت میں تین طلاقیں دیں جو میں نے اپنے کا نوں سے منیں، جب میں گھر جانے گئی تو اس نے روکدیاا ورتین طلاق سے انکار کردیا، اب میرے لیے کیار استہ ہے؟ الجواب: فقہاء نے لکھا ہے کہ تورت قاضی کی طرح ہے، اس لیے جب آپ نے طلاق خودا ہے کا نوں

ے ی تو شو ہر سے الگ رہے، لیکن اگر میصورت مشکل ہوکہ شو ہر نہ چھوڑ تا ہواد رشط کرتا ہوتو آپ اپنا معاملہ کسی مشری قاضی یا حکم کے سامنے چیش کردے، اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ہر برقتم آتی ہے، اگر شو ہر نے قتم کھالی تو پھرآپ اس کے پاس رہ سکتی ہے، گناہ اس پر ہوگا، یکی مضمون فرادی دارالعلوم دیو بند میس کی جگہ نہ کورہے۔

لیکن اگر اس پراشکال کیا جائے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے چا تدکی گوانی دے اور گوانی منظور نہیں ہوئی، تو وہ شخص خودروز ہ رکھے گا ہمعلوم ہوا کہ قاضی کے مقابلہ میں صاحب واقعہ کا قول معتبر ہے اور طلاق کے مسئلہ میں قاضی کی بات مائی گئی، تواس کا جواب یوں تبجھ میں آتا ہے کہ رمضان کے مسئلہ میں روزہ کا تعلق صائم ہے ہے کی اور سے نہیں ، اس لیے روزہ رکھے، مسئلہ ندکورہ میں نکاح کا تعلق شوہر ہے بھی ہے اوروہ طائا الکارکرتا ہے، لہذا اس سرحتی کو شلیم کرتے ہوئے تحق الوسع الگ رہنے کے باوجود ہم بستری میں گناہ شوہر پر ہوگا۔ نیز روزہ میں قضاء اور دیا نت میں تعارض بھی نہیں ، بیروزہ رکھے اور لوگ ندر کھے، لیکن زوجین میں تعفاء اور دیا نت میں تعارض بھی نہیں ، بیروزہ رکھے اور لوگ ندر کھے، لیکن زوجین میں تعفاء اور دیا نت میں قادر ہوگا۔ نیز روزہ میں قضاء اور

حضرت مفتی ول حن صاحب ؒ کے سامنے جب شوہر کے طلاقی ثلاثہ کے انکاراور مورت کے طلاقی ثلاثہ کے وعوے کا مسئلہ آ تااور حضرت کو تکم بنایا جاتا توعورت سے گواہ طلب کرتے اور جب عورت کے پاس گواہ نہ ہوتے توشو ہر سے تئم لیتے اور جب شوہر تم کھا تا کہ میں نے تین طلاقین تبین ویں ہتو بیوی سے فرماتے تم شوہر ے ساتھ رو مکتی ہوا گرشو ہر جھوٹا ہوگا تو گناہ شوہر پر ہوگا ، اس بیس آ سانی ہے اس کی طرف بندہ کا میلان ہے۔ ملاحظہ فرمائیں درمتیار میں ہے:

سمعت من زوجها أنه طلقها ولاتقدرعلى منعه من نفسها إلا بقتله...وقال الأوزجندي: توفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها، فالإثم عليه. وفى الطحطاوي: قوله فالإثم عليه ولا إثم عليها بتمكينه من نفسها. (حائبة الطحطاوى على الدرالمحتار:١٧٨/١٠بباب الرحمة، كراته).

#### فآوی شامی میں ہے:

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله والفتوى على أنه ليس لها قتله ولاتقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي: أنها ترفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله . (فتارى الشامي: ١/ ٢٥١/ ١٩٠٢).

#### خلاصة الفتاوي ميں ہے:

وفي فتاوى النسفي عن السيد الإمام أبي شجاع هكذا وفي فو الد شمس الإسلام إن لم يكن بينة ترفع إلى القاضي وتحلفه فإن حلف فالإثم عليه . (حلاصة الفتاوى:١٢٠/٢٠لمكتبة الرشيدية).

### مجمع الانبرشرح ملتقى الابحرمين ہے:

وفى التعارضانية وغيرها: سمعت المرأة من زوجها أنه طلقها والاتقدرعلى منعه من نفسها إلا بقعله في التعارضانية وغيرها: سمعت النمسها وقبل الاتقتله وبه يفتى وترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالإثم عليه. (محمع الانهرشرح معقى الاصر:٣٠٣٦٦/٢٠) الرحعة.

کفایت المفتی میں ہے:

اگر شو ہرطلاق ویے سے اٹکار کرتا ہے تو قاضی کے سامنے طلاق فابت کرنے کے لیے شہادت کی ضرورت ہے اور دوگواہ نہ ہوتو بھراس شو ہر سے حلف لیا جائے گا، اگروہ حلف کر لے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو قاضی طلاق نہ ہونے کا فیصلہ کردے گا، کیکن اس فیصلہ سے عورت شو ہرکے لیے اگروہ فی الحقیقت طلاق وے چکا ہے حلال نہ ہوگی اور مدة العروہ ترام کاری میں مبتلا ہوگا۔فقط۔ (کفایت المحقی: ۸۲/۲،دارالا شاعت).

اليناح النوادريس ہے:

.. کین اس شکل میں عورت کوکوئی راسته نه ملے اور شو ہرجھوٹی قشم کھا کرعورت کواینے پاس رکھ لیتا ہے تو عورت گنج کارنہ ہوگی بلکہ سارا گناہ شو ہر پر ہوگا،مسئلہ کے اس پہلوکو حضرات فقیهاء ان الفاظ سے ذکر کرتے ہیں "والموراة کالفاضي إذا سمعته او انجبو هاعدل لابحل لها تمکینه" رابضاح النوادر: جلدودم ۱۰۳۰).

مر يد طلا خطر مراكس: (البحر الرائق: ١٥٧/٣ ، باب الصريح، كو تته و الفتاوى الهندية: ٣٥٣/٣ - و فتاوى محموديه: ٢ / ٢ / ١ ، مبوب و مر تب فتاوى رحيميه: ٢ / ٨/٨ ، مبوب و مرتب).

اسمسئله كي ايك نظير ملاحظة فرما تمين:

امرأة زوجها في دار الغصب فتقول لا أقعد معك في أرض الغصب فإني أثمت بذلك ليس لها ذلك و الإثم على الزوج . (الفتاق السراحية). والتر الله الأم\_

### طلاقِ ثلاثه میں مفتی کے فیصلہ پر قاضی کے فیصلہ کی ترجیح:

سوال: ایک شخص کی بیوی عائب تھی اور شوہرنے اس کو بتایا کہ میں نے " امر انبی طالق" تین مرتبہ کہا تھا کیکن میری نیت تاکید کی تھی اور مفتی صاحب نے ایک طلاق کا فتو کی دیا اور میں رجوع کرتا ہوں لیکن بیوی قاضی کے یاس گئی اور اس نے حرمت معلظ کا فیصلہ کیا تو اب فتو کی اور قضاء میں تعارض ہواکس کو مانا جائے گا؟

الجواب: بصورت مسئولہ قاضی کے فیصلہ کوشق کے فیصلہ پرتر بیج ہوگی، لہذا عورت اس شخص کے لیے حرام رہے گی، بدونِ حلالہ زوج اول کے لیے حلال ندہوگی، نیزعورت کے لیے اپنے نفس پر قابودینا ناجائز ہوگا اگر شو ہرراضی ندہوتو خلع کر کے دہائی حاصل کر لیجائے۔

ملاحظ فرمائيس بدائع الصنائع ميس ب:

المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإن المفتي يصير متروكاً لقضاء فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي لأن رأي المفتي يصير متروكاً لقضاء القاضي، (بدائع الصناع في ترتيب الشرائع،٧٠٠ع كتاب إداب القاضى، (بدائع الصناع في ترتيب الشرائع،٧٠٠ع كتاب إداب القاضى، فصل في شرائط القضاء سعيد).

مبسوط میں ہے:

وإذا كان الزوج غائباً أوكان يعتقد أن الطلاق غير واقع فعليه أن يتبع رأي القاضي ... وكذا لوحكمنا فقيها فحكمه كفتواه لأن سببه تراضيهما لا ولاية ثابتة له حكماً فكان تراضيهما على تحكيمه كسوالهما إياه والفتوى لاتعارض قضاء القاضي فإذا قضى القاضي عليه بخلاف ذلك كان عليه أن يتبع رأي القاضي. (المبسوط للامام السرحسي: ١٨٥/١٠كتاب الاصلحسان، الرجل يرى الرجل يقتل اباه اوغيره، والفكر).

الصّاح النواور مين ہے:

فقهاء كى اصطلاح "المرأة كالقاضي" كي تحقيق:

سوال: فقها يَر مي فرمات بين "المهوأة كالقاضي" اس كاكيا مطلب باوراس كى كياحدود بين؟ الجواب: فقهاء كى بياصطلاح دوهيثيتون سے استعال ہوتی ہے، اور دونوں بين فرق ہے۔

ىپلى ھىيىت:\_

عورت کوقاضی کی طرح ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اپنے نفس کے متعلق صلت وحرمت کا ازخو و فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

مثلاً شوہرنے یہ کہدیا کہ تجھے طلاق، طلاق، اور کہتا ہے کہ میں نے تکراروتا کید کا ارادہ کیاتھا، تین کا ارادہ نہیں کیاتھا، اور عورت نے خود بھی تین طلاق شوہر کی زبان سے سن رکھا ہے، اب اگرید معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جائے تو قاضی شوہر کی نبیت کا اعتبار نہیں کر یگا بلکہ طاہر کے موافق تین طلاق کا فیصلہ کردے گا، اور بیوی بالکلید آزاد ہوجائے گی۔

کین موجوده دور پیس شرعی قاضی ند ہونے کی بنا پر مفتی کے پاس مسئلہ آیا اور مفتی نے شوہر کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے دیائہ ایک طلاق کا فتو کی دیا بیغی شوہر کور جعت کا اختیار حاصل ہوگا ، تو اس صورت میں جس طرح خاہر پر فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہے ، اس طرح عورت پر بھی لازم ہے کہ طاہر کی الفاظ یعنی تمین طلاق کا اعتبار کرتے ہوئے ایپ فقس کے متعلق فیصلہ کر کے آزادی حاصل کر لے اور شوہر کوا ہے اور پر قدرت نددے ، بلکہ طلح کر کے آزادی حاصل کر لے ایس اللہ دے کر طلاق حاصل کر لے ، اور شوہر کوا ہے نش کے متعلق طاہر پر فیصلہ کرنے کو فقہا ہے نے " المسر اف

فقهاء كي عبارات حسب ذيل الاحظ فرمائين:

وإذا قال: أنت طالق،طالق،طالق،وقال:إنما أردت به التكرارصدق ديانة لا قضاءً فإن القاضي مأمور باتباع الظاهر، والله يتولى السرائر، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أوعلمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر. (تبين الحقائق:٢١٨/٢،والفتاوى الهندية: ٥٤/١٠).

تنقیح الفتاوی الحامدید میں ہے:

وقال في الخانية: لوقال: أنت طالق،أنت طالق، أنت طالق، وقال: إنما أردت به التكرار صدق ديانةً وفي القضاء طلقت ثلاثاً ومثله في الأشباه والحدادي وزاد الزيلعي أن الـمـرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به لأنها لا تعلم إلا الظاهر . (تنفيح الفتاري الحامدية: ١/٣٧/درارالاشاعة العربية).

طحطاوی علی الدرمیں ہے:

السمدار بكون المرأة كالقاضي أن ذلك في عدم التصديق لامطلقاً فإن خبر الواحد يعتبر عند المرأة ولا يعتبر عندالقاضي لأن شأن القاضي التفريق وشأن المرأة عدم التمكين احتباطاً. رحاشية الطحطاوى على الدرالمحتار ٢٠١٢/٠ مكوته).

در مختار میں ہے:

المفتي يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر. وفي الشامية: قوله المفتي يفتي بالطاهر. وفي الشامية: قوله المفتي يفتي بالديانة مثلاً إذا قال رجل: قلبت لزوجتي أنت طالق قاصداً بذلك الإخبار كاذباً فإن المفتي يفتيه بعدم الوقوع والقاضي يحكم عليه بالوقوع لأنه يحكم بالظاهو. (النرالمحتارم ردالمحتاره).

دوسری حیثیت:۔

شو ہر تین طلاق وینے کے بعد سرے سے طلاق ہی کا افکار کروے، جب کہ بیوی نے اپنے کان ہے تین طلاق ہی ہے، اور معاملہ قاضی کی عدالت میں بھی اور عورت کے پاس شرق گواہ نہ ہونے کی وجہ سے قاضی نے شو ہر سے صلف لے کرعدم طلاق کا فیصلہ کرویا، اور عورت کے بیان کے مطابق مفتی نے دیا نت پرفتوئی ویدیا کہ جب عورت نے خودس لیا ہے تو اس کواب شو ہر کے پاس رہنا اور شوہر کواپنے اوپر تنا جا تر نہیں ہوگا، اور نہ شوہر کے پاس رہنا اور شوہر کواپنے اور کا اور نہ سے مسلم کر لیما لازم ہوگا، تو نہیا کہ فاضی کی طرح عورت کواپنے یقین اور ظاہر کا اعتبار کرنے کا اختیار ہے۔ اس کوفتہاء "المصورة کا لفاضی " کے الفاضی " کے الفاضی کی طرح عورت کواپنے یقین اور ظاہر کا اعتبار کرنے کا اختیار ہے۔ اس کوفتہاء "المصورة کا لفاضی " کے الفاظ کے تعین کی سے سے الفاظ کے تعین اور شاہر کا اعتبار کرنے کا اختیار ہے۔ اس کوفتہاء " المصورة کا لفاضی سے سے الفاظ کے تعین اور شاہر کا اعتبار کرنے ہیں۔

دونول حيثيتول مين فرق:

دونوں شکلوں کا فرق ایوں واضح ہو جا تا ہے کہ بہلی شکل میں قاضی کا فیصلہ شوہر کے خالف ہے اور بیوی کے

موافق ،اوردوسری شکل میں شوہر کے موافق اور بیوی کے مخالف ہے۔

دوسری شکل مین حمکین کی اجازت:

بعض فقہاء نے فر مایا ہے کہ دوسری شکل میں عورت کو کوئی راستہ ند ملے اور شو ہرجھو ٹی ہتم کھا کرعورت کو اپنے یاس رکھ لیتا ہے، تو عورت کنرگا رنہ ہو گی بلکہ سارا گناہ شوہر پر ہوگا۔

فقهاء يعبارات حسبِ ذيل ملاحظة فرمائين:

فآوی شامی میں ہے:

والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على أنه ليس لها قتله والفتوى على أنه ليس لها قتله ولاتقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أوتهرب كما أنه ليس له قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب ردته بالسحر. وفي البزازية عن الأوزجندي: أنها توفع الأمر للقاضي فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه. قلت: أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها فلا ينافي ما قبله. (فتارى الشامي: ١٥/ ١/١٥) بال الرحمة سعيد).

حضرت مفتی ولی حسن صاحب بنزازید اورخلاصة القتادی کی بات کولیندفر ماتے تھے کی شوہر کے پاس رہےادر گناہ شوہریر بیوگا،اور گورت کالقاضی قبل المرافعہ بچھتے تھے۔

خلاصة الفتاوي ميں ہے:

وفي فتاوى النسفي عن السيد الإمام أبي شجاع هكذا وفي فوائد شمس الإسلام إن لم يكن بينة ترفع إلى القاضي وتحلفه فإن حلف فالإثم عليه . (حلاصة النتاوى:٢٠/٢، المكتبة الرشيدية). والتُديَّةُ الم

## مطلقه ثلاثه كم مرتد موني سيسقوط حلاله كاحكم:

**سوال:** ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاق دی، اس کے بعداس کی بیوی مرتد ہوگئ (نعوذ باللہ) کچھ مدت کے بعدا پی مرضی ہے مسلمان ہوگئ، اب وہ اپنے سابقہ شو ہر سے بغیر حلالہ کے ذکاح کر کتی ہے؟ الجواب: بصورت مسئولہ تین طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے لیے بغیر طلالہ کے طلال نہیں ہے، اور ارتد ادہے بھی حلالہ کا تھم ساقط نہیں ہوتا۔

ملاحظه فرمائين درمختار مين ہے:

و لا ملك أمة بعد تطليقتين أوحرة بعد ثلاث وردة وسبي، نظيره من فرق بينهما بنظهار أولعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبداً. وفي الشامية: قوله ولاملك أمة أى لوطلقها ثنتين وهي أمة ثم ملكها أوثلاثاً وهي حرة فارتدت ولحقت بدارالحرب ثم سبيت وملكها لايحل له وطؤها بملك اليمين حتى يزوجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها كما في الفتح قوله لم تحل له أبداً أى مالم يكفرفي الظهار ويكذب نفسه أوتصدقه في اللعان، فوجه الشبه بين المسألتين أن الردة و اللحاق و السبي لم تبطل حكم الظهار و اللعان كما لم تبطل حكم الطلاق. (المرالمحتاره ودالمحتار ٢٠/٢ ؛ ببب الرجعة سعيد).

#### فقاوی رهمیه میں ہے:

ا گر ثابت ہوجائے کہ شوہرنے تین طلاق دی تھی ،جس سے وہ یا ئند مغلظہ ہوگئی تھی ، توبدون حلالہ کے ذکاح نہیں ہوسکتا، مرتد ہوجائے سے طلاق ثلاثہ مغلظہ کا اثر باطل نہیں ہوتا ہے۔( نقادی رجمیہ:۳۰/۱۵۰/ سمار الطلاق۔و نقادی محمود ہے:۳۰/۵۰۴، مبوب وسرت)، والند تھی اعلم۔

## حلاله میں دخول کی شرط ساقط کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوتین طلاقیں دیں،اب وہ شخص اس کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتاہے گرصلالہ ضروری ہے،تو کیا حلالہ میں دخول کی شرط ساقط کرنے کا کوئی حیلہ ہے یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ حلالہ میں زوج ٹانی کاصحبت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر حلالہ نہیں ہوگا، اور عورت زوج اول کے لیے حلال نہ ہوگی، احادیث اور کتب فقہ سے بیاثابت ہے، لہذا اس پمل پیرا ہونا ضروری ہے،شریعت کے تھم کے مطابق عمل کرنے میں دنیاوآ خرت کی کامیا بی کاراز پوشیدہ ہے،اگر چیاس کی حکمت ہماری ناقص سیجھے یالاتر ہے۔

ملاحظه فرمائیں امام ابو بکر جصاص رازی فرماتے ہیں:

قوله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجاً غيره ﴿ منها على المطلق ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره مفيد في شرط ارتفاع التحريم الواقع بالطلاق الشلاث العقد والوطء جميعاً لأن النكاح هوالوطء في الحقيقة وذكرالزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز والاقتصارعلى الكناية المفهمة المغنية عن التصريح وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مستفيضة في أنها لا تحل للأول حتى يطأها الثاني. راحكام النرآن: ١/ ٩٠٠ دكر الحجاج لا يقاع الطلاق الثلاث مع أسهيل).

بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنه لايأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. (رواه المحلى: ٥٠١/١/٨).

ورمختار میں ہے:

و لاينكح مطلقة من نكاح صحيح نافلد...وفي الشامي: ولاينكح بها أى الثلاث لو حرة و ثنتين لو أمة حتى يطأها غيره وتمضي عدته.(الدرمع الشامي:٢٣/٣٤ عباب الرجعة سعيد). في القدر بيس بـ:

وإن كمان المطلاق ثلاثاً أوثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يطلقها أويموت عنها (الهداية مع نتح القدير: ١٧٨/٤،دارالفكر).

مجموعة وانين اسلامي ميں ہے:

بینونة غلیظه میں دوبارہ نکاح کی صورت صرف یہ ہے کہ عورت عدت گزرنے کے بعد دوسرے مردسے

ن اور العلوم ذركر يا جلد چهارم الت التي ثلاث كا بيان التي ثلاث كا بيان التي ثلاث كا بيان التي تعلق التي تعلق التي تعلق التي كل اوروه مرداس كرمات والتي التي تعلق التي كل كرنے كه بعد مرجائے ياطلاق ويد به مجرعدت وفات یاعدت طلاق گزرجائے تو باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (مجموعة وانين اسلامي: ٣٨ وفقه ٢٠ وفقاوي مجمودية: ٣١/ ٩ يهم بيبوب ومرتب). والله ﷺ اعلم \_

DE DE DE DE DE

### بسم الثدالرحمن الرحيم

عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أُنيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يارسول الله الله تامر أتي البتة، فقال: ما أردت بها ؛ فقلت: واحدة، قال: والله ؛ قلت: واحدة .

(رواه الترمدي)



كناپات طلاق كابيان

# باب.....﴿م﴾ الفاظِ كنايات سے طلاق دينے كابيان

## " تہارے ساتھ میراکوئی تعلق نہیں" کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تہبارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میرااور آپ کا معاملہ ختم ہے، طلاق ہوئی یانہیں؟ نیت کی حاجت ہے یانہیں؟

الجواب: صورت مسئوله میں اگر شوہر نے ان الفاظ "تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں " سے طلاق کی نیت کا حال شوہر سے معلوم کی نیت کی تحق ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، اور بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی ، نیت کا حال شوہر سے معلوم ہوسکتا ہے۔

ملاحظه ہوعالمگیری میں ہے:

وفى الفتاوى: لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع، كذا فى العتابية. (الفتاوى الهندية ٢٧٦/١ الفصل الخامس فى الكنايات.وكذا في البحرالراقن؟ ٣٠٤/٢ دوكذا

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ہے:

ا گرنیت شوہر کی ان الفاظ ہے کہ' مجھےتم ہے کوئی تعلق نہیں ہے' طلاق کی ہےتو ایک طلاق یا سماس کی زوجہ برواقع ہوگئی،نیت کا حال شوہرے معلوم ہوسکتا ہے۔ ( فاوی دارالعلوم یو بند: ۲۹۲/۹۳ مدل کمل).

دوسری جگه مرقوم ہے:

در مختار میں تصریح بے کہ ان الفاظ سے جوقطح تعلق پر دال ہیں ، اگر چہ حالت و غصہ میں سرزد موں بدون نیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی ، چنانچہ عبارت ذیل در مختار کا بھی مفاد ہے: ''وفسی المفضب توقف الأولان، إن نوی وقع والا لا. ( آفاری دارالحوم: ۳۵/۹۳).

اور دوسرا جملہ 'میر ااور آپ کا معاملہ ختم ہے' یہ بھی الفاظ کنایات میں سے ہے، اور کنایات کے مختلف جملے کہنے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔

فآوى دارالعلوم ويوبند ميس مرقوم ہے:

ا گرشو بركتابير كرشتلف يملح كيرتو صرف ايك طلاق بائن اس كى زوجه برواقع به وكى ، جيسا كه ورمختار ميس ب: "البنائن لا يسلمحق البائن، المواد بالبائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية، الأنه هوالذي ليس ظاهراً في إنشاء الطلاق، كذا في الفتح. (قاوى داراعلوم: ١/٩-٢٨ بمكل و دلل).

مجموعة وانين اسلامي ميں ہے:

لقظ کنامیہ سے داقع طلاقی ہائن کے بعد پھرلفظ کنامیہ سے طلاقی بائن نہیں داقع ہو کتی ہے ، خواہ ایک بی لفظ کنامیکو بار بار استعمال کیا ہو یا منتعد دالفاظ کنامیہ استعمال کئے گئے ہوں ۔ (مجموع قوانین اسلامی ۱۳۹۰ء فد۳۳). واللہ ﷺ اعلم۔

"توجه پرحرام ہے" تین مرتبہ کہنے کا حکم:

سوال: اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا'' تو مجھ پرحرام ہے حرام ہے' تو کتنی طلاقیں واقع ہوگی؟ اور پیلفظ کنائی ہے یاصرت؟؟

الجواب: بصورت مسئولد لفظ ' توجي پرحرام ب ' اصلاً كنابيه بيكن عرف كى وجه سطلاق بائن بلا نيت واقع ہوتی ہے۔ متا خرين نے اى پرفتو كى ديا ہے، اور چونكد كنابير كے ساتھ كنا بيا گتی نہيں ہوتا، اس ليے صرف ايك طلاق بائن واقع ہوگی۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

قال لامرأته: أنت علي حرام، ونحوذلك كأنت معي في الحرام إيلاء إن نوى التحريم... وتطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها، ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف.

وفى الشامي: قوله "وإن لم ينوه" هذا فى القضاء، وأما فى الديانة فلا يقع ما لم ينو، وعدم نية الطلاق صادق بعدم نية شيء أصلاً... قلت: الظاهر أنه إذا لم ينو شيئاً أصلاً يقع ديانة أيضاً. قال فى البحر: وذكر الإمام ظهير الدين: لا نقول: لا تشتوط النية لكن يجعل ناوياً عرفاً. وفى الفتح: فصاركما إذا تلفظ بطلاقها لا يصدق فى القضاء، بل فيما بينه وبين الله ، فهذا ظاهر فيما قلنا فافهم... وأما كونه بائناً فلأنه مقتضى لفظ الحرام، لأن الرجعي لا يحرم الزوجة ما دامت فى العدة، وإنما يصح وصفها بالحرام بالبائن. (الدر المحتار معرد المحتار عدد المحتار عد

وفى الشامي أيضاً: والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بالانية حتى لا يصدق إذا قال: لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين... ثم ظهرلي بعد مدة وهوأن لفظ حرام معناه عدم حل الوطء و دواعيه، و ذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد وهو غير متعارف، ويكون بالطلاق الرافع للعقد، وهو قسمان: بائن ورجعي، لكن الرجعي لا يحرم الوطئ فتعين البائن. وكونه التحق بالصريح للعرف لا ينافي وقوع البائن به، فإن الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة و نحوه، كما أن بعض الكنايات يقع به الرجعي مثل اعتدي و استبرئي رحمك وأنت و احدة. و الحاصل أنه لما تعورف به المطلاق صارمعناه تحريم الزوجة، و تحريمها لا يكون إلا بالبائن. (فناوى الشامي: ٢٩٩/٣) باب الكنايات، سعد).

فاوی دارالعلوم دیوبندس ہے:

تین دفعہ کہا''تو مجھے پرحرام ہے''اس صورت میں چونکہ زید نے صری طلاق تبیں دی، بلکہ بالفاظِ کتابیہ طلاق دی ہے، اور الفاظِ کتابیہ طلاق دی ہے، اور الفاظِ کتابیہ میں طلاق بیس ہوتی، کسما صوح به فی المدر المعندار وغیرہ، لہذا بصورت مسئولہ ووعورت مطلقہ ثلاثہ اور مغلظہ ٹیس ہوتی، بلکہ ایک طلاق یا کنداس پرواقع ہوئی ہوئی، بلکہ ایک طلاق یا کنداس پرواقع ہوئی ہوئی، بلکہ ایک طلاق یا کنداس پرواقع ہوئی ہوئی، بلکہ ایک طلاق یا کنداس پرواقع ہوئی ہے۔ (فادی داراطوہ دیو بند: ۱۹۵/۱۹۹، مدل کمل).

مزيد ملا حظه فرما كين : (قاوي محودية:١١/٥٢٣م بهوب ومرتب،امدادالاحكام:٢٥٥/٣). والله على اعلم-

## · بنجھ کوچھوڑ دیا'' تین مرتبہ کہنے کا حکم:

**سوال**: اگر کی شخص نے اپنی بیوی کو بیالفاظ کے 'مبتھ کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا' تو کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئوله لفظ چهوز و يا كناميه باور كنامينيت كافتاح بهد الرئيت طلاق كي تى تو

ا يك طلاقٍ بائندوا قع بهوگئ،اورا گرنية طلاق كي نبيس كي تحى تو طلاق واقع نبيس بهوئي \_

بعض علماء نے اس کوالفا خوصر بحد میں شار کیا ہے، لہذا بلانیت طلاق رجعی واقع ہوگی۔

حضرت مفتی محمودت صاحب رحمة الله علیہ نے الفاظ صریحہ میں شار فر ما کر طلاق رجعی کا فقوی مرحمت فر ما یا ہے۔ ملاحظہ ہو: (قادی محمود یہ: ۳۲۰/۱۳۸).

نیز حفرت مفتی شفیج صاحب رحمة الله علیه، حفرت مولانا تھانوی رحمة الله علیه، حفرت مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب رحمة الله علیهاور حضرت مولاناعبدالحی لکھنوی رحمہ الله، ان حفرات نے بھی طلاقی رجعی تحریر فرمایا ہے۔

لیکن حصرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کنامیہ میں شار فرما کر طلاقی بائن فرمایا ہے۔ ملاحظہ فرما کیں کفایت کیمفتی میں ہے:

(جواب) اگر مروقے بیدلفظ (میس نے تجھے کوچھوڑ دیا) تین بار کہے تو اس کی بیوی پر طلاقی یا ئن ہوگئی اوروہ اس کے نکاح سے باہر ہوگئی، ہاں دوبارہ وہ شخص اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے بشر طیکہ عورت بھی رضا مند ہوء حلالہ کی ضرورت ٹیمیں ۔ (کفایت اُلمنی : ۲/۲۲ ، تکاب اطلاق).

حفرت مفتى عزيز الرحمٰن صاحب رحمة الله علية تحرير فرمات عبين:

الجواب: (ہم نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا) اگر شوہر کی نیت طلاق کی تھی اور جیب طلاق اس نے بیالفاظ کیے تھے تواکی طلاق بائنداس کی زوجہ پرواقع ہوگی، دوسری، تیسری واقع ند ہوئی، لأن البسانسن لا یلحق البائن کما فی المدر المعندار وغیرہ. (فاون دارالعلوم دیوبند، ۱۳۸۸/۹).

فآوی حقائیہ میں ہے:

ا پنی ہوی کے متعلق یوں کہنا کہ 'میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے' بیدالفاظ طلاق کنایہ کے ہیں، نبیت کی موجودگی میں ان سے طلاق بائن واقع ہوگی، کیکن علامہ شامی رحمتہ الله علیہ نے عرف کے حوالہ سے طلاق رجعی میں شار کیا ہے، جس سے نبیت کے بغیر بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ (ناوی هاندیس)۔ واللہ ﷺ اعلم۔

" طلاق ديتا مول ... بيرف آخر ب " كمن كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی ہے الفاظ ' میں عبد العزیز بورے ہوش کے ساتھ اپنی بیوی زاہدہ سلیمانی کوطلاق دیتا ہوں جس میں وہ پھر سے شادی کرسکتی ہے، اور میر حزف آخر ہے' کہے، ان الفاظ سے طلاق رجعی ہوگی بیائن؟

الجواب: بصورت مسئولہ طلاق دیتا ہوں صری الفاظ ہیں، جس سے رجعی طلاق واقع ہوتی ہے، کین ساتھ میں تاکید کے الفاظ بھی استعال کے ہیں، اس لئے ایک طلاق بائن واقع ہوگی ۔لہذا آپس ہیں رضامندی سے عدت میں یاعدت کے بعد دکاح جدید کر کتے ہیں، اور عدت گزرنے کے بعد مورت دوسری جگہ بھی شادی کر سکتی ہے۔

ملاحظة فرمائيس مدايييس ب

إذا وصف الطلاق بنضرب من الزيادة والشدة كان بائناً. (الهداية:٣٦٩/٢ بباب ايفاع للاق).

بدائع الصنائع ميں ہے:

وأما الصريح البائن...وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق لكن قبل

الدخول حقيقة أو بعده، لكن مقروناً بعدد الثلاث نصاً أو إشارةً أو موصوفاً بصفة تدل عليها. (بدائع الصنائح: ۱۹/۲ ما بيان صفة الواقع سعيد وكذا في الشامي: ۲۵ ، ۲۵ سعيد).

تبيين الحقائق ميں ہے:

أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشد السطلاق أو كألف أو ملا البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي و احدة بائنة إن لم ينو الثلاث. وإنسماكان بنائناً في هذه لأنه وصف الطلاق بما يحتمله وهو البينونة. (البحرالراق مع الكنز ٢٨٨/٣٠) وتدن.

فاوى دارالعلوم ديوبنديس إ:

سوال: زیدنے اپنی زوجہ سے میر کہدیا کہ میری طرف سے تجھے طلاق ہے، تو چلی جا اس صورت میں کیا کم ہے؟

الجواب: اس صورت میں زید کی زوجہ پر طلاقی بائندواقع ہوگئ۔ ( ننادی دارالطوم دیو بند: ۹/۱۲۵۰ ۲۷). والله ﷺ اعلم۔

"ميرى بوى نبين، گر يونكل جا"ان الفاظ ي طلاق كاحكم:

**سوال:**اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا'' تو میری بیوی نہیں'' اورا یک طلاق کی نیت کی ، اور کہا''گھر ہے لکل جا'' اوراس ہے بھی ایک طلاق کی نیت کی تو اب کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

**الجواب**: بصورت مسئوله ایک ہی طلاقِ بائندواقع ہوئی ، اس لیے کہ طلاقِ بائند کے بعد بائنہ ہیں تی۔

ملاحظه بوعالمگيري ميس ہے:

ولو قال حرمت نفسي عليك فاستتري ونوى بهما طلاقاً فهي واحدة بائنة، لأنه لايقع على بائن بائن. . . والـطلاق البائن يلحق الطلاق الصريح.. . ولا يلحق البائن البائن بأن قـال لهـا: أنت بائن، ثم قال لها:أنت بائن، لا يقع إلا طلقة واحدة بائنة. (الفتاوى الهندية ٣٧٧/١، الفصل الخامس في الكنايات).

در مختار مع الشامي ميس ہے:

البائن لا يلحق البائن. (الدرالمحتار مع ردالمحتار ٢٠٨/٣٠،سعيد). والله على علم

### طلاق بائن کے بعد بنیتِ انشاء طلاق بائن کا حکم:

سوال: فقهاء كا قاعده ب "البائد لا يلحق البائد" يعنى طلاق بائن كے بعددوسرى طلاق بائن واقع خبيں ہوتى ،اوراس كى وجد سيه بحكدوسرى بائن ميں پہلى بائن كى خبردينے كا احمال ہے،كين اگر كوئى شخص بنيب انشاء دوسرى طلاق بائن و سے قو كيا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ علامہ ابن تجیم مصری اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیا توی فرمات میں کہ بائن کے بعد دوسری بائن جیت انشاء دی جائے تو واقع ہوجائے گی۔

ملاحظه و البحرالرائق ميں ہے:

و ينبغي أنه إذا أبانها ثم قال لها "أنت بائن" ناوياً طلقة ثانية ، أن تقع الثانية بنيته ، لأنه بنيته لا يصلح خبراً ، فهو كما قال "أبنتك بأخرى" إلا أن يقال إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح له، وهو أخرى، بخلاف مجرد النية. (المحرالرالق:٣٠٨/٣٠كوته).

#### احسن الفتاوي ميس ہے:

أقول و بالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق أن محصول المبسوط في الشامية وغيرها من الكتب المعتبرة أن الطلاق السابق بائناً، من الكتب المعتبرة أن الطلاق السابق بائناً، صريحاً كان أو بالكناية ، فلا يلحقه البائن بالكناية فقط إلا أن ينوي الإنشاء أو لم يمكن الحمل على الإخبار . (اص التاري : ١٢٥/١٥).

کین علامہ شامیؒ ،علامہ طحطا ویؒ اور حکیم الامت حضرت مولا ناتھا نویؒ فرماتے ہیں کہ طلاقی بائن کے بعد

دوسری طلاقِ پائن کسی بھی صورت میں واقع نہیں ہوگی ،اور نبیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ملاحظہ ہوعلامہ شامی ماصب بحرکی عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان، وبأنه لاحاجة إلى جعله إنشاء متى أصكن جعله خبراً عن الأول، لأنه صادق بقوله "أنت بالن" على أن البائن لايقع إلا بالنية، فقولهم " البائن لا يلحق البائن" لاشك أن المراد به البائن المنوي، إذ غبرالمنوي لا يقع به شيء أصلاً، ولم يشترطوا أن يسوي به الطلاق الأول فعلم أن قولهم: إذا أمكن... الخ احتواز عما إذا لم يمكن جعله خبراً كما في "أبنتك بأخرى" لاعما إذا نوى به طلاقاً آخر، فعلو، (فناوى الشامي: ٣/٩-٣ سمعدوكذا في منحة الخال على البحراراتي: ٣/٨-٣ كولته).

علامه طحطاوی قرماتے ہیں:

(إذا أمكن جعله إخباراً عن الأول...فلا يقع، لأنه إخبار) الأولى أن يقول: "لصلاحيته للإخبار" فإنه لوأنشأ ثانياً لا يعتبر الشارع، بل جعله بمنزلة الإخبار...و ماسيأتي عن المحيط صريح في إلغاء النية. (حاشة الطحفاوي على الدراسختر:١٣٧/٢).

حضرت تحكيم الامت فرماتے ہيں:

جس صورت میں طلاقِ مقدم بائن ہو بصرت ہو یا کنامیہ اور طلاقِ مؤخر کنامیہ بائن ہو،اس صورت میں تو طلاقِ مؤخر کا وقوع نہ ہوگا،اگر چہ نیت بھی وقوع کی کر لے...(ادادالنتادی/۴۳۳۳).

ا کے طلاق بائن کے بعد دوسری طلاق بائن کے عدم وقوع کی ایک وجہ ریجی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق بائن کے بعد وسرے کہ طلاق بائن کے بعد موسری طلاق کا محل ہی ہیں رہی ،اس لیے دوسری واقع نہ ہوگی۔

ملاحظه و البحرالرائق ميں ہے:

وفرق في المذخيرة بين" أنت بائن" للمبانة، وبين وقوع"أنت بائن"المعلق بعدالإبانة: أنه لـما صبح التعليق أو لا لكونها محلاً له، جعلنا المعلق"الطلاق البائن"وصار بائناً صفة للطلاق، والمعلق بالشرط كالمنجزعند وجوده، فإنه قال في العدة: أنت طالق بائن، ولوقاله وقع، بخلاف أنت بائن ، منجزاً في عدة المبانة، لأنه صفة للمرأة، وهي لم تكن محلاً، لأن محله من قام به الاتصال، وقد انقطعت الوصلة بالإبانة. (البحرارات:١٨/٣٠٥/٥٠)

کیکن اس پر بیداشکال ہوتا ہے کہ عدم محل کی وجہ سے طلاق پائن واقع نہیں ہوتی تو پھر طلاق پائن کے بعد صریح بھی واقع نہ ہوئی چاہئے ، صالا نکد طلاق پائن کے بعدا اگر کوئی شخص طلاق صریح کرید ہے تو واقع ہو جائے گی، اس کا کیا جواب ہے؟

(۱) اس کا جواب بید یا جاسکتا ہے کہ وقوع طلاق کے بارے میں الفاظ صریحیقو کی اور مضبوط ہیں، جب کہ کنایات میں دیگراخیالات موجود ہیں، اور تو کی الفاظ کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہوتی وہ اپنااثر دکھا کررہتے ہیں۔
(۲) ایک وجہ ریم بھی ہوسکتی ہے کہ بائن کے بائن میں اخبار غالب ہے، جب کہ صرت میں انشاء غالب ہے، اس لیے صرت کے میں انشاء غالب ہے، اس لیے صرت کے میں انشاء غالب ہے، اس لیے صرت کے میں انشاء غالب

#### شامی میں ہے:

المصويح \_ الذي هو الأصل في الكلام لما أنه موضوع للإفهام. (فتاوى الشامي:٣٩٦/٣، سعد). والله الله الم

## lt's all over (سب کچرختم) کہنے کا حکم:

سوال: ایک خص نے اپنی بیوی ہے کہا ''lt's all over'' (سب کیج ختم، مارا آپس میں تعلق ختم ہوگیا) تو کیا تھم ہے؟ طلاق واقع ہوگی اینہیں، اورواقع ہوگی تو کونی رجعی یابائ؟

الجواب: يصورت مسكولہ وہركا يركها (It's all over) يعنى سب كھ خم ، مارا آپس مين تعلق خم موكيا، در اصل بيد الفاظ كتابير مين سے ہے، اگر شوہر نے طلاق كى نيت سے كہا ہے تو ايك طلاق باكن واقع موكى، در دينيزنيت كے طلاق واقع نيين موگى۔

#### ملاحظه بودر مختار میں ہے:

فالكنايات لا تطلق بها قضاءً إلا بنية أو بدلالة الحال وهي مذاكرة الطلاق

أوالغضب، وفي الشامي: قوله "قضاء" قيد به لأنه لا يقع ديانة بدون النية ولووجدت دلالة الحال فوقوعه بواحدة من النية أو دلالة الحال إنماهو في القضاء فقط. (الدر المحتار معرد المحتار: ٢٩٦/٣، سعيد).

خلاصة الفتاوي ميں ہے:

ولو قبال لم يبق بيني وبينك عمل إن نوى يقع . (حلاصة الفتاوى:٩٩/٢ الفصل الثاني في الكنايات\_وكذا في الفتاوي الهندية ١٣٧٦/١ الفصل الحامس في الكنايات).

فناوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

ان الفاط ميں نيت سے طلاق پڙتي ہے، اگر شو ہر کی نيت طلاق کي تھی تو طلاق واقع ہوگئ۔ ( فقادی دارالعدم ديو بند ٢٥٦/٩). والله ﷺ اعلم۔

# " بهاری اسلامی شادی ختم ہوگئ" کہنے کا حکم:

سوال: اگر کی شخص نے اپنی بیوی سے متعدد باریہ جملہ کہا'' ہماری اسلامی شادی فتم ہوگئ' اس کا کیا تھم

الجواب: بصورت مسئوله فتهاء نے ان الفاظ ''ہماری اسلامی شادی ختم ہوگئ'' کو کتایات میں شار کیا ہے، ابدا الرطلاق کی ثبت سے میالفاظ کہتواس کی بیوی پرا کیل طلاق واقع ہوگئ،اورصا حب بحرکی تصریح کے سابق اس سے رجعی طلاق واقع ہوگی۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

و أشار بقوله تطلق إلى أن الواقع بهاه الكناية رجعي. (البحر الرانق:٣٠٦/٣٠ وكوته). لهذا متعدد باركيثم سے اگرتاسيس كى تبيت ہو، تا كيدكى شەبوتو تين طلاقيس واقع ہوگئى۔

فآوی قاضیخان میں ہے:

لوقال لها: لا نكاح بيني وبينك أوقال: لم يبق بيني وبينك نكاح أوقال: فسخت

نكاحك يقع الطلاق إذا نوى. (فتاوى قاصيحان على هامش الهندية: ٦٨/١ ٤ مفصل في الكنايات وكذا في الفتاوي الهندية: ٢٥/١/١ الفصل الخامس في الكنايات).

ہمارے اکابر نے بھی اس فتم کے الفاظ کونیت پرموتو ف مانا ہے، نیت ہوتو طلاق واقع ہوگی در پٹرنیس۔ فناوی دارالعلوم ویو بندکمل دیدل میں بیالفاظ کہ'' میں نے تیجھ کوز و جیت سے علیحدہ کردیا'' سے طلاق کو بشرطِ نیت تشلیم کیا ہے۔

ملاحظه بو: (فأوى دارالعلوم ويوبنده/ ١٨٤/٩٠١٨٠).

نیز طاحظہ ہو 'میں نے عورت کے نکاح کا سوتا تو ڈریا'' کو کنایات میں شار قربایا ہے، (فاوی دارالعلوم دیوبند: ۱۹۸۸)۔

(۱۹۵۲)۔ ''تم میری زوجیت سے باہر ہوگئ' کہنے سے طلاق بشرطِ نیت فربایا ہے۔ (فاوی دارالعلوم دیوبند: ۱۳۸۲)۔

احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد لد صیانوگ نے بھی اس کے مشابدالفاظ کو کنایات میں شار قربایا ہے، اور بشرطِ نیت طلاقی رجعی کا حکم فربایا ہے۔ اور بشرطِ نیت طلاقی رجعی کا حکم فربایا ہے۔ سلاحظ فرب کے داراحن الفتاوی ۱۳۷۸)۔

یمیاں ایک اشکال ذبن میں آتا ہے کہ نکاح سے علیحدہ کرنے یا زوجیت ختم کرنے کے الفاظ تو تقریباً صرتح ہیں اور انشاءِ طلاق کی طرح ہیں تو بھر ان الفاظ سے طلاق کے وقوع کوئیت پر موقوف رکھنا کہاں درست ہے، بلکہ میرتو فی الحال فی نکاح یا طلاق کے لئے ہیں، نیز ان الفاظ کو بحو و ( یعنی دیدہ دانستہ انکار ) پرمحول کرنا بھی مشکل ہے، کوئکہ بیفوری طور پر نکاح کوئتم کرنے کے لئے ہیں؟

اس کا جواب ذہن میں میں آتا ہے کہ عرف میں بیالفاظ نکاح کو باقی رکھتے ہوئے تعلقات نکاح ندہونے یا بیوی کے کسی اور سے تعلقات قائم رکھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں بیعیے کسی عورت کے اپنے شوہر سے تعلقات ندہوں تو کہا جاتا ہے،''ہمارا نکاح تو فلا ند کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ تو فلا ان کی منکو حدہے''الغرض نکاح ختم ہونا یا نکاح کے تعلقات اور ہمیستری ختم ہونے کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس لیے فقہاءنے اس کو کمنایات میں شارفر مایا ہے۔

ثير "لا نكاح بيننا أو لست لي بزوجة" شراكي احمّال بيد: "لا نكاح بيننا لأن لك صلة وعلاقة بالغير" الريداراده وقوطال ثيين بوكى، اوراكريداراده بونالاني طلقتك " واس ع

طلاق رجعي واقع موجائيگي \_والله ﷺ اعلم \_

''دوسری جگهشادی کرنے کی اجازت ہے'' کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا'' دوسری جگہ شادی کرناچا ہتی ہوتو میری طرف ہے اجازت بے''ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اور واقع ہوگی تو کونی؟ واضح رہے کہ کوئی ندا کر ماطلاق نہیں تھا؟

الجواب: بصورت مسئوله ان الفاظ' دوسرى جگدشا دى كرنا جا بتى بهوتو ميرى طرف سے اجازت بے'' سے طلاق كى نيت كى تھى تو ايك طلاق بائن واقع ہوگئ، اورا گرنيپ طلاق نيس كى تھى تو واقع نيس ہوئى۔

ملاحظه موعالمگيري ميں ہے:

ولو قال: تنزوجي وننوى البطلاق أو الشلاث صح، وإن لم ينو شيئاً لم يقع،كذا في العتابية. (الفتاري الهندية ٢٧٦/١)باب الكنابات).

دوسری جگه مذکورہے:

وبابتغى الأزواج تقع واحدة بائنة إن نواها، الخ. (الفتاوي الهندية: ١/٥٧٥، باب الكنايات).

نیزمرقوم ہے:

اذهبي فتزوجي تقع و احدة إذا نوى (الفتاوى الهندية: ١/ ٣٧ ٢/١ الكتايات).

بيد مسئله فآوى دار العلوم ديوبندجديد ش ١٩٠٣٨٥/٩٠٣٩٨ و١٣١٨، ١٩٠٨٥، ١٩٢٩، ١٩١٩،

۹/۲۸۱۹ مرجمي مذكور بــ

ور قتاریس "اذہبی فنزوجی" کہنے ہے، ٹیز المفتاوی الانقرویة پس انہی الفاظ سے طلاق واقع ہوئے کا تھم بغیرنیت کے کلھا ہے۔علامہ شامی ؓ نے اسکی تر دیوفر مائی ہے۔

ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے::

ويخالفه ما في شرح الجامع الصغير لقاضي خان: ولو قال: اذهبي فتزوجي وقال: لم أنو الطلاق لا يقع شيء، لأن معناه إن أمكنك...ويؤيده ما في الذخيرة: اذهبي فتزوجي لا **يـقع إلا بالنيـة، وإن نوى فهي و احدة بالنـة، وإن نوى الثلاث فثلاث** . (فتاوى الشامى:٣١٤/٣،باب الكنايات ، سعيد).

جمار ہے بعض اکا برنے اس تئم کے الفاظ سے ندا کر ہ طلاق کے وقت بغیر نیت کے طلاق کا واقع ہونا لکھا ہے ، یا در ہے کہ صورت مسئولہ میں ندا کر ہ طلاق نہیں پایا جاتا ، کیونکہ ندا کر ہ طلاق کا مطلب فقہا ء کی اصطلاح میں یہ ہے کہ بیوی یا بیوی کی طرف سے کوئی اجنبی طلاق کا مطالبہ کرے یا پہلے سے کوئی طلاق دی ہو، صورت مسئولہ بیس بنیس پایا جاتا ، سوال میں اس کی صراحت ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ شوہر سے معلوم کرلیا جائے کہ آپ نے طلاق کی نیت کی تھی یا ٹیس ؟ اگر شوہر کہدے کہ میری نیت ٹہیں تقیقی ،اور بیوی کواطمینان نہ ہوتو شوہر سے تھم کا مطالبہ کرسکتی ہے۔ سحدا فسی سحنب السفف، نیت نہ ہونے کی صورت میں میاں بیوی بغیر تجدید لکاح کے رہ سکتے ہیں، ہاں شوہر نے طلاق کی نیت کی ہوتو اس سے ایک طلاقی بائن واقع ہوجا گی ۔واللہ تھا اعلم۔

## "تم ہمارے گرسے چلی جاو" کہنے کا حکم:

سوال: زیدنے اپنی ہوی ہے کہدیا ''تم جمارے گھرسے پیلی جاؤ' اوروہ محکوحہ زیداپنے خاوند کے کہنے پر ماں باپ کے گھر چلی گئی ،اور تقریباً دس گیارہ سال گزرگئے ،اب طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟اگرواقع ہوگی تو کوئی؟اس کے کوئی؟اس کے کوئی؟اس کے کوئی؟اس کے کوئی؟اس کے کوئی؟اس کے کائی؟اس کوئی؟اس ک

ولو قال لها: إذهبي أي طريق شئت، لا يقع بدون النية وإن كان في حال مذاكرة الطلاق. وفي المنتقى: لو قال لها: إذهبي ألف مرة ونوى الطلاق يقع الثلاث. وفي مجموع الموازل: لو قال لها: إذهبي إلى جهم ونوى الطلاق يقع، كذا في الخلاصة. «الفتاوى

الهندية ١/٢٧٦، باب الكنايات).

البحرالرائق میں ہے:

(قوله أخرجي، إذهبي، قومي) لحاجة أولأني طلقتك، قيد باقتصاره على إذهبي، لأنه لو قال إذهبي فيعي ثوبك لا يقع وإن نوى. ولو قال لها إذهبي إلى جهنم يقع إن نوى، كذا في الخلاصة. ولو قال إذهبي فتزوجي وقال: لم أنو الطلاق لم يقع شيء، لأن معناه تزوجي إن أمكنك وحيل لك، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. (البحر الرائق: ٣٠٢/٣، باب الكنايات في الطلاق، كوئته).

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

''میرے یہاں سے نکل جا''اس صورت میں اگر شوہر نے بنیت طلاق کھی فد کورہ کہا ہے تو اس کی زوجہ پر ایک طلاقِ بائند واقع ہوجا کیگی ۔ بلا نکاح رجعت اس میں درست نہیں ہے۔ ( فاوی دار العلوم دیویند :۳۳۳/۹، ۱۳۳،۳۹۰ ۔ وفادی محدودیہ: ۵۵۷/۱۲، واللہ ﷺ اعلم ۔

# "نكل جاايني مال كے گھرچلى جا"كنے كا حكم:

سوال: اپن عورت كرماته مزاع كوفت مردى زبان سه سالفاظ (دنكل جاا بن مال كره ريل جا") كلے، ان الفاظ كركين كے بعد جب اسكونيت كاخيال آيا تو شك ميں پڑ كميا كرنيت كي تقى يانبيں؟ اب نيت كـ مشكوك ہونے كى صورت ميں طلاق واقع ہوگى يانبيں؟

الجواب: بصورت مسكوله بدالفاظ صرت نبيل بين، بلكه كتابيه بين، نيت كوتاج بين، اور نيت بين شك بين اور نيت بين شك بين الميقين الا يزول بالشك، محض شك كي وجد سے طلاق كاتكم نه بوگا۔

#### ملاحظه بودر مختار میں ہے:

علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أوغيره لغاءكما لوشك أطلق أم لا. وفي حاشية

السطحطاوي على الدر: قوله كما لوشك: لأن النكاح ثابت يقيناً والقاطع له مشكوك والشك لايزيل البقين وقدم الشرح آخرنواقض الوضوء أنه لوشك في نجاسة ماء أوثوب أوطلاق أوعتق لم يعتبو. (حاشية الطحطاوى على الدرالمحتار / ١٢٧/ ١٠٠١ب الصريح، كرته).

#### الدادالاحكام ميس ب:

قىال فى الدر: علم أنه حلف ولم يدر بطلاق أو غيره لغا، كما لوشك أطلق أم لا .(٢/٥ ٢٤). چوتكه صورتِ مسئوله بش لفظ صرح نبيل، بكه كتابيتا بح نبيت به اورنيت بش شك باسلنه طلاق واقع نه جوگ . (ادادادا حام ٢/١٤/١). والله على علم .

## "نه میں تیراشو ہر ہول نہ تو میری بیوی ہے" کہنے کا حکم:

سوال: اگر کمی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا: "جانہ میں تیرا شوہر ہوں اور شاتو میری بیوی ہے "اور طلاق کی نیے نہیں کی تو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

الجواب: صورت مسئوله میں اگر بنیتِ طلاق بیالفاظ کیے ہیں قوطلاق رجعی واقع ہوگی ،اورا گرطلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہ ہوگی ،اگر چینصہ کی حالت میں کہا ہو۔

### ملاحظه فرمائيس عالمگيري ميں مرقوم ہے:

ولو قال لامرأته لست لي بامرأة أو قال لها ما أنا بزوجك أو سنل فقيل له هل لك امرأ-ة ؟ فقال : لا ، فإن قال أردت به الكذب يصدق في الرضا و الغضب جميعاً ولا يقع المطلاق، وإن قال نويت المطلاق يقع المطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (الفتاوى الهندية: ١٩٥١).

#### در مختار میں ہے:

لست لك بزوج أولست لي بامرأة أو قالت له: لست لي بزوج، فقال: صدقت طلاق إن نواه خلافاً لهما. وفي الشامي: قوله طلاق إن نواه لأن الجملة تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية وقيد بالنية لأنه لايقع بدونها اتفاقاً لكونه من المكنايات، وأشار إلى أنه لايقوم مقامها دلالة الحال ، لأن ذلك فيما يصلح جواباً فقط وهو ألفاظ ليس هذا منها، وأشار بقوله طلاق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي، كذا في البحرمن الكنايات. (المرالمتعارم الشامي: ٢٨٣/٣معيد وكذا في البحرارات: ٢٠٣٠م كوته).

ہداریش ہے:

وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك (أى في جميع أقسام الكنايات) لاحتمال الرد أو السب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد. (الهداية: ٣٧٤/٢).

مزيد ملاحظه جو: (قاوى دارالعلوم ديوينده ٣٩٢/٩). والله علم \_

### نداكرة طلاق كامطلب:

**سوال:** فقهاء لکھتے ہیں کہ الفاظِ کنامہ میں ندا کرہَ طلاق ہوتو بغیر نیت کے طلاق واقع ہوتی ہے، تو ندا کرہَ طلاق کا کیا مطلب ہے؟

المجواب: فقباء کی اصطلاح میں ندا کرہ طلاق کا مطلب سیہ ہے کہ بیوی پا بیوی کی طرف ہے کوئی اجنبی طلاق کا مطالبہ کرے یا پہلے سے کوئی طلاق دی ہو، اور پھر الفاظ کتابیہ میں سے کوئی لفظ کہد ہے تو بلانت طلاق واقع ہوجاتی ہے۔

ملاحظه ہوعلامہ شائ قرماتے ہیں:

(قول ه وهي حالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في النهر من أن دلالة الحال تعم دلالة السمقال. قال: وعلى هذا فنفسر المذاكرة بسؤال الطلاق أو تقديم الإيقاع كما في اعتدي ثلاثاً، وقال قبله: المذاكرة أن تسأله هي أو أجنبي الطلاق. (فنارى الشامي: ٩٩/٣، باب الكنايات، وكذا في تبين الحقائق شرح كنز الذقائق: ٢١٧/٢، باب الكنايات، وكذا في تبين الحقائق شرح كنز الذقائق: ٢١٧/٢، باب الكنايات، ملتان).

الجوہرة النير ة ميں ہے:

قوله فإن لم يكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلاأن يكونا في مذاكرة الطلاق وهو أن تطالبه بالطلاق أو تطالبه بطلاق غيرها . (الجوهرة النيرة ١٠٠٥/ كتاب الطلاق).

وفى الفتاوى الهندية : وحالة مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها . (الفتاوى الهندية ١٠٧٥/١ الفصل الحامس في الكنايات). والثرين الم

# "سامان کیکراین والدین کے گھر چلی جا" کہنے کا حکم:

سوال: شوہرنے درج ذیل الفاظ کے:

"Pack your things and go to your father's house, I don't want you any more, get out"

یعن ' و چلی جا، جھے اب ضرورت نہیں ، سامان کیکر اپنے والدین کے گھر چلی جا' کیکن وہ کہتا ہے کہ میری نیت ان الفاظ ہے وقوع طلاق کی نہیں تھی ، تو کیا طلاق واقع ہوگی نہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ شوہر جب انکار کرتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی، اسوجہ سے کہ یہ الفاظ کتا ہیں ہے ، اور کتابیہ سے طلاق اسوقت واقع ہوتی ہے جب نیت کرے یا فدا کر وَ طلاق میں کے تو قضا وَ بخیر نیت کے طلاق واقع ہوجاتی ہے، ہاں دیائۂ فیما بینہ وین اللہ طلاق واقع نہ ہوگی۔

ملاحظ فرمائيس بداييس ب

الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أوبدلالة الحال، لأنها غيرموضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته وهي على ضربين... وبقية الكنايات إذا نوى بها كانت واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا كان ثلاثا... إلا أن يكون في حالة مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القتضاء، ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن ينويه. (الهداية ٢٧٤/٣، باب ايقاع الطلاق حكة الصنائع: ١٠٦/٣، ١٠ والشائق المحمد. والشرقة المحمد.

### ریٹائرڈ(Retired) کردیا کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے بیوی ہے کہا میں نے تم کوریٹائرڈ (Retired) کردیا، بعد میں بیوی اپنے والدین کے یہاں چلی گئی، شوہر کہتا ہے میں نے غصہ میں کہاتھا لیکن طلاق کی نیت ٹیمیں تھی، اب شرع شریف کا کیا تھم ہے؟

المجواب: بصورت مسئولہ پیلفظ کنایات میں ہے ہ،اور" فاد فنک" دشمردار کردیے کے معنی میں ہے،اور" فار فنگ و تشکر ایک کا تقم ہیں ہے کا دوران میں بغیر نیت کے طلاق واقع ہو جاتی ہو ہوگئ، دوران عدت تکارت جد پدکر کے دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں،اورعدت تم جونے کے بعد محورت آزاد ہے، جس سے چاہے تکاح کر سکتی ہے۔

ملاحظ فرمائيس در مخاريس ب:

والكنايات ثلاث ، ما يحتمل الرد، أوما يصلح للسب،أو لا ولا، فنحو اخرجي واذهبي وقومي... يصلح سباً. ونحو اعتدي ... أنت حررة ... فارقتك لا يحتمل السب والرد ، ففي حالة الرضا أى غير الغضب و المذاكرة تتوقف الأقسام الثلاثة تأثيراً... وفي الغضب توقف الأولان،إن نوى وقع وإلا لا. وفي الشامي: والحاصل أن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة، والثاني في حالة الرضا والغضب فقط ويقع في حالة المذاكرة بلا نية، والثالث يتوقف عليها في حالة الرضا فقط، ويقع في حالة الرضا والغضب والمذاكرة بلا نية .

ورسمتها في شباك لزيادة الإيضاح بهذه الصورة:

| جواب فقط،           | سب وجواب، | ردوجواب،    | الأحوال |
|---------------------|-----------|-------------|---------|
| اعتدي، استبرئي      | خلية      | اخرجي اذهبي |         |
| (وفي معناه فارقتكِ) | برية      |             |         |

| تلزم النية  | تلزم النية  | تلزم النية | رضا    |
|-------------|-------------|------------|--------|
| يقع بلا نية | تلزم النية  | تلزم النية | غضب    |
| يقع بلانية  | يقع بلا نية | تلزم النية | مذاكرة |

(الدرالمحتار مع الشامي: ٣٠٢٠٢٩٨/٣، باب الكنايات).

وفى الفتاوى الهندية: وإذا قال لها: أبرأتك عن الزوجية يقع الطلاق بغير نية في حالة الغضب وغيره، كذا في الذخيرة. (الفتارى الهندية: ١٣٧٦/١).

و في البدائع: قال أصحابنا: قوله سرّحتك و فارقتك من الكنايات لا يقع الطلاق بهما إلا بقرينة النية كسائر الكنايات.(بدائع الصنائع: ٦/٣ . ١). والشَّقَ اعْلَم.

## " جاؤتم آزادهو،آزادكرتا مول" كهني كاحكم:

سوال: جناب مفتی صاحب! مؤدبانه گزارش ہے کہ ایک مئل کیرآپ کے پاس عاضر ہوئی ہوں اور آپ کی ہزرگا ندرائے کی طلبگار ہوں۔ گھر بلو جھڑے میں میر سفو ہرنے جھ سے کہا'' تہماری کیا اوقات ہے، طلاق دینے میں ایک منٹ لگتا ہے، ہم آزاد ہونا چاہتی ہو، جاؤتم آزاد ہو، آزاد کرتا ہوں'' اس کے جواب میں میں نے کہا: ٹھیک ہے، جھے ایک منٹ لگتا ہے تو لگاؤ، جھے بھی تہمارے ساتھ نہیں رہنا، جھے بھی مطلاق چاہئے ، اب ان حالت کو مینظر رکھتے ہوئے کیا میری طلاق ہو چکی ہے پائیس؟

الجواب: بصورت مسئوله اگرشو ہرنے واقعی سوال میں درج شدہ الفاظ کیے ہوں تو اس کی بیوی پر ایک طلاقی بائن واقع ہوئا دووجہ سے ہو، ایک تو اس لیے کہ بیدالفاظ عرف میں طلاقی بائن کا واقع ہونا دووجہ سے ہو، ایک تو اس لیے کہ بیدالفاظ عرف میں طلاق کے لیے استعمال کئے جاتے ہیں، علامہ شامی نے ' ذائست علمی حوام'' لیعن تو بھی پر حرام ہے، کے متعمق لکھا ہے کہ لوگوں کے عرف کی وجہ سے اس سے طلاقی بائن بوتی ہے۔

مفتی رشیداحدصاحب لدھیانوی تحریفرماتے ہیں: تیسرا جلیہ میں نے آزاد کردیا ''طلاق صرت کابائن

ہے،لہذ ااس سے طلاق کی نبیت ہویا نہ ہوا یک طلاقی بائن واقع ہوگئ \_ (احس القادی ۲۰۲/۵).

دوسری وجد سیہ ہے کہ پہلے سے طلاق کی بات چل رہی تھی ہیں' تہمباری کیا اوقات ہے، طلاق دینے میں ایک منٹ لگتا ہے، تم آزاد مونا چاہتی ہو، جائم آزاد مون آزاد کرتا ہوں تھے'' لہذا ہوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوئی۔ غالبًا طلاق کے بعد عدت تو گزر چکی ہوگی، کیونکہ جس عورت کو ماہواری آئی ہو، اس کی عدت تین ماہوار بوں کا گزرنا ہے۔ اگر عدت گزرگی ہوتو عورت کی اور جگہ لکا ترکستی ہے، اور سابقہ شوہر ہے بھی لکا تر ہوسکتا ہے، کی تم کے طلالہ کے ضرورت نہیں۔ اگر شوہران الفاظ سے الکاری ہواور بیوی کے پاس شرعی گواہ نہ ہوتو شوہر پر چشم آئے گی، لگن بیوی کو جب ان الفاظ کے شوہر پر چشم آئے گی، لگن بیوی کو جب ان الفاظ کے کہنے کا بیشن کے بیٹ پوجائے تو کہنے گئی ہوتا ہوجائے تو کہنے گئی ہوتا ہوجائے تو کہنے کا بیشن ماصل ہوگا، اگر کسی وقت دو طلاقی و بیوی مخلطہ ہوجائے گئی۔ کندہ اس کو صرف دو طلاق و سینے کا حق حاصل ہوگا، اگر کسی وقت دو طلاقی و بید ہوتو بیوی مخلطہ ہوجائے گئی۔ واللہ تھی و بید ہے تو بیوی مخلطہ ہوجائے گئی۔ واللہ تھی و بیا کے۔

# "تم چلی جاؤ" سے تین طلاق کی نیت کرنے کا حکم:

**سوال: ایک شخص نے ب**وی ہے کہا'' تم چلی جاؤ'' بیوی نے کہا تم نے تین طلاقیں دیں، شوہرنے کہا ہاں، تو کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ شوہرکا یوں کہنا'' تم چلی جاؤ' بیالفاظِ کتابیہ بیں سے ہے، اور الفاظِ کتابیہ کا تھم سیسے کہ اور الفاظِ کتابیہ کا تھم سیسے کہ شوہر نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک طلاق ہائن واقع ہوگئی، اور اگر تین طلاقوں کی نیت کی تو تین طلاقیں واقع ہوجائے گی۔ بظاہر سوال کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے تین طلاقی کا قرار کیا، لہذا اس کی بیوی پر تین طلاقیں پڑ کئیں اور مغلظہ ہوگئی، اب بغیر طلالہ کے زوج اول کے لئے طلاق ہیں۔

ملاحظ فرمائين در مختار ميں ہے:

فالكنايات لا تطلق بها إلا بالنية أو دلالة الحال، فنحو اخرجي واذهبي

وقومي...وثلاث إن نواه (الدرالمختار:٣٩٧/٣،سعيد).

ہداریس ہے:

وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث كانت ثلاثاً «الهداية:٢/٣٧٤).

شرح العناية ميس ہے:

وأمسا جواز نية الشلاث فلأن الواقع بهسا إذا كسان بالنماً فالبينونة تتصل بالمرأة للحال .(شرح العناية على هامش فنح القدير: ٤/ ٤/ دار الفكر). والتدﷺ الطم\_

# "اپنامطبخ لیکر چلی جاؤ" کہنے سے طلاق کا حکم:

سوال: گزشته کل میری بیوی نے جمھ سے کہا تھا کہ بس اب میں بچھ سے بیزار ہوگئی ہوں اوراب میں جانا چاہتی ہوں اوراب میں جانا چاہتی ہوں اور اب میں جانا چاہتی ہوں نے اس سے کہا تھا کہ '' اپنا مطبخ لے کر چلی جاؤ'' بیوی نے اپنی والدہ اور پچا کونون کیا تا کہ اس کو گھر لیجائے ، جب وہ آگئے تو میں نے بیوی کورو کئے کی کوشش کی ، لیکن وہ جانا چاہتی تھی ، تو میں نے اس کے پچا سے کہا کہا اور مجھے پکڑ پچا سے کہا گھل کہا اور مجھے پکڑ کر بیوی سے کہا چلی جاء وہ چلی گئی ، اب کتنی طلاق واقع ہوگی ، شریعت مطہرہ میں اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیالفاظ'' اپنامطیخ لیکر چلی جاؤ'' کنایات میں سے ہیں، ابہذا شوہر کی ثبت پر موقو ف ہے، اگر شوہر نے مستولہ بیالفاظ میں کہا موقو ف ہے، اگر شوہر نے مسرح الفاظ میں کہا کہ '' میتان طلاق ایک جاؤے گئے تین طلاق واقع ہوگ' ' میتان طلاق ہے، اس کا تھم ہیہ ہے کہ اگر شرط پائی گئی تو طلاق واقع ہو واقع ہو جائے گی، چنا نچے صورت مسئولہ میں میوی چلی گئی تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے تین طلاقی واقع ہو گئیں، جس سے وہ عورت مغلظ ہوگئی اور اب بغیر طلالہ کے زوج اول کے لئے حلال نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيس مداييس ب:

وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ، وهذا مثل قوله اخرجي

واذهبي وقومي، لأنها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية. (الهداية: ٣٧٤/٣).

در مختار میں ہے:

الكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية أو دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب. فالحالات ثلاث: ما يحتمل الرد ... الغضب ومذاكرة ، والكنايات ثلاث: ما يحتمل الرد ... فنسحو اخرجي واذهبي وقومي...إن الأول يتوقف على النية في حالة الرضا والغضب والمذاكرة .(الدرالمجتارم الشامي: ٢٩٦/٣٠).

ہراہیمں ہے:

وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدارفأنت طالق .(الهداية:٣٨٥/٢٠).

البحرالرائق میں ہے:

و في الحاوي القدسي: إذا طلق المباينة في العدة فإن كان بصريح الطلاق وقع. (البحرالراتن: ٧٧/٣، كوته).

در مختار میں ہے:

المصويح يلحق المصويح ويلحق البائن بشوط العدة... فإن أبان اموأته ثم طلقها في المعدة ... فإن أبان اموأته ثم طلقها في المعدة يقع . (الدوالمختار معرد المحتار: ٣٠٦/٣ -٣٠٧مطلب الصريح يلحق الصريح والباتن سعيد).

و في الشيامي: الطلاق الثلاث يلحق الصريح و البائن، فإذا أبان امرأته ثم طلقها ثلاثاً في العدة وقع . (نتارى الشامي:٣٠٧/٣ معطب الصريح يلحق الصريح والبائن سعيد). والتدين المعرفة العلم

## · نكاح كارشته تُوٹ گيا'' كہنے كاحكم:

سوال: شوہرنے یوں کہا کہ''میر ساور بیوی کے درمیان نکاح کا رشتاس قدرٹوٹ گیا ہے کہ اب سنجالے کا امکان باتی نیس ہے۔ یہ جملہ یا یخ مرتبہ کہا ہے، یہاں تک کدا یک مرتبہ کورٹ میں بھی تا کید کے ساتھ اس کی گواہی دی کی نیت نہیں کہ اے کہ بھی طلاق دینے کی نیت نہیں کی۔

المجواب: بصورت مسئولہ شوہر کے میدالفاظ'' نکاح کا رشتہ ٹوٹ گیا۔۔'' کتایات طلاق میں سے ہیں، لہذا بغیر نیت کے طلاق واقع نہیں ہوئی ، ہاں اگر طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق بائن واقع ہوئی۔ ملاحظ قرا کیں عالمگیری میں ہے:

ولوقال فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن نوى ثلاثاً فثلاث كذا في معراج الدراية .(الفتاوى الهندية: ١/٥٣٠ الفصل الخامس في الكتابات)

فآوی محود میں ہے:

''جمارے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا'' بیصر ت گفظ نہیں، بلکہ کنابیہ ہو ہرے دریافت کیا جائے ، و واگر میر کے کہ ہاں طلاق کی نیت سے کہا ہے ، تو طلاق واقع ہوگی ۔ (فآدی محمودید ،۵۵۹/۱۲، میوب ومرتب واصن النتادی: ۱۹۳/۵).

> کین صاحب بح علامہ این تجیم مصریؓ اورعلامہ شائیؓ کے قول کے مطابق طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ملاحظ قرما کمیں البحرالرائق میں ہے:

والأصل أن نفي النكاح أصلاً لا يكون طلاقاً بل جحوداً ونفي النكاح في الحال يكون طلاقاً إذا نوى وماعداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقاً لكونه من الكنايات و لا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد و الشتم ويصلح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها فلذا المتسرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفى وأشار بقوله تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي. (البحرالراق: ٢٨٣/٣، باب الكنايات، كوتمدوكذا في فناوى الشامي: ٢٨٣/٣ بمعيد).

والله الله الله المام

### "أخرجتك من نكاحي" كَهْخُكَاتْكُم:

سوال: اگر کی شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا' المحسو جنگ مین نسکا حی" تم کو میں نے اپنے نکار ہے باہر کیا تو طلاق ہوگی یا ٹیمیں؟

ملاحظہ فرما کیں البحرالرائق میں ہے:

ولوقال لا نكاح بيننا يقع الطلاق، والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقاً بل يكون جدوداً، ونفي النكاح في الحال يكون طلاقاً إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف، قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا لكونه من الكنايات. ولا يخفى أن دلالة المحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد والشتم ويصلح للجواب فقط، وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة ألفاظ ليس هذا منها فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفى، وأشار بقوله تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي. (البحرالراتي: ٣٠٣٠ بباب الكنايات.

ولوقال فسخت النكاح ونوى الطلاق يقع، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: إن نوى ثلاثاً فثلاث. والمحرالراتق: ٣٧٥/١، الفصل الحامس في الفتارى الهندية: ٣٧٥/١، الفصل الحامس في الكنايات). والشن المحروبية المحروبية المحروبية الكنايات). والشن المحروبية المحرو

## " نكاح سالم بيس رما" كيني كاحكم:

سوال: اگر کوئی شخص اپنی مورت کے بارے میں کسی دوسرے سے شاطب ہوکر کہے: میر ااور اس مورت کا ذکاح سالم نیس رہا، تو کیا دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے؟ الجواب: يدكنايات ميس سے ہاكريہ نيت كى كد نكاح باقى نہيں رہا بلكہ نوث كيا تو طلاق بائن واقع ہوگئ، اور اگريہ نيت كى ہےكہ نكاح ميں عيب اور خرابي پيدا ہوئى اگر چہ نكاح قائم ہے تو طلا تنہيں ہوگ \_

قاوى سراجيه بل سرقوم بكران تين كنايات "اعتدى، اختسارى، المسوك بيدك" كمالاوه وحكايات بين ان بين مرقوم بكران تين كنايات "اعتدى، اختسارى، المسوك بيدك "كمالاوه وحكايات بين ان بين المرادة بين المرادة بين المرادة بين المرادة بين المرادة المحلاق أحد هذه وفي ما المحادة الموادة أو بين المرادة أو بين المرادق أو بين أو بين أو مرام لم يصدق والمرادى سراحية كتناب المنفوة المرادق المردق المردق المرادق المرا

کیکن صاحب بح علامہ این تجیم مصریؓ اورعلامہ شائ ؓ کے نزدیک فی الحال ثکاح کی نفی کرنے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، کما مرآ تفا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

## · " گھر سے نکل جاؤ''بغیر نیت ِطلاق کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے ۵سال پہلے ہوی ہے کہا''گھرے کل جاؤ''اوراس وقت کہا تھا کہ میری نیت طلاق کی ٹیس تھی، اس درمیان میں بچے کی پیدائش بھی ہوئی۔ اب کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی، کیا ۵سال کے بعد کہنے سے طلاق واقع ہوئی یا ٹیس اور پیٹا ہت اللسب ہے یا ٹیس؟

المجواب: صورت مسئولہ میں بدالفاظ (قررے نکل جاؤ" کنایات طاق میں سے ہیں، اور اس کا عظم بیہ ہے کہ اگر طاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع ہوگی، کین شوہر نے جب الکار کردیا کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو طلاق واقع ہوگی، کیرہ مال کاعرصہ کر رنے کے بعد کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی تھی، اس سے کوئی اثر مرتب نہ ہوگا، کیونکہ ید اثر ارسے رجوع کرنے کے متر ادف ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے، نیز نیچ بھی فاہت اللہ بول گے۔

### ملاحظ فرمائيس ورمخار ميں ہے:

الكنايات لا تبطلق بها قضاءً إلا بنية أو دلالة البحال وهي حالة مذاكرة الطلاق أو المغضب. وفي الشامي: قوله قضاءً، قيد به لأنه لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة المحال، فوقوعه بواحد من النية أو دلالة المحال إنما هو في القضاء فقط، كما هو صريح المحر وغيره. (المدرالمحتارمع الشامي: ٢٩٦/٣، باب الكنايات وكذائي الفتاوى الهندية: ٢٩٤/١ والبحرالراتق ١٨/٣٠ باب الكنايات في الطلاق).

### شرح مجله میں ہے:

لايصح الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد . (شرح المحلة ، ص: ٨٧٦).

و في تكملة فتح القدير: لأن الرجوع عن الإقرار باطل مفصولاً كان أو موصولاً. (نتائح الانكارتكملة فتح القدير: ٣٦٤/٨ مدارالفكر).

### فآوی محمود میں ہے:

طلاق کنائی کے الفاظ سے طلاق واقع ہونے کا مدارنیت پر ہے، اگر بینیت طلاق بیدالفاظ کیے ہیں تو اس سے طلاق بائن واقع ہوگی ، اوراگر بہنیت طلاق بیدالفاظ نیمیں کہتو ان سے کوئی طلاق واقع نمییں ہوئی ، بدستور نکاح قائم ہے۔ نمیت کے بارے میں شوہر ہی کا تول معتبر ہوگا۔ (ناوی محودیہ: ۱۸۰۰/۱۰، موب وہرہ).

### فآوى دارالعلوم ديوبنديس ہے:

ان الفاظ ( کنایات ) میں اگر نیت طلاق کی موتو ایک طلاقِ بائندواقع ہوئی ہے،اورا گر نیت طلاق کی شہ تھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی ،بدستور وہ مورت اسکی زوجہ ہے۔(فاوی دارانطوم دیر بند:۲۸۱/۹، ایل عمل). واللہ ﷺ اعلم۔

# " خدا کی شم اس عورت کو بھی نہیں رکھوں گا'' کہنے کا حکم:

سوال: ایک آدی نے اپن منکوحہ کو مار بیٹ کر گھرے نکال دیا اور بیالفاظ کے ' مجھ کوخدا کی تم ،اس

عورت کو بھی نہیں رکھوں گا'' چنا نچہ جارسال کا عرصہ ہو گیا کہ نان ونفقہ نہیں دیا، تو کیااس کے ایسے صاف الفاظ ہوتے ہوئے بھی نہیت طلاق کی ضرورت ہوگی یائہیں؟

المجواب: بصورت مسئوله الشخص كى زوجه پرطلاق واقع نہيں ہوئى، اورنيت كى ضرورت نہيں رہى، وجه بيہ كدا كركوئى شخص صيغه استقبال كے ساتھ صرح الفاظ الق بول كية " بيه به كدا كركوئى شخص صيغه استقبال كے ساتھ صرح الفاظ القاطلات بوليات الله الله كار والفاظ سے بدرجه اولى طلاق واقع خدا كى تتم ميں تنجي طلاق دو تكا" تو ان الفاظ سے طلاق واقع نه ہوگى لهذا فدكور والفاظ سے بدرجه اولى طلاق واقع نه ہوگى۔ نه ہوگى۔ نه ہوگى۔

ملاحظه بوفقاوی مندبید میں ہے:

بخلاف قوله (طلاق) كنم، لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك، وفي المحيط: لو قال بالعربية "أطلق" لا يكون طلاقاً إلا إذا غلب استعماله للحال، فيكون طلاقاً. (الفتاوى الهندية: / ٣٨٤/).

ورمختار میں ہے:

بخلاف قوله "طلقي نفسك" فقالت أنا طالق أو أنا أطلق نفسي، لم يقع لأنه وعد. جوهرة. وفي الشامي: عبارة الجوهرة: وإن قال: طلقي نفسك ، فقالت: أنا أطلق لم يقع قياساً و استحساناً. (الدرالمختارمعرد المحتار: ٣/٣، ١٩/٣) لعريض الطلاق سعيد).

تنقیح الفتاوی الحامدیه میں ہے:

صيغة المصضارع لا يقع بها الطلاق إلا إذا غلب في الحال كما صوح به الكمال ابن الهمام. (تنقيح الفتاري الحامدية: ٢٨/١).

وینظر: البحر الرائق :۳۱ ۱۶/۳ کولته و فتح القدیر: ۱۶/۷ دار الفکر و فتاوی دار العلوم دیوبند: ۱۶/۷ ه. واحسن الفتاوی: ۱۶۸/ وفتاوی محمودیه :۲ ۲۷/۱۲ مبوب و مرتب. واللد تا المحمم

## "توميري بيوي نهين" كهني كاحكم:

سوال: ایک خض نے غصر کی حالت میں اپنی ہوی ہے کہا''اب تو میری ہوی نہیں ، اور ندآ تندہ میں مخصور گا، اس صورت میں طلاق واقع ہوگی پانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله الرطلاق كى نيت سے كہا ہے تو ايك طلاق رجعى واقع موكى ، اور الرطلاق كى نيت بيس كى تقى تو طلاق واقع نيس موئى ـ

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

رقوله وتطلق بلست لي بامرأة أولست لك بزوج إن نوى طلاقاً)...ولوقال لا نكاح ببنا يقع الطلاق، والأصل أن نفي النكاح أصلا لا يكون طلاقاً بل يكون جحوداً، ونفي النكاح في الحال يكون طلاقاً إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف، قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا لكونه من الكنايات. ولا يخفى أن دلالة الحال تقوم مقامها حيث لم يصلح للرد والشتم ويصلح للجواب فقط، وقدمنا أن الصالح للجواب فقط ثلاثة الفاظ ليس هذا منها فلذا شرط النية للإشارة إلى أن دلالة الحال هنا لا تكفى، وأشار بقوله تطلق إلى أن الواقع بهذه الكناية رجعي. (البحرالرائق: ٣٠٦/١٠) باب الصربح، سعد).

مر يدملا حظه و (تبييس السحق الله علي ٢ / ٢ ١ م وفت القديس: ٢ / ٢ ٦ وفت اوى دارالعلوم ديوبند: ٩ / ٠٠ ٤ ممدلل مكمل). والله على العلم

بیٹے کوطلاقی کے بیچے کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص کوای بینے بیٹے پر غصہ آیا اور اس سے کہا طلاق کے بیج ،اس شخص نے پہلے بھی بیوی کوطلاق نہیں دی ، کیا ان الفاظ سے طلاق ہوئی یانہیں؟ المجواب: بصورت مسئولہ طلاق واقع نہیں ہوئی ، کیونکہ بیوی کی طرف نسبت نہیں پائی گئی ، نیز بدالفاظ ا اکثر سب وشتم کے طور پراستعال ہوتے ہیں ، اگر سب وشتم کی نیت ہوتو بیوی کونٹا طب کر کے طلاقن کہد سے تب مجی دیا نئا طلاق نہیں ہوگی۔

قال في المحيط البرهاني: ولو قال ابن طالق وليست امرأته في ذلك البيت وقت المقالة لاتطلق امرأته. (المحيط البرهاني: ٣٥٤/٣).

وقى ال في خلاصة الفتاوى: لوقال لامواته يامطلقة بالتشديد، ولوقال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين. (حلاصة الفتاوى: ٨/٢).

#### شامی میں ہے:

يا طالق أو يا مطلقة بالتشديد ولوقال أردت الشتم لم يصدق قتفاء ودين ، خلاصة ، ولو كان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات وقضاء في رواية أبي سليمان وهو حسن كما في الفتح وهو الصحيح كما في الخانية ولولم يكن لها زوج لا يصدق وكذا لوكان لها زوج قد مات. (داوى الشامي:٢٥١/٣٠ وكذا في الهندية:٢٥٥/١).

### والله ﷺ اعلم \_

## طلاقن كہنے سے طلاق كا حكم:

سوال: ایک شخص کا پنی ہیوی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا باتوں میں اسنے ہیوی کوطلاقن کہا، کمیااس کی بیوی پرطلاق واقع ہوئی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئوله طلاقن كيني ساس كى بيوى پرايك طلاق رجعى واقع ہوگئ، ہال اگراس نے سبشتم كرتے ہوئ كہا تو ديائة اس كى بات مانى جائيگى اور طلاق واقع نہ ہوگى۔

ملاحظه بوامدادالاحكام ميس ہے:

..البسته طلاقن اورمطلقه كهدكر يكار في سے زوجه برايك طلاق رجعي واقع جو چكى ہے ... (احدادالا حكام:٥١٨/٣).

وفى الشاهية: يا طالق أويا مطلقة بالتشديد ولوقال أردت الشتم لم يصدق قضاء ودين، خلاصة، ولوكان لها زوج طلقها قبل فقال أردت ذلك الطلاق صدق ديانة باتفاق الروايات، وقضاء في رواية أبي سليمان وهوحسن كما في الفتح وهو الصحيح كما في المخانية ولولم يكن لها زوج الايصدق، وكذا لوكان لها زوج قد مات. (فتاوى شامى: المخانية ولولم يكن لها زوج الايصداق، وكذا لوكان لها زوج قد مات. (فتاوى شامى:

فآوی محمود سیمیں ہے:

اگر پہلے شو ہرسے طلاق مل چکی ہے اس لیے اس شخص نے طلاقن کہاہے تو شرعاً اس کا قول معتبر ہوگا۔ (فادی محمد ۲۰۰۰).

خلاصہ بیہ ہے کہ سب وشتم کی نیت ہے کہا اور بیوی کوکوئی اعتراض نہیں ہے تو مفتی طلاق نہ ہونے کا فتو کی دے سکتا ہے، کیوفکہ عرف میں بیرسب وشتم میں استعمال ہوتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

"تومیری بہن کے برابرہے" کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بوی کوکہا" تو میری جہن کے برابرہے" کیاان الفاظ سے طلاق پڑی یں؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیدالفاظ کنایات میں سے ہیں اگرطلاق کی نیت سے بیدالفاظ کیے توایک طلاق بائن واقع ہوگئی، اور بلانیت طلاق واقع نہیں ہوئی، کیکن آئندہ اس تشم کے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہئے۔ ملاحظ قربا کیں شامی میں ہے:

إن نوى بأنت على مشل أمي أو أمي أو كأمي، وكذا لوحذف "علي" خانية، براً أوظهاراً أوطلاقاً صبحت نيته ووقع مانواه لأنه كناية. وفي الشامية: قوله لأنه كناية،أى من كنايات الظهار والطلاق، قال في البحر: وإذا نوى به الطلاق كان بائناً كلفظ الحرام. ونتاوى الشامى:٣٠/ ١٤٤ باب الظهار سعيدوكذا في البحراراة:٤٨/ ١٤٥ كوته).

#### در مختار میں ہے:

ويكره قوله أنت أمي ويا ابنتي ويا أختي . وفي الشامية: والذي في الفتح:وفي "أنت أمي"...وينبغي أن يكون مكروها فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفيه حديث رواه أبو داود.. الخرالد المحتارم الشامي ٢٠/٣٠، باب الظهار سعيد).

مريد ملا مطري و المقديد: ٢٥٢/٤ ٥٥ ، دارالفكر و فتاوى محموديه: ٣٢٢/١٣ و فتاوى دارالعلوم ديوبند: ٩ / ٨٥ - وكفايت المفتى: ٦٠ ٤ ٤ - والله المراجق علم -

## " تم سب سے کہد و کہ طلاق دیدی" کہنے کا حکم:

سوال: عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے طلاق دیدو، اس نکاح میں بدنامی ہے، اس کے جواب میں شو برنے ایک دقعہ کا میں خوب میں شو برنے ایک دقعہ کا میں است کہدو کہ طلاق دیدی، بظاہراس مے مقصود طلاق واقع کرنا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولدا گرواقعة طلاق نہیں دی اورعورت سے صرف پر کہدیا: سب سے کہد د کہ طلاق ویدی ، دیلیة اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، ہاں قضاء طلاق ہوگئ، گر پہلے سے اس پر گواہ بنالیے تھے توقفا پھی واقع نہ ہوگی ، اورا گرشو ہرکا مقصداس لفظ سے طلاق دینا تھا تو طلاق واقع ہوگئ۔

#### ملاحظه ہوشامی میں ہے:

وأما ما في إكراه الخانية: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لايقع، كما لو أقر بالطلاق هاز لا أو كاذباً، فقال في البحر: إن مراده لعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانةً، ثم نقل عن البزازية والقنية: لوأراد به الخبر عن الماضي كاذباً لايقع ديانةً، وإن أشهد قبل ذلك لايقع قضاء أيضاً. (فتارى الشمي:٣٨/٣٠/كتاب الطلاق، سعيد).

مر يدما خطرة و: (البحر الراتق: ٢٤٦/٣ ع. و حاشية جنبي على تبيين الحقائق: ١٩٥/١ ـ وفتاوى دار العلوم ديوبند: ١٥٨/٩ ، معلل مكمل). والله عن المام -

### ''والده کے گھرچلی جا، یہاں تک کے عقل ٹھیک ہوجائے'' کہنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے عصد کی حالت میں اپنی ہیوی ہے کہا: ''تو اپنی والدہ کے گھر چلی جا، یہاں تک کہ تیری عقل شحیک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور شرقو ہرکی نیت طلاق دینے کی تھی، بلکہ بچوں کے بارے میں کوئی جھٹر اہوا اور شو ہرنے میہ جملہ کہدیا، کیا اس سے طلاق واقع ہوگی یانہیں اور کیوں؟ جواب دیکر ممنون و مشکور فر مائیں۔

الجواب: بشرط صحت وال صورت ومسكوله مين طلاق داقع نهين موئى دونه بيه كه بيد الفاظ' اپنی دالده كهر چلی به به كرا گرطلاق دسيند كی نيت موتو طلاق واقع موگی و دالده كهر چلی به جبک مين ما بعد كی عبارت خود طلاق کے خالف ہے، لینی ' يہاں تک كه تيری عش تھيك موجائے'' جبک صورت مسكوله مين ما بعد كی عبارت خود طلاق کے خالف ہے، لینی ' يہاں تک كه تيری عش تھيك موجائے'' اس معلوم موتا ہے کہ مقصود خلاق دينا نہيں تھا، بلكہ كچھ مدت والده كر گھر ركھنا مقصود تھا۔

ملاحظه ومدارييس ہے:

وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً . . . وهذا مثل قوله أنت بالن، وألحقي بأهلك . (الهداية: ٣٧٤، وكدا في الفتارى الهندية: ٣٧٥/١).

عالمگيري ميں ہے:

الفصل الخامس في الكنايات: لايقع بها الطلاق إلا بالنية أوبدلالة الحال كذا في الجوهرة النبوة . (الفتاوى الهندية ٢٧٤/١). والله العام

## "والدين ك محركى توتيسرى"كم كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی میوی کو پہلے وقفے وقفے سے دوطلا قیس دی ہیں، اب اس کے اختیار میں ایک طلاق باتی ہے۔ ایک مرتبداس نے میوی سے کہا''اگرتم والدین کے گھر گئی تو تم کو تیسری''اس کے ساتھ طلاق ہوگی یانہیں؟ وغیرہ کا لفظ نہیں کہا، اگر میوی والدین کے گھر گئی تو تیسری طلاق ہوگی یانہیں؟ الجواب: بصورت مسئوله اگر شوہر نے تیسری میں طلاق کی نیت کی تو والدین کے گھر جانے سے تیسری واقع ہوجا نگی ، اور اگر ویسے ڈرانے کے لئے بیلفظ کہا تو طلاق نہیں ہوگ۔

عالمگیری میں ہے:

امرأة قال لها زوجها: أنت طالق واحدة، فقالت له المرأة: هزار، فقال الزوج: هزار، فهذا على ما نوى، وفي الوجه فهذا على وجهين: إما أن ينوي شيئاً أو لم ينو، ففي الوجه الأول هو على ما نوى، وفي الوجه الثاني لا يقع. دالفتاوى الهندية: ١٨٨١/٨).

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شوہر نے بیوی کے جواب میں ہزار کا لفظ کہا، لیکن جب نبیت نبیس کی تو طلاق نہیں ہوگی۔

دوسرى جگدفرور به كدشو برن يوى سے كها: حيلدز نان كن يسكون إقسواراً بالطلاق إذا نوى - (الفتاوى الهندية: ١٨٦١).

یعن شوہر نے بیوی سے کہا عورتوں والا حیلہ کرو، بظاہر مطلب سے ہے کہ طلالہ کی مذہبر کرو، کیونکہ تین طلاقیں ، موکوف ہے، اگر نیت ہوتو طلاق ہے ور شہیں ۔ واللہ ﷺ اعلم۔

#### desdesdesdes

### بسم التدالرحمن الرحيم

عن إبر اهيم قال: إذا كتب الطلاق بيده، وجب عليه . وعن حماه قال: إذا كتب الرجل إلى امر أنه : إذا أناك كتابي هذا فأنت طائق ، فإن لم يأتيها الكتاب فليس هي بطلاق ، وإن كتب : أما بعد فأنت طائق ، فهي طائق .

> وقال ابن شبرمة: هي طالت. (مسندابرابي شبة)



طلاق بالكتابت كابيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الدلائل الباهرة في تنفيذ كتابة الطلاق للزوجة العاضرة

## بسم الله الرحمن الرحيم

"الدلائل الباهرة في تنفيذكتابة الطلاق للزوجة الحاضرة"

## زوجه كي موجود كي ميس طلاق بالكتابت كاحكم:

سوال: کیافرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کداگرکوئی شخص اپنی بیوی کی حاضری میں طلاق لکھرد سے دے اور زبان سے پھھنہ کہتو کیا پیطلاق واقع ہوگی پانبیں؟

الجواب: تحریری طلاق زبانی طلاق کی طرح ہے بیوی حاضر ہو یاغائب ببرصورت طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر کسی پراکراہ کیا جائے توسکر ہ کی تحریر معتبر نہ ہوگی اور طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔

ملاحظه ہومجموعة قوانين اسلامي ميں ہے:

تحريرى طلاق كى چندصورتين بين:

كتابت مستبيد اليني كسى كاغذ ، د يوار وغيره پراليي تحرير جود اضح مواور باقى رينيوالى مو،اس كى دوتشمين مين:

(۱) مستنید مرسومہ: اگر باضا بطه طلاق نامه یا مکتوب عنوان اور ناطب کے ساتھ لکھا گیا ہوتو اے کتابت

مستبينه مرسومه كيتي بيل-

(۲)مستبینه غیرمرسومه:اگریوں ہی کسی کاغذ کے کلڑے یادیوار پر بیوی کی طرف اضافت کے بغیر صرف بہ لکھے کہ طلاق ہے یا طلاق دی،اور پتر مریوی کونہ جیھیجا و بہ کتا ہت مستبینه غیر مرسومہ ہے۔

كتابت مستبينه مرسومة للفظ كے قائم مقام ہے،اس سے طلاق واقع جوجاتی ہے۔

کتابت مستیند غیر مرسومہ سے طلاق الی صورت میں واقع ہوگی جب کہ شوہر کیے کہ میری نیت بیوی کوطلاق دینے کاتھی۔ كآبت غيرمستويد: بوتر يرطا برنه بواور پر هينه مين نهآئه، جيسے پانی اور بواپر لکھنا، اس سے كسى حال ميس طلاق واقع نميس بوگي - (مجموعة اليمن اسلام: ۱۲۹-۱۳)، دفية ۴/۲ مسلم برسل لابورژ).

فآوی ہند ریمیں ہے:

الكتنابة على ثلاثة أوجه مستبين موسوم أى معنون وهو يجري مجرى النطق فى الحاضو والغائب على ما قالوا، ومستبين غيرموسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وهوليس بحجة إلا بالبيئة والبيان وغيرمستبين كالكتابة على الهواء والماء وهوبمنزلة كلام غيرمسموع فلايثبت به الحكم . (المتارى الهندية:٢٠٤١)، مسائل شيني.

در مختار میں ہے:

كتب الطلاق ، إن مستبيناً على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقاً ، ولوعلى نحو الماء فلا ، مطلقاً، ولوكتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب يافلانة : إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.

وفى الشامية: (قوله كتب الطلاق الخ) قال فى الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغيرمرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب وغير المرسومة أن لايكون مصدراً ومعنوناً، وهوعلى وجهين مستبينة وغيرمستبينة، فالمستبينة مايكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراء ته، فالمستبينة مايكتب على الهواء والماء وشيء لايمكن فهمه وقراء ته. ففي غير المستبينة لايقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنهاغيرمرسومة إن نوى الطلاق المستبينة لكنهاغيرمرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أولم ينو، ثم المرسومة لاتخلواما أن أرسل الطلاق بأن كتب المالية، وإن على طلاقها بمجى الكتاب بأن كتب إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقراً ته أولم تقراً يقع الطلاق كذا في الخلاصة. (الدرالمتنارع ودامحنار: ٢٤٦/٣) مطلب

في الطلاق بالكتابة،سعيد).

ہداریمیں ہے:

ثم الكتاب على ثلاثة مراتب: مستبين مرسوم وهوبمنزلة النطق في الغائب والمحاضر على ما قالوا، ومستبين غيرمرسوم كالكتابة على الجداروأوراق الأشجار وينوي فيه لأنه بمنزلة صريح الكناية فلا بد من النية وغيرمستبين كالكتابة على الهواء والماء وهو بمنزلة كلام غيرمسموع فلايثبت به الحكم. (الهداية: ٤/٥٠/٢) العنين.

وفى الشامية: اعلم أن هذا في كتابة غيرمرسومة أى غيرمعتادة ، لما فى التبيين وغيره أن الكتاب على ثلاثة مراتب: مستبين مرسوم وهوأن يكون معنوناً: أى مصدراً بالعنوان ، وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة .. الغ. (نتاوى الشامى: ٧٣٧٦ مسائل شئل سيد).

### بدالك الصنائع ميس ب:

وأماالنوع الشاني فهوأن يكتب على قرطاس أولوح أوأرض أوحائط كتابة مستبينة للكن لاعلى وجه المخاطبة امرأته طالق فيسئل عن نبته فإن قال: نويت به الطلاق وقع وإن قال: لم أنوبه المطلاق صدق في القضاء لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكتابة لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه بمنزلة الكتابة لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه ويريد به الطلاق وقد يكتب لتجويد الخط فلا يحمل على المطلاق إلا بالنية ... وإن كتب كتابة موسومة على طريق الخطاب والوسالة مثل أن يكتب أما بعد يافلانة فأنت طالق أوإذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به الطلاق ولوقال: ما أردت به المطلاق أصلاً لا يصدق فيما بينه وبين الله عزوجل لأن الكتابة الموسومة جارية مجرى الخطاب ألا ترى أن وسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ بالخطاب مرة وبالكتاب أخرى وبالرسول ثالثاً وكان التبليغ بالكتاب عليه وسلم كان يبلغ بالخطاب فصار كأنه خاطبها

بالطلاق عند الحضرة فقال لها: أنت طالق .(بدائع الصنائع:١٠٩/٣ سعيد).

دررالحكام شرح مجلة الاحكام ميس ب:

المادة: ٦٩: ـ الكتاب كالخطاب...والحاصل أن كل كتاب يحور على وجه المتعاوف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان . (دروالحكام شرح مجلة الاحكام ٢/١٤ دار الكتب العلمية).

(وكنذا فسى السفت اوى التساتسارخسانية: ٣/١٥/٣ فسى ايسقاع السطلاق بالكتباب والأشباه والمنظلات والمنظلات ا، مع شسرح السحسوى والسحسو السرائق: ٨/١٤/٣ ، مسائل شتى، كوئته وتبيين المحقائق: ٨/١ / ١ ، مع شمائل شتى، ملتان وتنقيح الفتاوى الحاملية: كتاب الدعوى).

ندکورہ بالاعبارات فقہاءے مجموعی طور پریہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کتا بت مستبینہ مرسومہ نطق کے قائم مقام ہے، اس سے طلاق واقع ہوجاتی ہے،اوراس میں حاضر وغائب کا کوئی فرق نہیں ہے۔

ا كابر كے فتاوى ملاحظہ فرمائيں:

الطرائف وانظر الف میں حضرت مولا نااشرف علی تھانو گ کے استفتاء کے جواب میں حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب مفتی وارالعلوم دیو بند کی تحریر ملاحظہ فرمائیں:

عبارات کتب متعلقہ کتابت طلاق سے بیدی ظاہراً ثابت ہوتا ہے کہ حضور زوجہ فی کہلس کی صورت میں بھی طلاق مکتوب میں کی گرخ ش ایقاع طلاق ہونہ تجربہ خطو فیرہ و انکاح میں چونکہ ساع شہودا پہاب وقول زوجین کوشر کی اگرغ ش ایقاع طلاق ہونہ تجربہ خطو فیرہ و انکاح میں چونکہ ساع شہودا پہاب وقول زوجین کوشر کا کیا ہے الہذا بصورت امکان ساع مکتوب کو نفو کہا جا و ساق ممکن ہالیان وبالبتان میں ساس کی حاجت ثبیں ، شامی کتاب الاقرار میں طلاق کو بھی دیگر دیون و فیرہ کے اقرار کی مثل باللمان وبالبتان دونوں طرح مساوی قرار دیا ہے: فباندہ محمد بہون سالملہ مان کہ دونوں اگر بالبتان مواور کا تب کو اقرار ہوکہ یہ تر میری ہوتو اثر جا دیں میں تائی نہ ہوگا ، اگر چیشا کی نے مسائل شکل میں ایک عبارت اشباہ دونا اگر چیشا کی نے مسائل شکل میں ایک عبارت اشباہ دونا اندم میں تاب کا بیہ ہود بحر فرقر رو کتابت بیشا دی اور میان کا بیہ ہود بحر فرقر رو کتابت بیشا دونا ہوگی طلاق بالکتہ واقع ہوتی ہوتا ہو اور جانب لیک میں طلاق بالکتہ واقع ہوتی ہوتا ہولیان

احتی<sub>ا</sub>طبھی یہی ہے حضرت مولا نامجمود<sup>ح</sup>ن صاحب سلمہ ومولا ناانورشاہ کی بھی یہی رائے ہے۔فقط والسلام راقم الحروفعزیز الرحمٰن عفی عنداز دیوبند م<del>سامیا</del> ھے بروز پنجشنیہ۔

(الطرائف والظر الف:١٢\_١٣، فاكدة فتهية متعلقة بالطلاق بالكتابة).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

تحریری طلاق زبانی طلاق کی طرح ہے یعنی جو تھم زبان سے بولنے کا ہے وہی تھم تحریر کا ہے۔البتہ حالت و اکراہ میں یعنی جبرا لکھوانے کی صورت میں جب تک زبان سے طلاق نہ کیے طلاق ٹیمیں ہوتی۔(فاوی رہمیہ: ۸/۵ میں ہیوب ومرہ).

مريدملا حظه بو: امدادالفتادي:٣٨٦/٢-واحس الفتاوي: ١٨٢/٥-

لَيُن علامه شَاكِي مِنْ المِسَاطِق الحساهـ و ظهاهـ وه أن السمعنون من المناطق الحساضـ غيرمعتبو. (فتاوى الشامي: ٧٣٧/٦مسائل شنى سعيد).

اس برتئے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ گوئے کی معنون طلاق حاضر کے لیے معتبر ہے اور ناطق کی مرسوم طلاق حاضر کے لیے معتبر بہاں سام مدشائی نے جس مفہوم خالف کوفا ہر کہا ہے اس کے مقابلہ میں فقہا ، کی صرح عبارات موجود ہیں ، مفہوم خالف کا اعتبارت ہوگا جب کہ منطوق اس کے طلاف نہ ہو ، خود علامہ شائی نے اس کوفا ہر لینی قیاس کا درجہ دیا محقق نہیں بتایا ، نیز علامہ رافعی نے علامہ شائی کے طاہر کہنے پر اشکال فرمایا ، چنا نجی فرماتے ہیں : (قبوله و ظاهره) لم یظهو و جه ظهوره من عبارة الأشباه . (تقریرات الرافعی: ۲ مسائل شنیا ، مسعید) .

کیونکه ممکن ہے کہ صاحب اشباہ کی عبارت کا بیہ مطلب ہو کہ گوئے کی معنون طلاق کا اعتبار ہے غیر معنون کا اعتبار نہیں ہے۔

نیز بیطامه شامی کا مسلک مختار نبیس ان کامسلک مختار و بی بے جواد پر کی عبارات بیس ان بی کے حوالہ سے ند کور ہوا، لہذا معلوم ہوا کہ طلاق ب ان محتسابة المستب الموسومة طلاق صرح کے عظم بیس ہے، اور جس طرح زبان سے طلاق صرح کو سینے بیس بیوی کی موجود گی اور عدم موجود گی ہرا ہر ہے لینی دونوں صور توں میں بلاشپر طلاق واقع ہوجاتی ہے، ای طرح طلاق بالسکتابة المستبینة الموسومة بھی بېرصورت واقع ہوجائے گی، خواہیدی موجود ہو یاغائب، اور زبان سے طلاق کے الفاظادا کیے ہوں یا ادانہ کیے ہوں۔

ا کشر فقهاء کرام کی عبارات سے معلوم ہوتاہے کہ کتابت اور نطق احکام کے ثابت کرنے میں برابرہے اگر چنطق و کتابت میں فرق ہےاس لیے کہ نظق کومشبہ مباور کتابت کومشبہ فرماتے ہیں،" السکنیاب سے المعطاب" چیسے اخرس کی کتابت اور اشارہ میں فرق ہے لیکن اثبات تھم میں دونوں برابرہے۔

ليكن شمس الدين قاضى زاده في الكياشكال ظاهر فرمايا ہے، ملاحظه و، نتائج الا فكاريس ہے:

قوله وهو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا، فإنه إذا كان بمنزلة النطق في حق الحاضر أيضاً لم يكن حجة ضرورية، فينبغي أن يكون حجة في الحدود أيضاً كما كان النطق حجة فيها أيضاً فليتأمل في المخلص . (تنابع الادكار: ٢٥/١٠ مسائل شتى دارالفك). يتى جب كابت فلق كاطرح برة يجر عدود من تجت بونى جائج ؟

کیکن بیاشکال درست نہیں، کیونکہ صدو دکا ثبوت اس طریقہ پر ہوگا جوطریقہ شریعت میں وارد ہے، کتابت کاطریقہ وارڈ بیس ہے، جیسے عام طور پرایک مرتبہ کا قرار کافی ہوتا ہے، لیکن صدز نامیں احادیث میں چارمرتبہ اقرار وارد ہے، اس لیے چارمرتبہ ضروری ہوگا۔

نیز حدودشبهات ہے ساقط ہوجاتے ہیں۔

ا گرنطق کوفی الحاضر مؤثر اور کتابت کوغیر مؤثر مان لیس تو پھر طلاق بالکتابت میں قادر علی انطق کو کتابت کے ساتھ نطق بھی کرناچاہے، چیسے نکاح میں تلفظ ضروری ہے، مثلاً زیدنے ہندہ کو نکاح کا پیغا م کلھ کر بھیجا تو قبول کرنے سے پہلے گوا ہوں کے سامنے اس کا پڑھنا اور پھر قبول کرنا ضروری ہے تا کہ ایجاب وقبول کمل ہو۔
ضروری ہے تا کہ ایجاب وقبول کمل ہو۔

نیز اگر کوئی شخص در بن سے جہانسبرگ طلاق نامہ کو پھر کی ویے قطلاق واقع ہوجائے گی، حالانکہ اس زمانہ میں وہ تلفظ پر بذر ایعہ ٹیلی فون مع معرفیة الصوت قا در ہے، پھر کیوں طلاق واقع ہوتی ہے؟

نیز دصیت میں کتابت چکتی ہے ،کیکن اگروہ نطق پر قادرہے تو اس کوزبانی وصیت کرنا جا ہئے ،کتابت

كااعتبارنبين ہونا جاہئے۔

نيز احاديث كى اجازت بالمشافه كماية معترب، حالاتك تلفظ برقادرب توكماية اجازت معترفيس مونا جائية اجازت معترفيس

اعلاء السنن میں ہے:

أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أوغائب بخطه أو بأمره. وأماالمجردة فتمنع الرواية بها، وأجازه كثيرون من المتقدمين والمتأخرين. (علاء السن:٨٧/٨).

کھے کے لیےشرعاً " اشعریت " کے الفاظ این ،حالا نکہ تعاطی سے بھی تھے منعقد ہوتی ہے، جب تلفظ پر قادر ہے تعاطی سے بھے کیوں منعقد ہوتی ہے؟

رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم نے عبداللہ بن جمش گوخط دیااور فرمایا اس کوفلان جگہ سے پہلے نہ کھولو،اور وہاں جا کر بیڑھو۔ (بناری کتاب اعلم).

اگر کتابت بغیر قراءت کے حاضر میں معتبر نہیں تو پیکتوب غیر معتبر ہوجائے گا۔

مدرسہ کے دفتر اہتمام کی طرف سے امتحان کا علان آویزال کیاجا تاہے، زبانی اعلان ٹیمیں ہوتا، آگرطلبہ امتحان میںشرکت نہ کریں اور کہیں کہ آپ نے باوجود ناطق ہونے کتے کر کیکھی جوغیر معتبر ہے، کہذا سے اعلان غیر معتبر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟

اگر مجد کے بورڈ پر نماز کے ٹائم کا علان لگادیا جائے اور امام وقت مقرر پر نہ آئے اور کہیں کہ تلفظ پر قدرت کے باوجودآپ کی تحریر معتبر نہیں تو ہم کیا کہیں گے؟

لہذاتح ریو غیرمعتبر مانے سے بے شارمسائل پیدا ہوں گے۔

باقی جہاں فتہاء نے کرہ کی طلاقِ مکتوب کوئیس ما نااور صرف طلاق کرم ہیں ایسا کیا اس میں استحسان للضرورۃ لیعنی دفع اظلم کا دفل ہے، تا کہ وہ ظلم سے بیچے ظلم سے بیچنے کے لیے حیلہ بھی کافی ہے، چیسے ظالم کے استحلاف ہے وقت ظلم سے بیچنے کے لیے کوئی شخص طلاقِ ثلا شدوید ہے اور گواہ پیش کرے کہ جھوٹی فتم تھی ، ہمارے اکراہ طلاق میں بھی اعراض من النطفظ البی الکتابة کوظلم سے بیچنے کا ذریجہ بنایا گیا۔

(۲) بے شارا حکام عرف پریٹی ہوتے ہیں، اس مسلد میں جیسے تھے میں عرف کا اعتبار کرلیا جائے اور آجکل کے عرف میں کتابت کا تھا تو ہے، بلکداس ہے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس لیے حضرت مولا ناتھا نوگی، حضرت شخ الہندؓ، حضرت مفتی عزیز الرعٰنؓ اور حضرت انور شاہ شمیریؓ نے کتابت کو تلفظ کے برابرتسلیم کیا۔

خصوصاً اس زمانه میں کتابت کوغیرمؤ ترتشلیم کرناسمجھ میں نہیں آتا۔

شرح مجلّه میں مذکورہے:

(المادة: ٩ - ٦ ٦): إن سند الدين الذي يكتبه الرجل أويستكتبه ويعطيه لآخر فمضى بإمضائه أومختوماً بختمه يعد إقراراً بالكتابة ويكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي إذا كان مرسوماً أى إذاكان قدكتب موافقاً للرسم، والعادة والوثائق المعلمة بالقبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل أيضاً ...(شرح المعنة: ٥٠ ٢).

(الممادة: ١٦١٠): من كتب سنداً أو استكتبه مرسوماً على الوجه السابق وأعطاه فمضى أو مختوماً إذا أقر بأنه له ولكنه أنكر الدين الذي حواه فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين. (شرح المحلة: ٩٠٤).

نیزمفتی محمداشرف صاحب "مفتی جامعهٔ محوویدا سر مگ "فقها می عبارات ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں: مندرجہ بالامبائل وعبارات سے چندامور ثابت ہوئے:

> (۱) کتابت مستبید تلفظ کے تھم میں ہے۔ (۲) مستبید مرسومہ صرت کے تھم میں ہے۔

(٣) مستبینه غیر مرسومه کنابیر کے تھم میں ہے۔

(٣) كتابت اگر معلق نه بهوتوه و هللاق منجر كے تكم ہے، اور لكھنے كے ساتھ ہى واقع ہوجائے گی۔

(۵) كتابت مستيند كومنانا ايهاب جيس تعلق سرجوع كرنااور تعلق سرجوع نبيس موسكا ـ

(٢) كما بت اگر ثابت ہوجائے تووہ قضاء معتبر ہے، شوہر كے الكار كى تضديق نبيں كى جائے گی۔

...سابق بحث خصوصاً کتابت کے احکام سے متعلق مطلق عبارتیں ،تحریرکا قضاء معتبر ہونا،الر أة كالقاضى اور آج كل كے حالات وعرف كے تقاضے كے مطابق ہمارى رائے بيرے كه بيوى خواہ سامنے موجود ہو ياغائب

ہو، ہرصورت میں کتابت اپنی شرا کط و تفصیل کے ساتھ معتبر ہے۔

آج کل کاعرف یہ ہے کہ لوگ تحریر کوزیادہ انہیت دیتے ہیں ، بعض دفعہ کلام کرنے کے بجائے تحریری کرتے ہیں کیونکہ وہ باقی رہتی ہے، سند بنتی ہے اور بوفت ضرورت کام آتی ہے تصوصاً اہم معاہدوں کے دفت تحریر کازیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ (مٹنس ازفزی نفتی اشرف صاحب ندیمہ ۱۹۰۰/رجب ۱۳۳۲ اعد طائن ۱۳۳۳ میسون میں).

نیز دارالا فرآء دارالعلوم کراچی ہے بھی تفصیلی فتو کی شاکع ہوا ہے، اس میں بھی ٹابت کیا ہے کہ بیوی کی موجود گی میں تحریری طلاق معتبر ہے۔ اور چند مفتی حصرات کی دستخط بھی موجود ہے۔ اور پاکستان کے دارالا فرآؤں کا بیمی فتو کی ہے۔ واللہ بھٹا اعلم۔

### طلاق بالكتابت في الحاضر كاايك مسكله:

سوال: يبهال جنوبي افريقة بين المريقة بين المريدي كوتين طلاقين كافقر براكه كردي بيض مفتى حضرات نيال بين المدون المستنقى عن المستنقى عن المنتخب المنتفى عن المنتخب المنتفى عن الأشباه أنه في حق الأخور سي بشترط أن يكون معنوناً وإن لم يكن لغائب وظاهره أن المعنون من المنتخب المنتخب عن المنتخب بين عن المنتخب بين ناطق حاضرى طلاق معنون "جوعرف وعاوت معمل التاكمي الناطق المحاضو غير معتبو . (شامى: ٢٧٧/١) يعنى ناطق حاضرى طلاق معنون "جوعرف وعاوت معمل التاكمي الناطق المعاضري عنون معتبورين المنتخبين المنتخب المنتخب المنتخبين المنتخب المنتخبين الم

الجواب: بیدی کی موجودگی میں دی ہوئی تحریری طلاق واقع ہوتی ہے اس مسئلہ میں چندسال پہلے میاں مفتیوں کا اجلاس بھی ہوا تھا، بہت سارے مفتیوں کی رائے آخر میں میکٹیری کہ طلاق ہو جاتی ہے اب اس سنے واقعہ کی وجد سے میسئلہ دو بارہ اٹھا، فتہا واتناف کی چندعمارات ملاحظہ ہو:

وهو أى المستبين بمنزلة النطق في الغائب والحاضرعلى ما قالوا فإنه إذا كان بمنزلة النطق في حق الحاضو أيضاً لم يكن حجة ضرورية . (تكمنة نتح القديد، ٢٥/١ ٥٠٤ الفكر).

شاى شريع: فها أى المستبين كالنطق فلزم حجة . (فتاوى الشامى:٧٣٧/٦،سعيد،وشرح الحموى على الاثنباه: ٧٣٧/٢٠ اماحكام الكتابة).

وهو يجرى مجرى النطق في الحاضر والغائب. (حاشية الكنز من ملامسكين والعيني، ص ٩٠، و ومزالحقاتق:٩٩/٢ و٤، مسائل شتني).

وهـو أي هـذا الـمـذكور من الكتابة كالنطق في الغائب والحاضرعلي ما قالوا فيلزم حجة وفي زماننا الختم شوط لكونه معتاداً .(مجمع الانهر:٧٣٣/٢٤ادواحياه التراث العربي).

ثم الكتابة على ثلاثة أوجه مستبين مرسوم ...وهو يجري مجرى النطق في الحاضو والغائب على ما قالوا . (عالمكريه: ٤٤٢/١٤) مسائل شني).

ثم الكتاب على ثلاث مراتب مستبين مرسوم وهو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر

على ما قالوا . (الهداية ، مسائل شتى: ٤/٥٠٧).

و المحاصل أن كل كتباب يحور على الوجه المتعارف من الحاضر حجة على كاتبه كالنطق باللسان . (دررالحكام شرح محلة الاحكام ممادة الكتاب كالخطاب العلى حيدر).

الموسوعة الفقهية ش ہے:

وجه انعقاد العقود بالكتابة هو أن القلم أحد اللسانين كما قال الفقهاء بل وبما تكون هي أقوى من الألفاظ ولذلك حث الله المؤمنين على توثيق ديونهم بالكتابة . (الموسوعة الفقهة الكويتية مادة: العقدبالكتابة اوالرسالة ٢١٠/٣٠ وزارة الاوقاف ،الكويت).

ندکور دبالاعبارات سے داشتے ہوا کہ ترین طلاق واقع ہوجاتی ہے بیوی سامنے ہویا غائب ہو،اورشامی کی عبارت ہے جواستدلال کیا جاتا ہے اس کے جوابات حسب ذیل جین:

(1)علامہ شامی کی بیرائے ندکورہ بالا کتب بھیمہ کےخلاف ہے اس لیے بیمر جوح ہےاوروقوع طلاق کا قول رائج ہے۔

(۲) شامی کے مخش علامدرافی نے اس کی تروید فرما کر غیر ظاہر ہونے کا حکم کیا، چنا نچی فرماتے ہیں: لسم یظهو وجه ظهوره من عبارة الأشباه. (تقریرات الراصی، صعیمه شامی: ٥٥٥/١٣).

(۳) بیرعبارت خودعلامه شامی کی دوسری عبارت کے خلاف ہے، لہذا جوعبارت نقیه کسید فقد کے موافق ہے، مثلاً " فهذا کالنطق فلزم حجة " (شامی: ۷۳۷/۱) تواسی کا عتبار ہوگا۔ جب کے علامه شامی نے "خااهره ان المعنون من الناطق المحاضر ، فرما کراس کو ماقبل ہے بطریق ولالت والتزامی یا مفہوم خالف ثابت کیا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ منطوق نجی منطوق فحر منطوق (مفہوم مخالف) پر مقدم ہے۔

(۳) مفتی عزیز الرحمٰن صاحب،حضرت شیخ الهندٌ،حضرت علامه انورشاه کشیریٌ،حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؒ،ان تمام حضرات نے عام فآویٰ کی کتابوں کے فتو کی کو قبول فریایا،اورشامی کی عبارت کو قبول نہیں فریایا۔ چنانچەالطرائف والظر ائف كى فوٹو كا في ملاحظ فرمائيں:

(۵) اس عبارت کاتعلق مسئله اکراه سے ہے، کیونکدعلامہ شامیؒ نے بیرعبارت اشباه بلکه شرح اشباه سے نقل فرمائی ہے، اوروہ خانیہ سے نقل کرتے ہیں و میکھئے: (اشباه مع شرح انحوی:۱۳۳/۳) اورشرح اشباه اورخانیه کی عبارت میں اکراہ کا مسئله موجود ہے، حالت افتیار میں حاضر بیوی کا مسئله نمونونیس ہے۔

فآوی قاضیخان کی عبارت ملاحظه مو:

رجل أكره بالضوب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق لاتطلق امرأته لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة

**باعتبار الحاجة والاحاجة ههنا**. (فتاوى فاصبخان على هامش الهندية: ٢٧٢/١ شرح الاشباه: ٦٣٣/٣).

اس عبارت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حالت اِ کراہ میں اگر کسی نے اپنی بیوی کوطلاق کلھ کرویدی تو طلاق واقع خبیں ہوگی ، کیونکہ کتابت ضرورت کی وید سے قائم مقام عبارت ہے اور بیبال ضرورت نبیس لیتن سابقہ عبارات کی روشنی میں کتابت جمت اصلیہ ہے کیس حالت واکراہ میں عدم وقوع طلاق کا فیصلہ کرکے کتابت کو جمت وضرور ریشلیم کیا گیا۔

عام حالات میں تو کتابت جمت اصلیہ اورعبارت کی طرح ہے کیکن حالت اکراہ میں اس کے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں اور میہ مورث نہیں ، یعنی حالت اکراہ میں کتابت کا اعتبار نہیں ، جاہد ہوری حاضر ہویا غائب ، لہذا اکراہ کے مسلم کا تعلق بیوی کے حاضریا غائب ہونے سے نہیں بلکہ اس صورت میں اس کو جمت و ضروریہ تسلیم کیا گیا، عام حالات میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کماری کے جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا حدید میں اس کتابت کا درجہ میں میں کتابت کا جمت اصلیہ ہونا سابقہ عبارات میں برح و فق القدیم میں کتابت کا حدید میں کتابت کا حدید میں میں کتابت کا حدید کرد ہونے کہ میں کتابت کا حدید میں کتابت کا حدید کیا ہونے کی کتابت کا حدید میں کتابت کا حدید کتابت کی حدید کیا ہونے کہ کی کتابت کی کتابت کا حدید کیں کتابت کا حدید کی کتابت کا حدید کی میں کتابت کا حدید کی کتابت کا حدید کتابت کی کتابت کا حدید کیا ہونے کی کتابت کا خات کی کتابت کا حدید کتاب کتابت کا حدید کی کتابت کا حدید کیا گئیں کی کتاب کی کتاب کتاب کر حدید کر حدید کتاب کی کتاب کا حدید کی کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کر حدید کی کتاب کر حدید کرتا ہوئی کر حدید کر حدید

اس مسلد کی حزیر تفصیل محتر م مولانامفتی محمد رضوان صاحب کے رسالہ ' متح رہی اور زیر دخی طلاق کی شخفیق'' میں موجود ہے، وہاں ملا حظہ فرمالیس ، میہ رسالہ بہت سارے مفتیوں کی تقریفات ہے آراستہ وحزین ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

## غيرمعتادطريقه برطلاق بالكتابت كاحكم:

سوال: زیدکری پر بیشاتهااس کے سامنے میز رد ی تھی ،اس نے میز پراپی بیوی کانام کھو کرتین طلاق کھودی اور میدکھیا:''میری بیوی زینب کوتین طلاق''بعد پس کہا کہ ہمارا کوئی جھڑ اُنیس تھااور ندغصہ پس کھیا، بلکہ میں نداق کرر ہاتھا، کیا طلاق ہوئی یانیس؟

الجواب: غیرمعادطریقه برطان کلیف سے بغیرنیت کے طلاق واقع نہیں ہوتی ، ہاں طلاق کی نیت سے کلھا تو طلاق واقع کرنے سے کلھا تو طلاق واقع کرنے کی نیت نہیں ہوئی۔ کنیت نہیں ہے، اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ملاحظه موشای میں ہے:

ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الأشجار أوعلى كاغذ لا على الوجه المعتاد فلا يكون حجة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية . (فتاوى الشامي مسائل شتن: ٧٣٧/٦).

### مجموعة وانين اسلامي ميں ہے:

کتابت مستنید غیرم سومه سے طلاق الی صورت میں واقع ہوگی جب کہ شوہر کیے کہ میری نیت ہوی کو طلاق دیسے کی گئی ۔ روائختار میں ہے: وإن کسانت مستبینة لکنها غیر موسومة إن نوی المطلاق يقع وإلا لا . (مجوبة انجن اسلای بص ۱۳۰).

مريد ملا حظم و: (محمع الانهر: ٢/٧٣/، والعتاوى الهندية: ٢/٦٤). والله علم

### بجبر واكراة تحريري طلاق كاتكم:

موال: ایک حورت نے طلاق نامہ کصوا کرایک پولیس کواپنے ہمراہ کیا اور شوہر کے پاس گئی، پولیس والے نے شوہر کود صحکی دی کہ اس پرچہ پر دستنظ کر دوور نہ گولی ماردوں گا،اس نے پوچھااس میں کیا لکھاہے، پولیس والے نے کہا ایک طلاق، شوہر نے بجبر واکراہ باول ناخواستداس طلاق نامہ پر دستنظ کردی، بعد میں بتایا کہ اس میں تین طلاق کلھی تھی، اب دریا ذت طلب امریہ ہے کہ کتنی طلاق واقع ہوئی ایک یا تین؟

المجواب: طلاق بالکتابة میں شرعاً شوہر کی رضامندی سے طلاق واقع ہوتی ہے، لینی شوہر نے ازخود اپنی رضامندی سے طلاق نامہ پرد شخط کردی، لیکن بجبر واکراہ طلاق نامہ کم رضامندی سے طلاق نامہ پر جبراً دشخط کرالینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا بصورت مسئولہ اگر شوہر نے زبان سے کھی کہا تو طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا بصورت مسئولہ اگر شوہر نے زبان سے کھی کھیں کہا تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔

### ملاحظہ فرمائیں شامی میں ہے:

وفى البحر:... فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق. (نداوى الشامى: ٢٣٦/٢، مطلب في الاكراه على التوكيل...،سعبد).

### فآوی قاضیخان میں ہے:

رجل أكره بالمضرب والحبس على أن يكتب طلاق اموأته فلانة بنت فلان بن فلان من فلان من فلان على هامش فكتب اموأته. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٤٧٣/١) الطلاق بالكتابة).

#### فآوی تا تارخانید میں ہے:

وفى التظهيرية: رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنست فلانة امرأته فكتب فلانة بنست فلانة امرأته طالق،وفى الحاوي: ولم يعبر بلسانه لا تطلق (الفتاوى التارحانية:٣/٠٨ماية ع الطلاق بالكتابة).

#### فآوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

بجبر طلاق نامد پر دستخط کرالینے سے جب کہ زبان سے طلاق نہیں دی،اور نہ خوکھی،طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ( نآوی دراداطوم دیوبند:۱۵۴/۱۹ مل کمل ).

كتاب القتاوى ميس ب: يوليس كى وهمكى بهي اكراه "مين داخل ب- (كتاب التتاوين ٩٠/٥).

مزيد ملاحظه فرمائين: (مجموعة تواثين اسلاى: ۱۳۵، وفعه ۷ ـ وامداد المقتين: جلد دوم: ۹۳۵، دارالا شاعت ـ وكتاب النتاديّ: ۱۰۲/۵). والله ينظ اعلم ـ

## بحالت نشه طلاق نامه پردستخط کروانے کاحکم:

سوال: ایک شخص کے دشمنوں نے اسے شراب پلا کریا کی اور طرح بے ہوش کردیا، پھرایک دثیقہ نویس (طلاق نامہ کیات کی کیسے والے) کوساتھ لے کرنشہ کی حالت میں اس طلاق نامہ پراس کی انگشت کا نشان لگوالیا، یااس کے دشخط کروالیے، پھران لوگوں نے اس کی زوجہ کواس کی طرف سے طلاق کھمدی، لیمن اس شخص کوادراس کی زوجہ کوطلاق نامہ کی کچھ ٹیم نہیں، الغرض لوری کاروائی دھوکہ سے کی گئی، کیااس صورت میں اس کی زوجہ پرطلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

الچواب: بصورت مسكولد دهوكه بازى اور بغيراطلاع كساده كاغذ برد سخط كروانے سے طلاق واقع بوئى۔

ملاحظه بوفتاوي دارالعلوم ديوبندميس ب:

فرضی طور سے کسی کی طرف سے طلاق نامہ کھو دینے سے اور ہدون اطلاع اس امر سے کہ اس کا غذیں طلاق کھی ہوئی ہے، شو ہر کا انگو شالگوالینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، اس طرح سفید سادہ کا غذیر کسی حیلہ سے شو ہر کا انگوشالگوا کر بعدیدس اس کا غذیں طلاق کلیودیئے سے شو ہر کی طرف سے طلاق واقع نہ ہوگی۔

كما في حديث ابن ماجة: "الطلاق لمن أحد بالساق". الخ. اورشاك شرب: وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لايقع الطلاق مالم يقر أنه كتابه.

لپس ایس صورت بیس شو ہر کی طرف سے طلاق تبیس ہو کی \_( فناوی دارالعلوم دیویند:۴/۹-۱۰دارالاشاعت ) . و کذانی فناوی محمودیہ:۲/۹۳/۱۲) . واللہ ﷺ اعلم \_

## زبان سے کے بغیر محض تحریری طلاق کا حکم:

**سوال:** ایک شخص نے اپنی ہوی کوسرف تحریری طلاق لکھ کر بھیج دی، مگرزبان ہے پچھ نہیں کہا،اس صورت میں طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسكوله اپنی رضامندی ترین طلاق خود لکتنے یا دوسرے سے ککھوانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر چہ زبان سے کچھ ند کہا ہو، اس لیے کہ وقوع طلاق کے لیے تکلم شرط نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو بدائع الصنائع میں ہے:

وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة وبالإشارة المفهومة من الأخوس لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ . (بدائع الصنائع: ١٠٠/٣ اشرائط ركن الطلاق سعيد).

در مختار میں ہے:

كتب الطلاق، إن مستبيناً على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقاً ، ولوعلى نحو المماء فلا ، مطلقاً ، ولوعلى نحو المماء فلا ، مطلقاً ، ولوكتب على وجه الوسالة والخطاب كأن يكتب يافلانة : إذا أتاك كتابى هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.

وفى الشامية: (قوله كتب الطلاق الخ) قال فى الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغيرمرسومة، ونعني بالموسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب وغيرالمرسومة أن لايكون مصدراً ومعنوناً، وهوعلى وجهين مستبينة وغيرمستبينة، فالمستبينة مايكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراء ته، فأي غير وغير المستبينة مايكتب على الهواء والماء وشيء لايمكن فهمه وقراء ته. ففي غير المستبينة لايقع المطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنهاغيرمرسومة إن نوى المطلاق المستبينة لكنهاغيرمرسومة إن نوى المطلاق المستبينة لكنهاغيرمرسومة إن نوى المطلاق المسلاق بأن كتب : أما بعد فأنت طالق، فكماكتب هذا يقع المطلاق وتلزمها العدة من وقت المطلاق بأن كتب : إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتابة ، وإن علق طلاقها بمجئ الكتاب بأن كتب : إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرا ته أولم تقرأ يقع المطلاق كذا في المخلاصة. (الدرالمختارم ودالمحتار: ٢٤٦/٢ ١٠ طلب

مريد طاحه: ١١/٢ مريد طاحه الطحط اوى على الدوالمختار: ١١/٢ ١١ ١٠ كونته والفتاوى الهندية: ١١/٢ مريد طاحة الصنائع: ١٠٩٣ م مريد طاحة ومحموحة قوانين اسلامى : ١٢٩ وقتاوى داوالعلوم ديوبند: جلددوم : ١٣٣ وقتاوى محموديه: ٥٨٣/١٢). والله المراجعة ا

## مولوی صاحب کے کہنے برطلاق نامہ لکھنے کا حکم:

**سوال: می**ں نے اپنی مخطوبہ کوچھوڑ کر دوسری جگہ نکاح کرلیا ، مگر میری مخطوبہاس کے باوجو دمیرے انتظار

میں پیٹی رہی، آخرلوگوں کے کہنے سے نکاح کی تیاری ہوئی ،کین عین موقع پراس کے والد نے کہا پہلی زوجہ کو طلاق دیدو، میں نے صاف انکار کردیا، ایک روزمولوی صاحب نے کہا تم کاغذلکو دولو ان کی زبان بند ہوجائے گی، اورصرف لکھنے سے طلاق نہیں ہوئی، مولوی صاحب کے کہنے کی وجہ سے جھے یقین ہوا کہ صرف لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی، مولوی صاحب مضمون بتلاتے تھے اور میں لکھتا تھا، ٹین طلاق کا لفظ بھی کھوایا اور وجہ کا نام وغیرہ مجمی کھوایا، اس صورت میں شریعت کا کیا تھم سے طلاق ہوئی یانہیں ؟

الجواب: جس طرح زبانی طلاق واقع ہوتی ہے اس طرح تحریری طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، چنانچہ بصورت مسئولہ باضابطہ طلاق نامہ یا مکتوب بعنوان ومخاطب لکھا ہے، ابہذ التلفظ کے قائم مقام ہوکر بلانیت طلاق واقع ہوگئی۔

### ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

اعلم أن هذا في كتابة غيرموسومة أى غيرمعتادة ، لما فى التبيين وغيره أن الكتاب على قلائة مراتب: مستبين مرسوم وهو أن يكون معنوناً: أى مصدراً بالعنوان ، وهو أن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ماجرت به العادة فهذا كالنطق فلزم حجة ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدران وأوراق الاشجار ... وغيرمستبين كالكتابة على الهواء أو السماء... والحاصل أن الاول صريح والثاني كناية والثالث لغو . (فتاوى الشامي:٢٧٧٧مسئل

### بدائع الصنائع میں ہے:

وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل أن يكتب أما بعد يافلانة فأنت طالق أوإذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به الطلاق ولوقال: ما أردت به الطلاق أصلاً لا يصدق، إلا أن يقول: نويت طلاقاً من وثاق فيصدق فيما بينه وبين الله عزوجل لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ بالكتاب والرسول ثالثاً وكان التبليغ بالكتاب والرسول

كالتبليخ بالخطاب فدل أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب فصار كأنه خاطبها بالطلاق عند الحضرة فقال لها: أنت طالق .(بدائع اصنائع:٩/٣ . ١ سعيد).

وررالحكام شرح مجلة الاحكام ميس ب:

المادة: ٩٦: \_ الكتاب كالخطاب...والمحاصل أن كل كتاب يحود على وجه المعتعادف من الناس حجة على كاتبه كالنطق باللسان . (دروالمحكام شرح معلة الاحكام ١٤٠١-١١١) والله الله المعلمة على المعلمة المعل

### طلاق نامه يردستخط كرنے سے طلاق كاحكم:

سوال: ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق و بنانیس چا بتا تھا، کیکن بیوی نے محکمہ میں جا کرمقدمہ دائر کیا اور طلاق نامہ لکھوا کرشو ہر کے سامنے و متحظ کے لیے پیش کرویا، اب اگرشو ہراس طلاق نامہ پرو متحظ کروے تو طلاق ہوگی یانہیں؟ جب کہ بیوی کے بھائی دستخط کرنے پرمجبور کردہے ہیں۔

الجواب: بصورت مسئولہ تو ہراگراپنی رضامندی ہے دستخط کردی قطلاق واقع ہوجائے گی، کیکن اگر بیوی کے بھائی انتہائی سخت مار پٹائی یاپولیس وغیرہ کی دھم کی دیکر جبراً دستخط کروالے اور شوہرزبان سے کچھ نہ کے تو طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ ملاحظ قربا کیس شامی میں ہے:

وفى البحر:...فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لاتطلق. (فتاوى الشامى: ٣٣٦/٣ سطلب في الاكراه على التركيل ...سعيد).

فآوی قاضیخان میں ہے:

رجىل أكره بالنضرب والحبس على أن يكتب طلاق اموأته فلانة بنت فلان بن فلان بن فلان فكتب امرأته (نتاوى قاضيخان على هامش فكتب امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق لاتطلق امرأته (نتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٧٣/١عالطلاق بالكتابة).

فآوى تا تارخانييش ہے:

وفى النظهيرية: رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنست فلانة امسرأت الله فكتب فلانة بنست فلانة امسرأت طالق، وفى النحاوي: ولم يعبر بلسانه لاتطلق. (الفتاوى التاتارحاتية:٣/ ٨٠٠ ايقاع الطلاق بالكتابة).

حضرت مفتی محمر شفیع صاحب فرماتے ہیں:

زیدسسرال گیااس کی سسرال والوں نے طلاق و بے برججور کیااور طلاق نامد کلھ کراس پرجبر أا گوشاز بد بے لگوالیا لیکن زیدنے زبان سے الفاظ طلاق نہیں کہے،اس صورت میں زید کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (طخص ازامداد کھتین ، ۲۳۳۷، جلد دم،دارالاشاعت). واللہ ﷺ اعلم۔

### طلاق نامه مجيج كے بعد تقد يق كے ليے دوسر اخط مجيج كا حكم:

**سوال:**ایک شخص نے اپنی ہوی کوطلاق نامہ لکھ کر بھیج دیا، پھراس کی نضدیق کے لیے دوبارہ خط لکھ کر بھیجا تو کتنی طلاق واقع ہوگی؟

الجواب: بصورت مسئولہ اگر شوہر نے دوسرے خط میں پہلے خط کی تصدیق کی نیت کی تھی نئی طلاق مقصور نہیں تھی تو اس کی زوجہ پرصرف ایک طلاق واقع ہوگئ۔

اورا گردوسرا خط دوسری طلاق کے ارادہ سے لکھا تھا تو دوطلا قیں واقع ہول گی۔

ملاحظہ فرمائیں شامی میں ہے:

كرر لفظ الطلاق وقع الكل وإن نوى التاكيد دين، قوله وإن نوى التاكيد أى وقع الكل قضاء وكذا إذا أطلق أشباه: أى بأن لم ينو استينافاً ولا تأكيداً لأن الأصل عدم التاكيد. (نتاوى الشامي ١٠٠٠).

ا گرعدت گزری ہوتو بہر حال دونوں صورتوں میں تجدید نکاح کی گنجائش ہے،البتہ پہلی صورت میں تجدید نکاح کے بعد شوہر کودوطلاقوں کاحق ملے گا،اور دوسری صورت میں صرف ایک طلاق کاحق حاصل ہوگا۔ اللہ المانات علا

### میاں بیوی کے ایک معاہدے پردستخط کرنے کا حکم:

سوال: میان بوی اگرایسے معاہدہ (Agreement) پردستخط کریں جس میں ادر باتوں کے ساتھ بی میں درج ہوں' جم میان بیوی کا با ہم ل کر رہناناممکن ہو چکا ہے' تو شرعاً ایسے معاہدہ پردستخط کرنے سے طلاق واقع ہوگی یائیں؟

**الجواب:** بصورت مسئولہ الیے معاہدہ پر دستخط کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس لیے کہ بیرالفاظ ِ طلاق ہی نہیں ، ہاں اگراس کے بعدیا اس کے علاوہ دوسرےالفاظ کہدئے ہوں تو پھرسوال کیا جائے۔ مفتی عزیز الرحمٰن صاحب فرماتے ہیں :

سوال: شوہرنے اپنی خوشدامن کوایک تحریکھی کہ آپ کی لڑکی کااور میرانباہ دنیا میں مشکل ہے،اب وہ کہتا ہے کہ پیتح ریمیں نے یوں ہی ککھدی تھی قطع تعلق کاارادہ نہ تھا آیا اس فقرہ سے طلاق بائن پڑی یانہیں؟

الجواب: اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ نیاہ کو مشکل کہنا نہ صریح طلاق ہے نہ کتابیہ (فاوی دارالعلوم دیو بند: ۱۸۱/۹ مدل کمل کر واللہ ﷺ اعلم ۔

## تحريرى طلاق معلق كرنے كاتھم:

سوال: میری ابلید اور والدین کا بمیشه جنگر اربتا ہے، والدین کی شکایت رہتی ہے کہ تہماری ابلید کا مکا ح وغیر و نہیں کرتی ، اور والدین گھر میں رکھنائییں چاہتے ، اور والدصاحب نے جھے کو خطاکھا کہ میں اپنی ابلیہ کوشرطیہ طلاق دیدوں ، اور اگر نہ دوں تو والدین ناراض رہیں گے ، حالا نکہ میر ااور ابلید کا کوئی جھکڑ انہیں ، بلکہ ہم اچھی طرح زندگی گزارتے ہیں ، اور میری او لاوجھی ہیں ، نیز شرطیہ طلاق کی تحریر والدصاحب نے خود کھی کر جھے دی ہے کہ میں نقل کر کے اہلید کو پہنچا دوں ، والدصاحب کی تحریر صب و بیل درج کر رہا ہوں :

#### ZAY

#### عبرت نامه

میری ہوئی محمیر می اتون بنت تصیرالدین خوبخور سے سنوتم میری ہوئی ہوئیں تم کوثر چہ دول گا جہال تم رہوگی الیکن تم نے میری غیرموجودگی میں میرے والدین کے گھر میں چند ہفتے کے لیے ما لکانہ تصرف کر کے میرے والدین کوروی اور جسمانی تکلیف واذیت پہنچائی ہے اس سے مجبور ہوکروہ مجھ کواپٹی ملکیت سے محروم کررہے ہیں، جس کی وجہ سے میں ان کی بات اور شرط کو ماننے پرمجبور ہوں کہتم اپنی پوری زندگی بھر میں میرے والدین کے ملکیت والے گھروز میں پر قدم رکھوئی تو تم کوثوران کی وقت طلاق، طلاق، طلاق۔

اب سوال بہ ہے کہ کیا میرے لیے گئجائش ہے کہ میں والدین کوراضی کرنے کے لیے بیتر میروالدین کوقل کردوں اور کہدوں کردوں اور کہدوں کے بارے میں کوئی تذکرہ ندکروں تو بیشر طیہ طلاق معلق ہوگی یا نہیں؟ اور شرط کے پائے جانے پرواقع ہوگی یا نہیں؟ برائے مہر پائی جواب عنایت فرما کیں۔

الجواب: زبانی طلاق کی طرح تحریری طلاق بھی معلق ہوجاتی ہے،اورشرط کے پائے جانے پرطلاق واقع ہوجاتی ہے،اورشرط کے پائے جانے پرطلاق داقع ہوجاتی ہوجاتی ہے،بناہریں اگرآپ نے والدین کوطلاق نامہ کصدیا اگر چہ اہلیہ کونہ کلصااور نہ کوئی تذکرہ کیا بھر بھی طلاق معلق ہوجائے گی،اوروالدین کی زندگی میں آپ کی اہلیہ والدین کے گھرجائے گی ہوتین طلاق واقع ہوجائے گی،اہذا آپ طلاق نامہ والدین کوبھی نہ کصیں، ہاں اگر تو رید کر کے والدین سے یہ کہیں کہ بالکل میں نے بیوی کو خطاکھا ہے،اور خط کا مضمون نہ بتائے اور نہ بی بتائے کہ میں نے بیوی کو خطاکھا وی جے،اوراس خط پراحتیا طا گواہ بھی رکھ لیت بھر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے طلاق نامہ کھا ہی نہیں۔

ملاحظ فرمائيس مدايييس ب:

و إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدارفأنت طالق.(الهداية:٣٨٥/٢).

#### در مختار میں ہے:

كتب الطلاق إن مستبيناً على نحولوح وقع إن نوى وقبل مطلقاً. وفى الشامبة: قوله كتب الطلاق) قال فى الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغيرمرسومة، ونعني بالسمرسومة أن يكون مصدراً ومعنوناً مثل مايكتب إلى الغائب وغيرالمرسومة أن لايكون مصدراً ومعنوناً، وهوعلى وجهين مستبينة وغيرمستبينة، فالمستبينة مايكتب على الصحيفة والسحائط والأرض على وجهيمكن فهمه وقراء ته، وغير المستبينة مايكتب على الهواء والسماء وشيء لا يمكن فهمه وقراء ته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق بوين كانت مرسومة يقع الطلاق بوين كانت مرسومة المنات على المسلاق بوين كانت مرسومة المستبينة لا يقع وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق بوين أولى الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكماكتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة، وإن علق طلاقها بمجئ المكتاب بأن كتب: إذا جاء ك كتابي فأنت طالق فجاء ها الكتاب فقرأ ته أولم تقرأ يقع المطلاق كذا في الخلاصة. قوله مطلقاً المراد به في الموضعين نوى أولم ينو. (الدرالمحتارع المدالمحتار: ١/١١/٢٤ مطلب في الطلاق بالكتابة المعدد كذا في حالية الطحطارى على المرالمحتار: ١/١١/٤٠ موله.

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ہے:

طلاق تکھنے اور کلھانے سے بھی واقع ہوجاتی ہے اور طلاق کے اندر جدو ہزل برابر ہے بینی جعلی طور سے پانداق سے بھی اگر طلاق دی جاوے یا دوسر سے سے کہد سے کہطلاق ککھ دیتو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (فناوی دارالطوم دیویند:۲۸ ۱۳۲۸مدل کمل).

احسن الفتاوي ميں ہے:

وقوع طلاق کے لیے طلاق نامہ کامورت تک پنچناشرط نیس صرف ککھنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے اور جس تسم کی طلاق کصوائی ہے اس تسم کی واقع ہوگی۔ (احس النتادی:۵/۱۳۸). والله ﷺ اعلم۔

### شو برخط كامتكر موتوطلاق كاتكم:

سوال: ایک خفس کچهدت کے لئے گھر سے چلا گیا، اس کی طرف سے ایک خطاس کے خسر کو ملا کہ: ''میری طرف سے مہر معاف کرادو، اور بیوی کومیری طرف سے اجازت ہے'' اس پر دستخط بھی موجود ٹیس ستے، اس مخص کو جب خبر کی تو اس نے خطاکا اکار کیا، تو کیا اب طلاق ہوئی یائیس؟

الجواب: بصورت مسئولہ وقوع طلاق کی بظاہر کوئی وجہ معلوم ہیں ہوتی ،اس لئے کہ شخص نہ کور خطاکا انکار کرتا ہے، اور خط میں طلاق کا کوئی لفظ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی بات ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے۔ بیالفاظ کتابیر میں سے ہے، اور نیت کی ضرورت ہے، اور جب شوہرخودا نکار کرو یے تو وقوع طلاق کا فیصل نہیں ہوگا۔

### ملاحظة فرمائيس شامي ميں ہے:

#### de de de de de de

### بسم الثدالرحمن الرحيم

قاڧ رسى ڧ ائلُه صلى ائلُه عليه وسلى :
" لا طلاق إلا بعد نكاع ".
وعن انشعبي : أنه سئل عن رجل قاڧ لامرأته كل امرأة
أثرُ وجها عليك فهي طائق؛ قاڧ: فكل امرأة
بيترُ وجها عليها فهي طائق.

باب.....﴿٦﴾ ڎۿۄيض، ڎۄڰۑڶ اورتعليق طلاق کابيان

# باب.....﴿٢﴾ تفویض،تو کیل اور تعلیق طلاق کابیان

### تفویض طلاق کی ایک صورت:

سوال: ساؤتھ افریقہ میں کورٹ کا قانون ہے کہ جس طرح شو ہرکوطلاق کا اختیار ہوتا ہے ای طرح ہیں کو بھی طلاق کا اختیار ہوتا ہے، لہذا اس قانون کے مطابق کسی نے اپنی ہیوی ہے کہدیا کہ اگر کورٹ میں بلائے اور طلاق دینے کو کہو تو دیدینا کیکن شرعی طلاق کا جواختیار مجھے ہے وہ اختیار میں تجھے تہیں دیتا ہوں، اب سوال بیہ ہے کہ اس لفظ ہے تھو بھی جائے گی یا تہیں؟ اور مورت مطلقہ ہوگی یا تہیں؟

المجواب: شریعت مطهره نے طلاق کا مکمل اختیار مرد کو دیا ہے، اگر مرد اپنا اختیار کورت کو دینا چاہت تو دے سکتا ہے، شرعاً اس کو تفویض طلاق کہتے ہیں، بیکن شو ہر کی اجازت کے بغیر کورت کو طلاق کا کوئی اختیار ٹیمیں، اگر چہ غیر اسلامی قوانمیں مسئد کے چیش نظر بصورت اگر چہ غیر اسلامی قانون پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا، اس مسئد کے چیش نظر بصورت مسئولہ جب کہ شوہر نے صرف غیر اسلامی قانون کی رعایت کرتے ہوئے کہد یا تاکہ کورٹ میں مشکلات کا سامنا نہر من پر خواج میں مشکلات کا سامنا نہر من پر خواج میں میں مشکلات کا سامنا نہر من بین شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ابہذا شرعاً تفویش نہیں ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں دیا ابہذا شرعاً تفویش نہیں ہوئی ادر طلاق واقع نہ ہوگا۔

#### ملاحظه فآوی ہند بیمیں ہے:

أولياء المرأة إذا طلبوا من الزوج أن يطلقها، فقال الزوج لأبيها: ماذا تريد مني افعل ما تريد وخرج ثم طلقها أبوها، لم تطلق إن لم يرد الزوج التفويض ويكون القول قوله أنه لم يرد به التفويض ، كذا في الخلاصة . (الفتارى الهندية: ٧/١ ؛ مضل في المشيئة).

#### ورمختار میں ہے:

رقال لها: اختاري أو أمرك بيدك ينوي) تفويض (الطلاق) لأنهاكناية فلا يعملان بلانية (أو طلقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به). وفي الشامية: ثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو فيما إذا لم يذكر النفس أوما يقوم مقامها في كلامه... قوله فلا يعملان بلا نية أي قضاء وديانة في حالة الرضاء، أما في حالة الغضب أو المذاكرة فلا يصدق قضاء في أنه لم ينو الطلاق... قوله طلقي نفسك هذا تفويض بالصريح و لا يحتاج إلى نية والواقع به رجعي. (الدرالمحتارمع ردالمحتاره ٢١٥/١٠) بين تفويض الطلاق سعيد).

#### تقریرات الرافعی میں ہے:

رثم اعلم أن اشتراط النية إنما هو) كلماتهم متفقة على اشتراط النية و ذكر النفس أو ما يقوم مقامها و الاكتفاء بلدكر النفس عن النية تكون مخالفاً لما اتفقوا على اشتراطه فلايعول عليه. رتقريرات الرافعي ٢١٩/٣ سعيد).

### عالمگیری میں ہے:

ثم لابد من النية في قوله اختاري فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت و احدة بائنة... فإذا اختارت نفسها فأنكر قصد الطلاق فالقول له مع يمينه. (الفتاوى الهندية: ١٨٨/١ ١/١٠ الناك في تفريض الطلاق).

#### فناوى تا تارخانىيىس ب

ولـو لم يرد الزوج بالأمر باليد طلاقاً فليس بشيء إلا أن يكون في حالة الغضب أوفي

حالة مذاكرة الطلاق فلا يدين في الحكم. (الفتناوى الناتبارخانية:٣٢٩/٣، تفويض الطلاق وكذا مي البحرالراتل: ٣١١/٣٠ كوتته). والتُديَّقُ أعلم -

### تفويض طلاق اورتو كيل طلاق مين فرق:

سوال: تفويض طلاق اورتو كيل طلاق مين كيا فرق بي؟

الجواب: مرداینااختیارا پی بیوی کودیدے کدوہ اس کی طرف سے اپنے او پرطلاق واقع کرلے، یاکسی اور شخص کواس بات کا اختیار دیا کہ اگروہ جا ہے قواس کی بیوی کوطلاق دیدے، تو پیتفویض ہے۔

اورا گر کسی دوسرے عاقل بالغ کوطلاق دینے کا حکم دے اوراس کے اختیار پریٹر چھوڑے ہتو بیتو کیل ہے۔

دوسرافرق بہے کہ تفویض تملیک ہے اور تو کیل تملیک نہیں ہے، ای وجہ سے تفویض طلاق میں رجوع صحیح نہیں اور تو کیل طلاق میں رجوع صحیح ہے، نیز مالک اپنی مشیت پڑمل کرتا ہے جب کہ وکیل کا مشیت اور رائے تعلق نہیں ، اس سے فقط فعل مطلوب ہے۔

تیسرا قرق میہ ہے کہ تفویق مجلس تک محدود ہے برخلاف تو کیل کے کیدو مجلس تک محدود نہیں ہے۔ بدائع الصنائع میں ہے:

وأما قوله طلقي نفسك فهو تمليك عندنا سواء قيده بالمشيئة أولا ويقتصرعلى المجلس... والمراد من المشيئة المذكورة ههنا هواختيار الإيثار لا اختيار الفعل وتركه لأنا لوحملناه عليه للغاكلامه ولوحملناه على اختيار الإيثار لم يلغ وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان واختيار الإيثار في التمليك لا في التوكيل لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأي المؤكل وتدبيره وإنما يستعيرمنه العبارة فقط فكان الإيثار من المؤكل لامن الوكيل وأما المملك فانما يعمل برأي نفسه وتدبيره وإيثاره لا بالمملك فكان التقييد بالمشيئة مفيداً والأصل أن التوكيل لغة هو الإنابة والتفويض هو التسليم بالكلية لذلك سمى مشايخنا الأول توكيلاً والفاني تفويضاً ، وإذا ثبت أن المقيد بالمشيئة تمليك

والمطلق توكيل والتمليك يقتصرعلى المجلس لماذكرناأن المملك إنمايملك بشرط المجلس المداتع الصنائح: ١٢٣/٣ وفصل في المجلس. (مداتع الصنائح: ١٢٣/٣ وفصل في التفويض سعيد).

#### فآوی شامی میں ہے:

المراد بالتفويض تمليك الطلاق وذكر في الفتح في فصل المشيئة أن صاحب الهيداية جعل منباط النفرق بيين التمليك والتوكيل مرة بأن المالك يعمل برأى نفسه بخلاف الوكيل، ومرة بأنه عامل لنفسه بخلافه، ومرة بأنه يعمل بمشيئة نفسه بخلافه... ثم قال بعدما بحث في الأولين أن الفرق الثالث أصوب... (وتفويض الطلاق... تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لاتوكيل فلم يصح رجوعه) تفريع على كونه ليس توكيلاً، فإن اله كالة غيه لازمة فلم كان توكيلاً لصح عزلها، قال في البحرعن جامع الفصولين: تفويض الطلاق إليها، قيل هو وكالة يملك عزلها والأصح أنه لايملكه... (قوله طلقي نفسک و أخبو اته متى شئت .. فلا يتقيد بالمجلس و لم يصح رجوعه) لأنه ليس تو كيلاً بل لوصوح بتوكيلها لطلاقها يكون تمليكاً لاتوكيلاً كما في البحوعن الفصولين، (وأما في طلقي ضرتك أو قوله لأجنبي طلق امرأتي فيصح رجوعه منه ولم يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض) أي بخلاف طلقي نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكاً لا توكيلاً بحر، (وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكاً في حقها) لأنها عاملة فيه لنفسها (توكيل في حق ضرتها) لأنها عاملة فيه لغيرها ، ( إلا إذا علقه بالمشيئة فيصير تمليكاً) فلايملك الرجوع لأنه فوض الأمر إلى رأيه، والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته والوكيل مطلوب مسنمه الفعل شاء أولم يشأ. (فتناوي الشيامي: ٣١٥ ٣١٧ سميد وكذا في الهداية: ٣٨١/٣ سميد ومحموعه قوانين اسلامي: ٥٠١ دفعه ٣٥). والله ﷺ اعلم

### تفویض طلاق کے بعدر جوع کرنے کا حکم:

سوال: اگر کسی نے بیوی کوتفویض طلاق کرلی یعنی طلاق کا اختیار دیدیا تواب اس کوواپس لے سکتا ہے نہیں؟

الجواب: بصورت مسئول تفویض طلاق کے بعدر جوع نہیں کرسکتا ہے یعنی شو ہر عورت کوطلاق کا اختیار دینے کے بعدوالپس نہیں اِسکتا ہے۔

ملاحظه ہو مداریہ میں ہے:

وإن قال طلقي نفسك فليس له أن يرجع عنه لأن فيه معنى اليمين لأنه تعليق الطلاق بتطليقها واليمين تصرف لازم.(الهداية:٣٨١/٢،باب تمريض الطلاق).

وفى الدو المختار: والايملك الزوج الرجوع عنه أي عن التفويض. (الدرالمحتار: ٣٣٢/٢)، باب المشيئة سعيد وكذاني الهندية: ٣٨٧/١).

مجموعة وانين اسلامي ميس ب:

تقویض طلاق کے بعد شو ہراس سے رجوع نہیں کرسکتا ہے۔( مجموعة وانین اسلامی ۱۵۳۰ وفید ۲۳). واللہ ﷺ الملے۔

تفويض طلاق كالمجلس تك محدودر بنے كا تكم:

سوال: كياتفويش طلاق مجلس تك محدودراتى بيا بميشد ك لي بي

الجواب: بصورت مسئولہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اختیار نہیں دیااور کوئی مدت بھی متعین نہیں کی تو ایس مصورت میں ای مجلس تک تفویش طلاق محدودرہے گی، کین اگر شوہر نے بیوی کو ہمیشہ کے لیے اختیار دیا مثلاً یہ کہا کہ جب چاہوا ہے او پر طلاق واقع کرلو، تو ہمیشہ کے لیے اختیار حاصل ہوگا، اور اگر کوئی مدت مقرر کردی ہے، تو اس مدت تک اختیار حاصل رہے گا، فرض مدہ کہ توہر کے الفاظ سے فیملہ کیا جائے گا۔

ملاحظ قرمائيس بدائع الصنائع ميس ہے:

فإن كان مطلقاً بأن قال: أمرك بيدك فشوط بقاء حكمه بقاء المجلس وهومجلس علمها بالتفويض فما دامت في مجلسها فالأمر بيدها... وسواء قصر المجلس أوطال لأن الساعات الممجلس جعلت كساعة واحده، فإن قامت عن مجلسها بطل لأن الزوج يطلب جواب التمليك في المجلس والقيام عن المجلس دليل الإعراض عن جواب التمليك ... هذا إذا كان التفويض مطلقاً عن الوقت فأما إذاكان موقتاً فإن أطلق الوقت بأن قال: أمرك بيدك إذا شنت أوإذا ما شنت أومتى شنت أوحيثما شنت فلها الخيار في المجلس وعير المجلس ولايتقيد بالمجلس حتى لو ردت الأمر لم يكن رداً ولو قامت من مجلسها أو أخذت في عمل آخر أو كلام آخر فلها أن تطلق نفسها لأنه ما ملكها الطلاق مطلقاً ليكون طالباً جوابها في المجلس بل ملكها في أي وقت شاء ت... فإن وقته بوقت خاص بأن قال: أمرك بيدك يوماً أوشهراً أوسنة أوقال اليوم أو الشهر أو السنة أوقال: هذا اليوم أوهذا الشهر أوهذه السنة لايتقيد بالمجلس ولها الأمر في الوقت كله تختار نفسها فيما شاء ت

وكذا في الدرالمختار:٣٣٢/٣ بفصل في المشيئة سعيد والفتاوى الهندية: ١ / ٩٠ هـ ومجموعه قوانين اسلامي : ١٥١ ، دفعه ٢١ ـ وفتاوى محموديه: ٣٩ / ١٣ ٩ ، مبوب ومرتب، والله في الممام

## نو بېلى طلاق شو بركاحق دوسرى بيوى كاحق اورتيسرى شو بركاحق' كينے كاتكم:

سوال: میاں ہوی نے نکاح کے وقت بیشرط لگائی کہ پہلی طلاق دینے کاحق شوہرکوہوگا اور دوسری طلاق ہوی کی ملک میں ہوگی، اور تیسری طلاق کاحق شوہرکا ہے، اس تر تیب سے تفویض سیحے ہوگی یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله عورت کوایک طلاق کی تفویض صحیح اور درست ہوگئ، اب عورت ایک طلاق اپنا او پرواقع کر علق ہے، لیکن اس کاریر مطلب ہر گزنہیں کہ شوہر کے پاس صرف دو طلاقیں رہ گئیں، بلکہ حسب سابق شوہر تینوں طلاقوں کا مالک ہے، لہذا اگر شوہر نے تین طلاق دیدی تواس کی زوجہ پر تین واقع ہوجا کیں گ۔ البتہ ندکورہ بالاصورت میں چونکہ ترتیب کی شرط لگائی ہے لہذا اس کا عتبار کرتے ہوئے جب شوہرا کیک طلاق دے گاس کے لیعد ہی ہیوی کوا کیک طلاق کا اختیار ہوگا اس سے قبل طلاق واقع کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ مجموع تو انبین اسلامی میں ہے:

شوہرنے اگر عدد طلاق یاوصف طلاق ذکر کرتے ہوئے تفویض یا تو کیل کوعورت یاوکیل کی مشیعت کی شرط کے ساتھ مقید کردیا ہوتو شوہر کے ذکر کردہ عددیا وصف کی رعایت ضروری ہوگی ہٹنا لفت کی صورت میں طلاق نہ پڑے گی۔

قال في الدر: طلقي نفسك ثلاثا إن شنت فطلقت واحدة وكذا عكسه لايقع فيهما لاشتراط السوافقة لفظاً خاص بالمعلق الاشتراط السوافقة لفظاً حاص بالمعلق بالمشيئة فيكون تعليقاً للإتيان بصورة اللفظ. "الدرالمحتارعردالمحتار:٣٤/٣٣٤ فصل في المشيئة سعيد \_ ومكذا في الهداية على فتح القدير:١٨/٣ (مجوعة الإسامالي: ١٥٣ اوقوم).

### جديد فقهي مسائل ميں ہے:

تفريض كى ايك صورت بيب كه ايجاب وقبول بى ش تفريض طلاق كرويا جائح ، درست به البت ضرورى به كدا يجاب مورت كر ايجاب وقبول بى ش تفريض طلاق كرويا جائح ، درست به البت ضرورى به كدا يجاب موارد و ايجاب موارد و ايجاب موارد و ايجاب كرا يحرف كل كرب الأمر دكي طرف التحاوى ايجاب موارد و ايجاب كرا تقرف في التحاوى التحاوى المين به المين بالمين بالمين بالمين المين بالمين بالم

خلاصه بى كحواله ساس كوابن تجيم في دالسه حسر السرائسة بهم اورابي تجيم كي حواله سعامه شامي في في وداله معنام الم (دردالسه معنار) بهم اس كونقل كيام في اوي بزازيديل بهي تفويض طلاق كى الى صورت كوكى قدر قيووو حدووكي بإبندى كم ساته المسلم حرة كركيا كيام باذا محافست السعواة أنه إذا تزوجها لا يجعل الأمو بيدها بعد النووج تقول زوجت نفسي منک بکذا علی أن أمري بيدي، أطلق نفسي منک بائناً متى شئت کلما ضربتنى بغيرجناية أو تزوجت علي آخرى أو اشتريت أوغبت عني منة. (البزازية: ٣٣٤/٤) بي شو برك چائب سے لازم بـ درجد يفتي مسأكر ٣٣/٣٠، اشراط في الكاح).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

تفویض یا تو کیل کی وجد سے خور شو ہر کاحق طلاق ختم نہیں ہوتا۔ (مجموعة وانین اسلامی:۱۵۴).

جدید فقهی مباحث میں ہے:

شریعت نے جوطلاق کا اختیار مردوں کو دیاہے، یہ اختیار تفویض کے منتیج میں عورت کی طرف منتقل ہوجا تاہے، تو اس انتقال اختیار کی وجہ سے مصالح شرع کے ضیاع کا کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ عورت کو اختیار وینے کے باد جود شوہر کو ازخود طلاق واقع کرنے کا اختیار ختم نہیں ہوتا بلکہ بدستور سابق باقی رہتا ہے۔ (جدیفتهی مباحث: ۱۱/۳۵۳). واللہ بی الم

### "إن دخلت دار أمك فأنت طالق ثلاثاً " عُلِقٌ كاحكم:

**سوال:**اگر کسی شخص نے اپنی ہیوی ہے کہا" ہن دخسلت دار امک فیانت طبالی ثلاثاً " تو کیادخول وارسے طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ نیز اس تعلق ہے بیچنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے یانہیں؟

**الجواب**: بصورت مسئولەتغىق مىچى ہے، يوى اگراپى والدە كے گھر جائے گى تو تين طلاق واقع ہوجائے گى،اور بغيرشرى حلالہ كے شوہر كے ليے حلال نہيں ہوگى۔

ہاں اس تعلیق سے بچنے کا ایک راستہ پر نکل سکتا ہے، کہ شوہر پیوی کو ایک طلاق دیکرا لگ کروے، پھر عدت کے بعد خورت اپنی والدہ کے گھر چلی جائے گی تو اس وقت تعلیق پوری ہوجائے گی چونکہ دخول وار کے وقت اس مرد کے زکاح میں نہیں ہے، لہذا تین طلاق واقع نہ ہوگی، پھر مروقید ید زکاح کر لے اسکے بعد بیوی اپنی ماں کے گھر جاتی رہے، لیکن سے حیلہ اس وقت مفیداور کا رآمد ثابت ہوگا جب کہ بیوی اب تک اپنی ماں کے گھر نہیں گئی ہوتو اس پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔

#### ملاحظه وبدابيرمين ب:

وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لاموأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال، والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يميناً أو إيقاعاً والهداك ٢٥٨، باب الإيمان في الطلاق).

#### فآوی ہند ریمیں ہے:

وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل أن يقول الامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق.(الفتاوي الهندية: ٢٠١/ ٤؛ فصل في تعلين الطلاق).

وفى الدرالمختار: وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقاً لكن إن وجد فى الملك طلقت وعتق وإلا لا، فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدرالمختار: ٢٥ - ١٠٠١) التعبق سعيد). والدن المحتار الدرالمختار: ٢٥ - ١٠٠١) التعبق سعيد). والدن المحتار الدرالمختار: ٢٥ - ١٠٠١)

## · 'اگر میں لینس گیا تو مجھ پر تین طلاق' کہنے کا حکم:

س**وال:**اگر کسی نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ اگر میں لینس گیا تو مجھ پر تین طلاق اور و چھ کینس گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا چھے اپنی تعلیق یا دنیس تھی ، تو اس صورت میں اس کی ہیوی پر طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئول شخص ندکوری بیوی پر تضا مطلاق واقع ہوگئی کیکن دیائۂ طلاق واقع ندہوگی۔ ملاحظہ ہوشقیج الفتادی الحامد بدمیس ہے:

سئل في رجل حلف بالطلاق أن لايسافرحتى يعطى زوجته خرجية فسار ولم يعطها خرجية و المار ولم يعطها خرجية و ادعى أنه نسي ذلك فهل يقع عليه الطلاق المذكور (الجواب) عم، يقع طلاق الساهي قضاء فقط و المعتمد أن السهو و النسيان مترادفان كما في الأشباه. (تنقيع الفتارى المادية: ا/٣٠در الاشاعة العربية).

#### در مختار میں ہے:

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل... أو مخطئاً... أو غافلاً أو ساهياً... يقع قضاء فقط. وفي الشامية: قولمه أو غافلاً أو ساهياً فالظاهر أن المواد هنا بالغافل الناسي بقرينة عطف الساهي عليه، وصورته أن يعلق طلاقهاعلى دخول الدار مثلا فدخلها ناسياً التعليق أو ساهياً، قوله يقع قضاء متعلق بالمخطئ وما بعده، لكن في وقوعه في الساهي و الغافل على ماصورناه لا يسظهر التقييد بالقضاء ، إذ لا فرق في مباشرة سبب الحنث بين التعمد وغيره . (الدرالمحتارمع ردالمحتارمة).

## ''مكان ميں جاؤتووايس نه آنا''اس جمله سے علیق كاحكم:

**سوال:** شوہرنے بیوی ہے کہا''اس مکان میں نہ جاوَا گرچلی گئی تو واپس مت آنا''ان الفاظ سے تعلیق صحیح ہوئی یانہیں؟

الجواب: بصورت مسكولہ بیالفاظ كنابہ ميں سے ہے، اگر شوہر نے طلاق كى نيت كى ہے و تعليق صحح ہے اور مكان ميں جانے پر طلاق واقع ہوجائے گى، ورند بغيرنيت كے طلاق واقع نہيں ہوگى۔

ملاحظه جومداريد ميس ہے:

إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يميناً وإيقاعاً (الهداية:٣٨٥/٣٠باب الايمان في الطلاق).

در مختار میں ہے:

الكنايات التطلق بها قضاءً إلا بنية أو بدلالة الحال، قوله قضاءً قيدبه لأنه لايقع ديانةً

بدون النية ، ولو وجدت دلالة الحال فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال إنما هو في القضاء فقط (الدرالمختارم ردالمحتار، ٣٩٣/ماب الكنايات،سعيد).

### فآوى دارالعلوم ميس ي:

اگر صرت کے طلاق معلق کی ہے، تو بعد تحقیق شرط رجعی طلاق واقع ہوگی اور اگر بائند کو معلق کیا ہے، تو بائند واقع ہوگی، غرض جیسی طلاق معلق کی ہے بوقت تحقیق ولی ہی واقع ہوگی۔ (فناوی دارالعلوم دیو بند: ۱۰/۱۹، مدل عمل وفناوی رہے۔ ۲۰۸۷۱). واللہ ﷺ اعلم۔

## "جب موا چلے گی تو تھے کو طلاق" سے تعلق کا حکم:

سوال: کمی نے بیوی ہے کہا جب ہوا چلے گی تو تھے پر طلاق تو اس کا کیا تھم ہے؟ تعلیق صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ پیشرط'' جب ہوا چلے گی'' باطل ہے اور طلاق فی الحال واقع ہوجائے گی۔

### ملاحظه جو ہدایہ میں ہے:

فأما لا يصح التعليق بمجرد الشوط كقوله إن هبت الريح أوجاء المطر وكذا إذا جعل واحداً منهما أجلاً إلا أنه يصح الكفالة ويجب المال حالاً لأن الكفالة لما صح تعليقاً بالشوط لاتبطل بالشروط الفاسدة، كالطلاق والعتاق ، (الهداية: ١١٧/٣ مكتاب الكفالة).

وفى البناية في شرح الهداية للعلامة العينين :قوله كالطلاق و العتاق أى كما أن الشرط الممجهول في الطلاق و العتاق بأن قال : أعتقت عبدي أو طلقت امرأتي إلى قدوم الحاج أو الحصاد أو القطاف. (البناية في شرح الهداية:٣٣٩/٣٣٩/المكتبة الامدادية وفتح القدير:١٨٦/٧/١ مدارالفكر والعناية على هامش الفتح: ١٨٧/٧ مدارالفكر.

#### در مختار میں ہے:

و شرط صحته كون الشرط معدوماً على خطر الوجود، وفي الشامية: قوله على خطر الوجود أي متردداً بين أن يكون وأن لايكون لامستحيلاً ولامتحققاً لامحالة لأن الشرط للحمل والمنع وكل منهما لايصور فيهما، شرح التحرير. (المرالمختارمع ردالمحتار،٣٤٢/٣، باب التعلق، معيد). والله على الم

### "فلان چيز ديكهول توميري بيوي كوطلاق"كمني سيعيق كالحكم:

سوال: اگر کسی نے نکاح کے بعد یوں کہا کہ''اگریس نے فلان چیز کودیکھا تو میری ہیوی کوطلاق''اور اس آ دی نے اس چیز کودیکھ لیا بمکین اب تک دخول وخلوت صیحیۃ نیس ہوئی تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نیس ؟ نیز طلاق ہوگئی تو شخص اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے یا نمیں ؟ اور صلالہ کی ضرورت ہے یا نمیس ؟

الجواب: بصورت مسئولہ طلاق معلق شرط کے پائے جانے کی وجہ سے واقع ہوگی، ہاں ووبارہ اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد ساتھ رہنے کی اجازت ہے، اور حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ملاحظہ ہو ہداریہ میں ہے:

إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقوع وجود الشرط فيصح يميناً وإيقاعاً (الهداية: ٢/ ٢٥٥م) باب الإيمان في الطلاق).

وفيه : وإذا كان الطلاق بانناً دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن المحلية باقي لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله (مدايد:٩٩/٢،باب الرحمة).

فآوی محمودیه میں ہے:

اگرتکاح کا ایجاب و قبول ہونے کے بعد تنہائی و یکجائی ہونے سے پہلے ہی طلاق دیدی خواہ ایک یادوطلاق دی ہوتو اس کا تھم میہ ہے کہ طرفین کی رضامندی سے دوبارہ تکاح کی اجازت ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔(قادی محمودیہ:۳۱/۳۲۳ بروبورسرت). واللہ ﷺ اعلم۔

### "الروجه بيان نبيل كرتى تواك طلاق كساتها لك بوجا" كمن كاحكم:

سوال: شوہر بیوی کے درمیان اختلاف و جھڑ اہوا، دوران گفتگو بیوی نے شوہر سے کہا میں تھے سے
الگ ہونا چاہتی ہوں، اورالگ ہونے سے طلاق مراڈ پیس تھی، شوہر نے الگ ہونے کی دجہ کافی اصرار کے ساتھ دریافت کی، بیوی نے وجہ بیان کرنے سے اٹکار کردیا، آخر شوہر نے کہا: اگر قوجہ بیان نہیں کرتی تو ایک طلاق کے
ساتھا لگ ہوجا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اب طلاق کا کیا تھی ہے، محلق ہوگی یائییں؟

المجواب: یصورتِ مسئولہ شوہرنے بیوی کوطلاق معلق دی لینی'' اگر تو دجہ بیان نہ کرے تو بھے ایک طلاق'' اور عدم بیان اس وقت معلوم ہوگا جب کہ شوہر یا بیوی کا انتقال ہوجائے ،لہذا شوہر یا بیوی کے انتقال سے پہلے طلاق واقع نہ ہوگی ،اور اگر عورت وجہ بیان کردے گی تو طلاق معلق ساقط ہوجائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ فی الحال کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ملاحظه جو ہداریہ میں ہے:

ولوقال: أنت طالق إن لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت لأن العدم لا يتحقق إلا بالبأس عن الحياة و هو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة، و موتها بمنزلة موته هو الصحيح. (الهداية: ٢٦٥/٢٣)باب ايقاع الطلاق).

#### فتح القدير ميں ہے:

قوله ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت باتفاق الفقهاء لأن المسرط أن لا يطلقها وذلك لا يتحقق إلا بالياس عن الحياة لأنه متى طلقها في عمره لم يصدق أنه لم يطلقها بل صدق نقيضه وهو أنه طلقها والياس يكون في آخر جزء من أجزاء حياته ولم يقدره المتقدمون بل قالوا: تطلق قبيل موته، فإن كانت مدخولاً بها ورثته بحكم الفرار وإلا لا ترثه، وقوله وهو الشرط يعني العدم، قوله كما في قوله إن لم آت البصرة، إعطاء نظير، والمراد أن كل شرط بإن منفي حكمه كذلك وهو أن لا يقع الطلاق أو العتاق

إذا علق به إلا بالموت كما ذكرنا وزاد قيداً حسناً في المبتغى بالغين المعجمة، قال: إذا قال لامرأته: إن لم تخبريني بكذا فأنت طالق ثلاثاً فهوعلى الأبد إذا لم يكن ثمة ما يدل على الفور، انتهى رفع القدير: ١/٤ ٣٠باب إيفاع الطلاق، در الفكر، والشر التام المعلى.

## تعلیق اور تنجیز میں زوجین کے اختلاف کا حکم:

سوال: میاں ہوی کے درمیان بھگر ااوراختلاف ہوگیا،اوراس درمیان شوہرنے کہا' میں ابھی یہاں سوال : میاں ہوی کے درمیان بھگر ااوراختلاف ہوگیا،اوراس درمیان شوہرکے بیالفاظ تھے '' بیس تھجے دوطلاق کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں'' پھر شوہر چار پانچ روز کے بعد سفر پر رواند ہوگیا،اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کس کا قول معتبر ہوگا اورطلاق ہوگی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ شوہرطلاق معلق کا دعوی کرتا ہے اور عورت فوری طلاق کو بیان کرتی ہے، لہذا عورت کے ذمد دوگواہ چیش کرنا ضروری ہے، اورا گردوگواہ چیش نہ کر سکے تو شوہر کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا، اور اگر عورت نے گواہ چیش کردیے تو دوطلاق رجعی واقع ہوگئ، اور شوہر کور جعت کا اختیار ہے عدرت ختم ہونے سے پہلے اور عدت کے بعد عورت کی رضامندی سے بغیر طلالہ کتجدید نکاح کرسکتا ہے۔ اورا گرحورت گواہ چیش کرنے سے قاصر ہے تو تتم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا اور طلاق معلق ہوگی، پھرتعیق کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکی شوہر نے کہا بھی بیس رخصت ہوتا ہوں، اوروہ اس وقت نہیں گیا چار پانچ روز کے بعد روانہ ہوا۔

ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

(فإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له مع اليمين إلا إذا برهنت) قوله في وجود الشرط أى أصلاً أوتحققاً كما في شرح المجمع: أى اختلفا في وجود أصل التعليق بالشرط، أوفي تحقق الشرط بعد التعليق، وفي البزازية: ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له، ثم قال: وذكر النسفي: ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها و لا يصدق بلابينة، وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط و ادعت الإرسال فالقول له. وضارى الشامى: ٣٥٦/٥٠، مطلب

احتلاف الزوجين في وجود الشرط، سعيد).

ہداریمیں ہے:

وإن اختلفا في الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمرأة تدعيه. (الهداية: ٣٨٦/٢).

احسن الفتاوي ميس ہے:

تعلیق اور و چووشرط میں بینیز وجہ پر ہےور شقول زوج مع ایمین قبول ہوگا۔ (احس التتاوی:۱۹۲۸). واللہ ﷺ اعلم۔

### "بيوى كى اجازت كے بغير تكاح كروں تو طلاق" كہنے كا حكم:

سوال: زیدنے اللہ کانام لے کرفتم کھائی اوراپی بیوی اوردو فدکرگواہوں کے سامنے یہ کہا کہ میں اگر پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کسی عورت سے نکاح کروں تو اس کو یعنی دوسری بیوی کو طلاق ،اب زیدنے پہلی کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح کرایے،اورزید یوں کہتا ہے کہ اس کا دوسرا نکاح پرقر ارہے کو ککہ یعنی مفتیان کرام نے بتا یا کو فتم تو ڑنے کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم ہے اوراس نے کفارہ اواکر دیا پتو اب زیدکی دوسری شادی کا کی تھے ہے؟

المجواب: بصورت مسئوله طلاق معلق میں شرط پائی گئی لینی بغیراجازت زیدنے دوسرا نکاح کرلیالہذا دوسری بیوی کوطلاق واقع ہوگئ، نیزنتم تو زنے کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوا۔

ملاحظه جو ہداریہ میں ہے:

إذا أضاف المطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول الامرأة إن تزوجتك فأنت طالق... أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلايشترط لصحته قيام الملك في الحال الأن الوقوع عند الشرط. (الهداية: ١٥/٥/١/ باب الايمان في الطلاق).

در مختار میں ہے:

لاتطلق الجديدة في قوله للقديمة إن نكحتها أي فلانة عليك فهي طالق إذا نكح فلانة عليك فهي طالق إذا نكح فلانة عليها في عدة البائن، فلو نكح في عدة الرجعي أو لم يقل عليك طلقت الجديدة. (الدرالمحتار:٣١٥/٣١)باب التعليق سعيد). والشر الله على المستار:٣١٥/٣١)باب التعليق سعيد). والشر الله على المستار: ٣١٥/٣١) المستعدل ا

### تعلق طلاق کی ایک صورت:

سوال: ایک خص کی بیوی ناراض موکر چلی گئی، شو ہرنے کہا اگرتم کیم جنوری ۲۰۱۰ سک نیس آئی، تو نکا ح ختم اور شخ ہے، خدکورہ تاریخ سک بیوی نیس آئی، اب بیوی پر طلاق واقع ہوئی یا تیس ؟ اور طلاق واقع ہونے کی صورت میں کوئی طلاق ہوئی ؟

الجواب: بصورت مسكولم فض مذكور في طلاق كى نيت سے كہا تفاقواس كى بوى پرايك طلاق بائن واقع ہوگئى، چونكم فرف ميں نكاح ختم ہونا تعلقات ختم ہونے كے ليے استعال ہوتا ہے اس ليے بظاہر نيت كى ہوگى۔

ملاحظہ فرما ئیں قرآوی قاضیخان میں ہے:

ولو قال لها لانكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح أوقال فسخت نكاحك يقع الطلاق إذا نوى. (نناوى قاضيحان عنى هامش الهندية: ٢٨/١٤). والشريج المراس

## " مجھے دوبارہ فون کر لے توسمجھ لیجئے کہ طلاق" کہنے کا حکم:

**سوال: ایک جخس نے اپنی زوجہ کو دوطلاق دیکرر جعت کرلی، حال میں دونوں ٹیلی فون پر گفتگو کررہے** تھے کہ جھڑے کی صورت پیدا ہوگئی، اورغصہ میں مرونے بیوی سے فون پر بیر کہا: اگر تو مجھے دوبار ہون ن کرے گی تو سمجھ لیجئے کہ تیسر کی طلاق واقع ہوچکی، اس جملہ سے قبل زوح نے بیجی کہا تھا کہ میں تخفے طلاق دونگا،عورت کہتی ہے کہ یہ پہلا جملہ دیس تجھے طلاق ووزگا' من کر میں نے فون نیچے رکھ دیا، پس آگے جو بھی شوہر نے کہاوہ میں نے نہیں سنا، اس گفتگو کے پندرہ منٹ بعد زوجہ نے شوہر کوفون کیا معافی کی غرض سے، اب چونکہ زوجہ نے تعلیق نہیں سی تھی تو شرط یائے جانے پر تیسر کی طلاق ہوئی پائیس؟

الجواب: بصورت مسئوله ان الفاظ سے ''اگرتو جھے دوبارہ فون کر لے توسیجھ لیجئے کہ تیسری طلاق واقع ہوچگی'' طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ملاحظ فرمائيس عالمگيري ميس ب:

داده انگار أو كرده انگار لايقع و ان نوى ولوقال لها بعد ماطلبت الطلاق. (الفتاوى الهندية: ۱۸۰۸).

فناوی قاضیخان میں ہے:

امرأة قالت لزوجها موا طلاق ده قال الزوج داده انگار أو كوده انگار لايقع الطلاق و إن نوى.(فتارى قاضيحان:۲۱۰/۲).

نیز مرقوم ہے:

كانــه قــال لهــا بــالـعربية : احسبي انك طـالق وان قـال ذلك لايقع وان نوى. (فاضيحان:٢١٠/٢).

اردوفناً وی میں حضرت مولا ناظفراحمد قعانوی عثائی نے امداوالا حکام:۳۲۳/۲ پرید سئلتر حریفر مایا ہے وہاں ملاحظہ فرمالیا جائے۔

باقی رہایہ سئلہ کداگر بیوی کوخطاب کیااوروہ ٹیلی فون سے اٹھ گئ تھی آواس میں فقیر کی رائے ہیہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی ،اس کواس طرح سمجھ لیجئے جیسے کوئی شخص بیوی کوطلاق کا خطاکھ کرخطاس کے مکان پر پہنچادے،اور بیوی گھریرموجود شدہ ہوقو طلاق واقع ہوجائے گی۔

در مختار میں ہے:

ثم المرسومة لاتخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكماكتب

هذا يقع الطلاق. (الدرالمختارمعالشامي: ٢٩٦/٣ مسعيد).

بیمسکد قرآوی دارالعلوم دیو بندگی پہلی جلد عزیز الفتاوی میں بھی موجود ہے، کیکن عالباً اس میں ایک لفظ کھنے
سے روگیا ہے عنوان ہے، دوقوع طلاق کے لیے زوجہ کاساسنے ہونا شرطنہیں ہے: پھرسوال کے الفاظ یہ ہیں
زیدئے اپنی زوجہ کو جب کدوہ اس کے سامنے تھی، یہاں عالباً دخہیں'' کالفظ رہ گیا ہے، کیونکہ جواب میں میدالفاظ
ہیں: سامنے ہونا زوجہ کا دقوع طلاق کے لیے ضروری نہیں ... الحاصل حاضر ہونا عورت کا پوفت طلاق شرطنہیں ۔
(عزید الندای: جلدا ولد: ۲۸ مدار الاخامة). واللہ بھی اطلم۔

## " تقرير سنول توميري بيوي كوطلاق" كهني كاحكم:

سوال: ایک شخص نے زید کو تالایا کہ فلاں مولوی صاحب کی تقریر مت سنواس کی تقریر شن زہر مجرا ہوا ہے ، زید نے کہا: اگر میں فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنوں تو میری بیوی پر تین طلاق ، پھر زید نے شیپ ریکار ڈے بیان سنا ہتو طلاق واقع ہوئی پانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله اگرشیب ریکارؤے بیان سناتو زید کی بیوی پرطلاق نہیں پڑے گی اس لیے که اس نے تقریرو بیان کاعکس سنابعینه بیان نہیں سنا چیسے ٹیپ ریکارؤ سے آیت بجدہ سننے سے بجدہ تلاوت لازم نہیں موتایا آواذ ہاؤگشت سے بجدہ تلاوت لازم نہیں موتا، مسئلہ طلاق بھی ای طرح ہے۔

ملاحظه موآلات جديده كشرعي احكام ميس ب:

شیپ ریکارڈ کے ذرایعہ جوآبیت بجدہ سنی جانے اس کا وہی تھم ہے جوگراموفون کے ریکارڈ کا کہاس کے سننے سے بجد ہ نظاوت وا جب نہیں ہوتا، کیونکہ بجدہ تلاوت کے وجود کے لیے تلاوت بھیجیشرط ہے اورآ لہ بے جان بیشعور سے تلاوت مقصودتہیں۔ (آلات جدیدہ کے شرق ادکام ، ۲۲۳).

مزيد تفصيل كي ليي ملاحظه بود: (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح،ص ٤٨٦ ، ونظام القتادى: ١/٧٢، وقباوى محودية: ١/٢٤، وقباوى المرابطوم زكريا ٢/٨٤٠).

توٹ: عام طور پر کما ہوں میں مرقوم ہوتا ہے کہ تعلیق الطلاق میں بیمین پوشیدہ ہے سودہ اس طور پر کہ جس طرح بیمین توڑنے سے اس پر کفارہ مرتب ہوتا ہے، اسی طرح تعلیق کے بعد طلاق مرتب ہوتی ہے، ورنہ تعلیق طلاق میں حقیقی واصطلاحی بیمین نہیں ہے، لہذا طلاق کا مدار حقیقت پر ہوگا اور تقریر کا تکس سننے سے طلاق واقع نہ ہوگی، برخلاف بیمین کے کہ کماب الا بمان میں بیر مسئلہ مذکور ہے کہ تقریر کا تکس سننے سے حاشہ ہوجا ریگا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### "جب بھی میں شادی کروں تو میری بیوی کوطلاق" کہنے کا حکم:

سوال: اگر کسی نے کہا کہ میں جب بھی شادی کروں تو میری بوی کوطلاق ،اب اس شخص کی شادی کا کیاطریقہ ہے، جب کدوہ شادی کا شوق بھی رکھتا ہے؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ الیہ شخص شافعی قاضی کے پاس اپنامقدمہ لے جائے ،اور چونکہ شوافع کے بزویک جب وہ شخص میں جملہ کہا، آو لغوموجائے گا، کیونکہ اس کے وقوع کا کوئی کل نہیں ہے، پھر قاضی تعلق ختم کردے گا، اب وہ شخص شادی کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، ورنہ نہ جب احناف کے مطابق جب بھی وہ شادی کرے گا اس کی بیوی پرطلاق واقع ہوجائے گی۔

دوسراحیلہ ہیہ ہے کہ کوئی نضو لی اس شخص کا نکاح کرادے اور وہ شخص اس نکاح کو بالفعل قبول کرے۔ ملاحظہ ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

قال فى البحر: وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة، فلوقال: إن تنزوجت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي و ادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته و ان الطلاق ليس بشيء حل له ذلك. (فتاوى الشامي:٣٤٦/٣٤مطلب في فسخ اليمين المشافة إلى الملك سعيد).

وفي الدر المختار: كل امرأة تدخل في نكاحي أوتصير حلالاً لي فكذا فأجاز فضولي

بالفعل لا يحنث. (الدرالمختار:٣٠/٣٤٨،باب اليمين في الضرب...، سعيد).

وفى الشامى: وينبغي أن يجئ إلى عالم ويقول له ماحلف و احتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث. (نتاوى الشامى: ٣٤٨/٣، ١٠ التعليق، سعيد). فأول مراجيين عند

القاضي إذا فوض إلى شافعي ليقضي ببطلان اليمين بالطلاق جاز وعليه الفتوى. (الفتاوي السراجية: صـ ١٩١٩ كتاب القضاء، باب المتفرقات) . والتركي المركب

## تعلیق طلاق میں شافعی قاضی سے فیصلہ کرانے کا حکم:

سوال: ایک خص نے بیکہا کہ اگر میں کسی بھی عورت سے زکاح کروں تو اس کوطلاق ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جس ائر کی ہے بھی نکاح کرے گا، تو اس کوطلاق واقع ہوجائے گی۔

یا ایک شخص نے ایک مورت کوشہوت کے ساتھ مس کیا ، اور پھر لاعلمی ہیں اس مورت کی لڑکی سے ٹکا ت کیا ،
اور اس لڑکی سے اولا دہوئی ۔ یا اولا ڈئیس ہوئی لیکن اس سے محبت ہے ، اب اگر کوئی حنقی ما قاضی اس جوڑ سے
کوکسی شافعی کے پاس بھیج دے ، اور شافعی قاضی یا جمعیت کے شافعی علماء پہلی صورت میں نکاح کو جائز قرار دے
اور طلاق کو کا لعدم قرار دے ، اور دوسری صورت میں اس لڑکی کے ٹکاح کو درست قرار دے تو حنقی کے لیے اس
فیصلہ کو تشکیم کرنا جائزیا ٹیمیں ؟

الحجواب: بعض کتب فقید کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ شافتی قاضی کے فیصلہ کوشلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوراس مسئلہ کے دیگر بہت سارے نظائر دستیاب ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خفی شافعی قاضی کا فیصلہ شلیم کر لے تو وہ بھی ٹافذ شافعی قاضی کا فیصلہ شلیم کر لے تو وہ بھی ٹافذ ہوجائے گا ،اس طرح شافعی قاضی کی طرف مقدمہ بھیج سکتا ہے۔ ہموجائے گا ،نیمز یوقت ضورور یہ بعض صورتوں میں حفی قاضی شافعی قاضی کی طرف مقدمہ بھیج سکتا ہے۔

كتب فقه كي عبارات حسب ذيل ملاحظه فرما ئين:

(۱) فآوی سراجیه میں ہے:

القاضي إذا فوض إلى شافعي ليقضي ببطلان اليمين بالطلاق جاز وعليه الفتوى. (الفناوي السراجية: صـ ١٩ ١ ، كتاب القضاء ، باب المتفرقات).

یعنی کی اجنی عورت ہے کہا:" إن نه نووجنک فانت طالق " پھر نکاح ہوااور حنی قاضی نے شافعی قاضی کی طرف مسلہ بھیج دیااوراس نے تعلیق کے باطل ہونے کا فیصلہ کیا تو درست ہے۔ البحوالرائق میں ہے:

(الف) وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعي يفسخ اليمين المضافة فلوقال: "إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلثاً "فنزوجها فخاصمته إلى قاضٍ شافعي وادعت الطلاق، فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء، حل له ذلك، ولو وطنها الزوج بعد النكاح قبل المفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالاً إذا فسخ وإذا فسخ بعد النزوج لايحتاج إلى تجديد العقد.

(باء) ولوقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخوى لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة كذا ذكر في الخلاصة، و في الظهيرية: أنه قول محمدٌ. وبقوله يفتىٰ. وكذلك في قوله: "كل عبد اشتريته ".

(ج) وإذا عقد أيماناً على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة النكاح بعد ، ارتفعت الأيمان كلها .

وإذا عقد على امرأة يميناً على حدة لاشك أنه إذا فسخ على امرأة لاينفسخ الأخرى.

(د) وإذا عقد يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين.

فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاضٍ حنفي بعد ذلك كان أحوط. (السحرالرائدق: ٢٤٦/٣ سعيد وفتح القدير: ٧/٧ ٢٠ دارالفكر علاصة الفتاوى: ٧/٧، الرشيدية).

وفي المحيط البوهاني: وإذا كتب القاضي الحنفي إلى القاضي الشافعي [ في الأصل

الشفعوي] في تقليده في هذه الصورة وأمثالها إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين كان جائزاً في قول أبي حنيفة ... وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي للخصاف: أن حكم الحاكم فيماعدا الحدود والقصاص من المجتهدات نحوالكنايات، والطلاق المصاف الله تعالى، وهو والطلاق المصاف جائز، هذا هو الظاهر من مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح لكن مشايخنا المتنعوا عن هذه الفتوى ... كيلا يتجاسر العوام. (المحيط المواني: ٤/٤٥٠ كناب النكاح المحلس العلمي).

(۲) اگر کی شخص نے اپنی ساس کے ساتھ زنا کیا، پہلے دینداری ٹیس تھی، اب دینداری آنے کے بعد شوہر نے اس کا اقرار کیا، بیوی کو پیة چلاتو تفریق کے لیے قاضی کے پاس گئی، اتفاق سے وہ قاضی شافعی تھا، اوراس نے بیوی کوشو ہر کے ساتھ رہنے کا تھم دیا، تفریق ٹیمیں کی، اب بیورت اپنے شوہر کے ساتھ روستی ہے۔

فآوی سراجیہ میں ہے:

إذا زنى بأم امرأته فراجعته إلى القاضي، فلم يفرق بينهما وأقرهما على ذلك ، فليس لقاض آخو أن يفرق بينهما. (الفتاوي السراحية،١١٦ كتاب القضاء، مايحوزمن القضاء).

فآوی عالمگیری میں ہے:

قال صاحب الأقضية: ولو زنى رجل بأم امرأته، ولم يدخل بها، فجلده القاضي ورأى أن لا يحرمها عليه، فأقرها معه وقضى بذلك نفذ قضائه. (الفتاوى الهندية: ٥٥٨/٣٠٣).

وذكرمثله صاحب المحيط عن صاحب الأقضية: وزاد بقوله: نفذ قضاء ه لأنه قضى في فصل مجتهد فيه، فإن بين الصحابة اختلافاً في هذه الصورة ، فعند ابن مسعودٌ ...قالوا بالحرمة ، وابن عباس الله كان لا يقول بالحرمة وكان يقول: "الحرام لا يحرم الحلال" وربما كان يرويه مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . (المحيط الرماني: ٢٤٧/١٢ كتاب القضاء وكذا في محلاصة الفتارى: ٢٤٧/١٠) .

(٣) اگر کسی آدی نے کسی عورت سے زنا کیا چراس کی بیٹی سے شادی کی ، اور قاضی نے ثکار کے ضیح ہونے

کافیسلہ کیا توامام ابو بیسف ؓ کے نزد کیک نافذ ند ہوگا، امام تمرؓ کے نزد یک نافذ ہوجائے گا۔ فناوی ظہیر میہ سے معلوم جواکہ امام تمرؓ کے قول پر ننوی کے ہمام آنفا۔

فتح القدير ميں ہے:

وحكى فى الفصول فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوج بنتها فقضى بجوازه ...عند أبي يوسفٌ لا يضفذ للنص عليه ، وعند محمد يجوز . (فتح القدير: ٣٥٧١مدار الفكر وكذا في الفتاوى الهنادية: ٣٥٨/٣٠ والمحيط البرهاني: ٢٤٧/١٣).

(٣) ایک شافعی لڑی نے ولی کی اجازت کے بغیر حقی مردسے نکاح کیا، شوافع کے نزدیک بغیرولی کے نکاح نہیں ہوسکتا، اوراحناف کے نزدیک ہوجاتا ہے، اب اس صورت میں شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرسکتا ہے یانہیں؟ اور بیوی شوہر کوایے اوپر قدرت و سے سکتی ہے یانہیں؟ یادر ہے کہ جنوبی افریقہ کے سلمان بعض حقی ہیں اور بعض شافعی؟

افجواب: اولاً لڑی کوچاہے کہ والدین کی رضامندی سے نکاح کرے، لیکن اگر ایسانمکن نہ ہو پھراس مسئلہ کا طلب بھی بھی ہے کہ لڑی کسی ختی قاضی یا جمعیت کے سامنے اپنا مقدمہ پٹی کردے، پھروہ حضرات نکاح کے درست ہونے کا فیصلہ کردیں کے توبیہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ اگر چہ فقتہ ختی کی روشن میں بید نکاح درست ہے، لیکن چونکہ لڑی مطمئن نہیں ہے اس لیے قاضی کے فیصلہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔

قال الماوردي: وليس للزوج الاستبداد بعقد مختلف فيه، إلا أن كانا من أهل الاجتهاد واداهما إلى ذلك وإلا فوجهان أحدهما: نعم، وثانيهما: لا، إلا بإفتاء مفتٍ أو حكم حاكم. (حواشى الشيخ عبدالحميد الشرواني والشيخ احمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج (۲۸۳/۷).

در مختار میں ہے:

والحنفي كفء لبنت الشافعي، وقال الشامي: يعني لوتزوج حنفي بنت شافعي نحكم بصحة العقد، وإن كان في مذهب أبيها أنه لايصح العقد إذا كانت بكراً إلا بمباشرة وليها،

لأنا نحكم بما نعقد صحته في مذهبنا .

قال في البزازية: وسئل شبخ الإسلام عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا وضا الأب هل يصح ؟ أجاب: نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة ، لأنا نجيب بمذهبنا، لا بمذهب الخصم... (الدرالمختارم فتاوى الشامى: ٩٣/٣، باب الكفاءة، سعيد).

(۵) اگر کس مختص نے اپنی نابالغ لؤی کا نکاح فیر عادل گواہوں کی گواہی سے نابالغ لؤ کے سے کردیا، اب دونوں بالغ ہوگئے الیکن دونوں کے درمیان بہت دوری ہے ملنامشکل ہے، تو اگر حنی قاضی شافعی تاصی کو خط کس دے کہ آپ اس نکاح کو باطل کردے، اور شافعی قاضی اس نکاح کے باطل ہونے کا فیصلہ کردے، تو یہ فیصلہ نافذ جو جائے گاج فی اس کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔

ای طرح اگر کوئی آ دی اپنی ہیوی کو چھوڑ کردوسرے ملک چلا گیااوراس کے دالیس آنے کا امکان ٹہیں ہے، اور بیر نکاح فائق گواہوں کی گواہی ہے ہوا تھا، تو اگر حنی قاضی شافعی قاضی کے پاس عورت کو بھیج دے اور شافعی تاضی نکاح کے باطل ہونے کا فیصلہ کرو ہے تو بیہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔

ملاحظه موفقاوی مندبیر میں ہے:

ذكر في مجموع النوازل: سئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن أب الصغيرة زوجها من صغير، وقبل أبوه، وكبرالصغيران وبينهما غيبة منقطعة ، وقد كان التزويج بشهادة الفسقة هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى شافعي المذهب ليبطل هذا النكاح بسبب أنه كان بشهادة الفسقة ؟ قال: نعم . (الفتاوى الهندية: ٣٦٢/٣ و كذا في حاشية الطحطاوى على اللر المعتار: ٩٦/٣ و و كذا و الشامي: ٥٠٣٠٤).

وفى المحيط: سئل شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة عن رجل غاب عن امرأته غيبة منقطعة ، وقد كان النكاح بينهما بشهادة الفسقة ، هل يجوز للقاضي أن يبعث إلى القاضى الشافعي ليبطل هذا النكاح بهذا السبب ؟ قال: نعم . (المحيط الرهاني: ٢٥٨/٤).

(٢) المُشْخَصُ عُكُ الركي عاس كول كي اجازت كي يغير شادي كي، وقول كي يعداع تن طلاق

ویدی، اب ولی اس لڑکی کی شادی ای آدمی ہے کرانا چا پتا ہے، لیکن طلالہ سے بچنا چا پتا ہے، آواس کی صورت میہ ہے کہ قاضی زوجین کوشافعی قاضی کے پاس بھیج وے، جو پہلے لکاح کے باطل ہونے کا فیصلہ کرے گا، اور لکاح ٹانی کوجا تزقر اردے گا، اور یہ فیصلہ ہلاکسی خرائی کے نافذ ہوجائے گا۔

ملاحظه موفق القديريس ب:

وكذا لوكان بغير ولي فطلقها ثلاثاً فبعث إلى شافعي يزوجها منه بغير محلل، ثم يقضي بالصحة وبطلان النكاح الأول يجوز إذا لم ياخذ القاضى الكاتب ولا المكتوب إليه شيئاً، ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق ولاشبهة ولاخبث في الولد، كذا في الخلاصة . (فتح القدير ٣٦٢/٣، كتاب المنكاح، دار الفكر وكذا في الفتاوى الهندية ٣٦٢/٣ و البحر الراتق: ٩/٣ و المحيط الرهاني: ٩/٣ ).

خلاصہ بیہ ہے کہ ان تمام مسائل کی روشنی میں بیہ بات داختے ہوجاتی ہے کہ اگر خفی قاضی یا مفتی ، زوجین کو شافعی قاضی یا جمعیت کے شافعی علاء کے پاس بھیج دے اوروہ حضرات نکاح کے جائز ہوئے کا فیصلہ کردے تو بیہ فیصلہ درست ہے، اور خفی کے لیے اس پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ والٹر ﷺ اعلم۔

DES DES DES DES DES

بسم التدالرحمن الرحيم

قَالَ رسولَ اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم:

كل طلاق جائز إلا طلاق المعتّى والمفلوب على عقله". (رواه الرمني)

وى مجاهدوعطام و المسن ومعمد وإبراهيم وسعيد بن المسيم أنهم قالوا: طلاق السكران جائز. وعن عبدالرحمن بن عنبسة : أن عمر بن عبدالعزيز أجازطلاق السكران وجلك.

(مصنف ابن ابي شيبة)

باب.....﴿٧﴾ سکران،مجنون اور مکره کی طلاق کابیان

# باب.....﴿ ٢ ﴾ سکران ،مجنون اورمکره کی طلاق کابیان

بحالت نشه وقوع طلاق كاحكم:

**سوال:** اگر کسی نے نشہ کی حالت میں بیوی کوطلاق دی تو طلاق ہوگی مانہیں؟اورا گر کسی کوووا سے نشہ آگیا تو کیا تھم ہے؟

المجواب: فد مب احناف کے مطابق حالت نشد کی طلاق زجر و تنبید اور لطور سزا واقع ہوجاتی ہے، بشرطیکہ اس کا نشہ بیٹانا جائز طریقتہ پر ہو، ہاں اگر کوئی مباح شئ ہواورا تفا قااس سے نشہ پیدا ہوگیا، یا آکراہ واضطرار کی وجہ سے نشر آور چیز استعمال میں آئی ہوتو اسکی طلاق واقع نہ ہوگی۔

اس طرح بعض ادویات بھی نشہ آور ہوتی ہیں ،لہذاان چیزوں کے استعال سے اگر نشر آجائے اور اس حالت میں طلاق دید ہے قو طلاق دید بے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ نیز بعض الی چیزیں بھی ہیں کہ شرعاان کا کھانا حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے، مگر استعال کی بے اعتدالی کی وجہ سے اس سے بھی بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ تم باکووغیرہ تو اس صورت میں بھی طلاق واقع نہ ہوگی۔ ملاحظہ ہونا کے ہیں ہے:

السكران إذا طلق امرأته فإن كان سكره بسبب محظور بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعاً حتى سكر وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم...لعموم قوله عزّوجلّ: ﴿الطلاق مرتن ﴾ إلى قوله سبحانه وتعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ من غير فصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل، وقوله عليه الصلاة والسلام: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمعتوه" ولأن عقله زال بسبب هو معصية، فينزل قائماً عقوبة عليه وزجراً له عن ارتكاب المعصية... بخلاف ما إذا زال بالدواء، لأنه ما زال بسبب هو معصية. (بدائع الصنائع: ٩/٣)، شرائط ركن الطلاق، سعيد).

وفى الدرالمحتار: سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة الأربعة المتحدة أمن الحبوب والعسل عند محمد. قال فى الفتح: وبقوله يفتى لأن السكر من كل شراب محرم. وفى البحر عن البزازية: المختار في زماننا لزوم الحد ووقوع الطلاق. وما فى الخانية من تصحيح عدم الوقوع فهو مبنى على قولهما من أن النبيذ حلال، والمفتى به خلافه. وفى النهر عن الجوهرة أن الخلاف مقيد بما إذا شربه للتداوي فلو للهو والطرب فيقع بالإجماع ... قوله أو أفيون أو بنج ... إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية، وإن للهو وإدخال الآفة قصداً، فينبغي أن لا يتردد فى الوقوع وفي تصحيح المقدوري عن الجواهر: وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج والأفيون يقع زجراً، وعليه المقدوري عن البحواهر. قوله (لو زال عقله بالصداع أو بمباح لم يقع) كما إذا سكر من الومان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب، كذا ورق المومان فإنه لا يقع طلاقه ولا عتاقه ونقل الإجماع على ذلك صاحب التهذيب، كذا

(وكذا في السمحيط البوهاني في الفقه النعماني: ٣٣٨/٣، الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، وشيدية).

وفي الفتاوي الهندية :

ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته، اختلفوا فيه، والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه. كذا في فناوى قاضي خان. (الفتاوي الهندية:٣٥٣/٣، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه)

مر بدِطا خَلْهُ وَ: (الفقه على المذاهب الأربعة :٣١٩/٣) شووط الطلاق.وجديد فقهي مسائل: ٣١٥/٣).

مفتی کفایت الله صاحب " تحریر فرماتے ہیں:

نشد کی حالت کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، مگر شرط بیہ ہے کہ نشدا سپنے علم واختیار ہے کیا ہو۔ اگر کسی نے دھو کہ دے کریا زبردتی پیادیا اور اس حالت میں طلاق وی گئی تو وہ طلاق نہیں پڑتی۔ (کنایت اُلفتی: ۹۲/۹) ، حالت نشد میں طلاق دینا، دارالا شاعت ).

مزيد ملاحظه فرما كين: (خيرالفتاوي: ۵/ ۲۳۷ و قاوي رجميه: ۸۳/۸ یواحس الفتاوي: ۱۸۲/۵) \_

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

اسلام میں نشہ کی بخت ممانعت ہے۔اس لیے اگر کوئی شخص نشد استعمال کر لے اور اس حالت میں طلاق و ید ہے تو گووہ ہو ق وید ہے تو گووہ ہو ق وحواس سے محروم ہے بھر بھی اس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیکن اگر ناوا قفیت میں یا کسی غیر معمولی مجوری کی بنار پرکسی شخص نے نشر آور چیز استعمال کی تو اپنے خصوصی مواقع پروہ گئچ گارٹیس ہوگا اور الیمی حالت میں دی گئی طلاق واقع نہ ہوگی ، ایسے نشر کی چند صورتیں ہیں:

(الف) بطور دواوعلاج کے نشہ آور چیز استعال کر لی گئے۔

(ب) کوئی شخص بھوک کی وجہ ہے مرنے کے قریب تھا اور اس وقت نشہ آ ورپیز کے سوا کوئی اور ایسی چیز موجو دندنتی جے کھا کروہ جان بچاہے اس لیےاشطرار کی حالت میں اس نے نشہ آ ورچیز کا استعمال کرلیا۔

رج) کسی شخص کونشہ آ در چیز کے استعال کرنے پراس طرح مجبور کیا گیا کہ اسکوغالب کمان ہو کہ اگروہ اس کا استعال نہیں کر یگا تو اسکو تخت جسمانی مصرت یا کوئی اور نا قابلِ برداشت نقصان پینچ سکتا ہے۔

(د) اس نے کوئی ایسی چیز استعمال کی جس کے نشد آور ہونے سے واقف ٹییس تھاءا تفاق سے وہ نشر آور ہمی نگلی اور نشد آگیا۔

ان صورتوں میں اگروہ طلاق وید یو لے قطلاق واقع نہ ہوگی۔ (مجموعة وانین اسلام:۱۳۵،۱۳۴).

نيز ملا حظافر ما كين: (في مسائل اورعلائ بند ك فيل مالت نشر كاطلاق من ٩٠). والله الله علم

### حالت عصد میں عقل زائل مونے برطلاق كا حكم:

سوال: اگرایک آدی خصه میں اپنے اختیارے باہر ہوجاتا ہے، اپنا سر دیوارے کراتا ہے، گھر کے سامان کو بھی تو ٹردیتا ہے، اور پیچن رہتا کہ میں نے کیا کیا تھا، اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، اور بیچن محرور بھی ہے، اور بیچن محرور بھی ہے، ایس کینیوں کی بیٹریں؟

المجواب: بصورت مسئوله اگر خفس فد كورى حالت واقعى اليى به جوسوال ميس ورج به تو ان حالات كومد نظر ركته موت حلاق واقع شهوى البنة آئنده علاج كا كركرنا چائه ، تاكه بار باران حالات كاسامنانه كرمايخ ب المداهب الأربعة "ميس ب:

فاعلم أن بعض العلماء قد قسم الغضب إلى ثلاثة أقسام: الأول: \_ أن يكون الغضب في أول أمره، فلا يغير عقل الغضبان بحيث يقصد ما يقوله ويعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى يقع طلاقه وتنفذ عباراته باتفاق.

الشاني: \_\_ أن يكون الغضب في نهايته بحيث يغير عقل صاحبه ويجعله كالمجنون الذي لايقصد ما يقول ولا يعلمه، ولا ريب في أن الغضبان بهذا المعنى لا يقع طلاقه لأنه هو والمجنون سواء .

الشالث: \_ أن يكون الغضب وسطاً بين الحالتين بأن يشتد ويخرج عن عادته، ولكنه لا يكون كالمجنون الذي لايقصد ما يقول و لا يعلمه. والجمهور على أن القسم الثالث يقع به الطلاق. والتحقيق عند الحنفية أن الغضبان الذي يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب الهذيان على أقواله وأفعاله فإن طلاقه لا يقع وإن كان يعلم ما يقول ويقصده، لأنه يكون في حالة يتغير فيها إدراكه، فلا يكون قصده مبنياً على إدراك صحيح، فيكون كالمجنون، لأن المجنون لا يلزم أن يكون دائما في حالة لا يعلم معها ما يقول، فقد يتكلم

في كثيس من الأحيان بكلام معقول، ثم لم يلبث أن يهذي. (الفقه على المذاهب الأربعة:٢٧٧/٤، شروط الطلاق، القاهرة).

وكذا في رد المحتار: ٢٤٤/٣، مطلب في طلاق المدهوش، سعيد).

مجموعة وانين اسلامي ميس ب:

ا نتبتا کی درجه کاغضب جس میں عقل مغلوب ہوجائے اور انسان میرند سیجھے کہ کیا کہدر ہاہے اور کیا کر ہاہے ، میر بھی وہ کیفیت ہے جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ (مجموع قوانین اسلام: ۱۳۳۳۔ وامداد کمفتین جلد دوم: ۵۹۳ ). واللہ ﷺ اعلم ۔

### مسحوراورآ سيبزده كي طلاق كاحكم:

سوال: اگر کسی پر جاد و کیا گیا ہوا درای حالت میں اس نے اپنی بیدی کوتین طلاق دیں تو واقع ہوگی یا نہیں ؟اس کی حالت بظاہر مجنون کی تنہیں ہے۔ نیز اگر مجنون کی طرح ہوتو کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ نیز اگر کوئی کیے اس پر جنات کا اثر ہےاور جنات نے طلاق دی،اس نے نہیں دی تو کیا تھم ہے؟

الجواب: سحراور جنات کا دعوی بظاہر مقبول نہیں، طلاق سے فرار اختیار کرنے کے لئے ہے، لہذا جس شخص نے بیوی کوطلاق دی اور اس کا جنون اور پاگل بن معلوم وشہور نہ ہوتواس کی طلاق واقع ہوجائے گی۔ ہاں اگر جنون اور پاگل بن معلوم وشہور ہوتو بھر طلاق واقع نہ ہوگی۔ ملاحظہ ہودر مقاری سے:

لا يقع طلاق...والمجنون...والمعتوه من العته وهو اختلال في العقل. وفي الشامية: قوله "والمحنون" قال في التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا تظهر آثارها وتنعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سبباً. وفي البحر عن الخانية: رجل عرف أنه كان مجنوناً فقالت له امرأته طلقتني

البارحة فقال: أصا بني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله كان القول قوله. (قوله وهو اختلال في العقل) هذا ذكره في البحر تعريفاً للجنون وقال: ويدخل فيه المعتوه، وأحسن الأقوال في الفرق بينهما أن المعتوه هو القليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لا يضوب ولا يشتم بخلاف المجنون، وصرح الأصوليون بأن حكمه كالصبي. (الدرالمحتارم رد المحتار: ٣/٣٤/٣٠) تاب الطلاق، سعيد).

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما شوائط الركن فأنواع، بعضها يوجع إلى الزوج...أما الذي يوجع إلى الزوج فصنها: \_ أن يكون عاقلاً حقيقةً أو تقديراً، فلا يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل شرط أهلية التصرف، لأن به يعرف كون التصرف مصلحة، وهذه التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد. (بدائع الصنائع: ٩٩/٩، مترافطركن الطلاق، سعيد).

فآوی محمود میر میں ہے:

اگر جنون و تحروغیره کی وجہ سے ہوش وحواس قائم ندر ہے اور میں معلوم نہ ہو کد زبان سے کیاالفاظ کہ بدرہا ہے اوران کا کیا نتیجے ہوگا تو الی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی ،اگر میہ بات نہ ہو یلکہ الفاظ کے مطلب کو تجھتا ہو پھر اس طرح کیے تو طلاق ہوجاتی ہے۔

طلاق دینے وقت اس کے دوسرے احوال ومعاملات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حواس مینے تھے یانہیں۔ (فاوئ محودیہ: ۱۵۱/۱۲۲ بہوب وسرت).

بحالت ِ جبر واكراه وقوعٍ طلاق كاحكم:

سوال: اگر کسی نے دوسرے کوطلاق پرمجبور کیا کہ اگر طلاق نہیں دیتے تو تہاری پٹائی کرتے ہیں، تو کیا

پٹائی اکراہ میں آتی ہے یاا کراہ میں قتل اور ہاتھ دغیرہ کا کا شامراد ہے؟ اور مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله حالت اكراه مين مكره كي طلاق واقع بوجاتى ہے اوراكراه مين قبل اورقطع يد وغيره مراد ہے۔ طلاحظه بوخزلة المفقد مين فقيرابوالليث سرقدي فرماتے ہيں:

إذا أكره رجلاً بقتل أوتلف عضو من أعضائه أو بأمر يخاف منه تلف نفسه أو ذهاب عنضو من أعضائه أن يطلق امرأته ...إلى قوله ففعل ذلك جاز . (حزانة الفقه: ٣٣٣، ٣٣٤، كتاب الاكراه، باب ماتصح مع الاكراه، المكتبة الغفرية).

شرح منظومها بن وهبان میں مذکورہے:

أن الإكراه بوحيد تلف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه معتبر شرعاً، سواء حصل على من الإكراه بوعيد تلف النفس أو عضو من الأعضاء إكراه معتبر شرعاً، سواء حصل على فعل أو قول. وإن حصل الإكراه بالحبس والتقييد، فإن كان على فعل فليس بمعتبر شرعاً، ويجعل كأن المكرّه فعل ذلك بغير إكراه، وإن كان على قول لايستوي فيه الجد والهزل، كالبيع والشراء والوقف والهبة والإجارة والبراء ة والصدقة، فيعتبر شرعاً، كما سيأتي في البيت الذي بعد هذا. وإن كان على ما يستويان فيه كالطلاق والعتاق فغير معتبر. (شرح منظرمة ابن وهبان ٢٠٠٨، فصل من كتاب الحجروالاكراه، الوقف المدنى «ديوبند).

ترجمہ: بے شک اکراہ حاصل ہوتا ہے مار پٹائی ہے یا قیدو بند ہے ،مصنف ؓ فرماتے ہیں کہ جان او ہمارے فقہائے احناف کا اس بات پراجماع ہے کہ بے شک اکراہ اگر قتل کرنے یا کسی عضوکو ہلاک کرنے کی دھمکی ہے ہو قوید اکراہ از روئے شریعت معتبر ہے جا ہے فعل پر حاصل ہو یا قول پر ،اورا گرفید و بند کے ذریعہ حاصل ہوتو اگر کسی کام کے کرنے پر کیا جائے تو از روئے شرع معتبر نہیں ہے ،اور گو یا کمرہ نے بیکام لغیر کسی اکراہ کے کیا۔

ادرا گرکی قول پراکراہ کیا جائے اور وہ قول ایسا ہوکہ اس میں حقیقت اور نداق دونوں کا تھم کیساں نہیں ہے، جیسے خریدو فروخت ، وہندا چارہ ، براءت اور صدقہ توازروۓ شرع معتبر ہے، اور اگرا ہے قول پر کیا جائے کہ جس میں جدو ہزل کا تھم کیساں ہے، جیسے طلاق وعماق تواس میں بیا کراہ (لیعنی غیر ملیخی) معتبر نہیں ہے۔

فآوی قاضی خان میں ہے:

و الإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال جميعاً. (ننارى قاضيعان: ٤٨٣/٣). والله ١٤٠٠ علم

## طلاقِ مکر ہ کے بارے میں دوسرا قول:

کیکن احوال شخصیہ وغیرہ جوبعض حفی علاء کا مرتب کردہ قانون ہے اس میں مرقوم ہے کہ مکر ہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ملاحظہ ہوا حوال شخصیہ میں مرقوم ہے:

و النظاهير مذهب من قال بعدم طلاق المكرّه والمخطئ والناسي . (الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للشيخ محمد قدري باشام ١٣٠٦هـ: ١٤/١هم: دارالسلام).

اس كتاب كحاشيه مين مرقوم ب:

جاء في قانون الأحوال الشخصية السورى: المادة (٩٩): ١- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.

جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني: المادة (٨٨): أـ لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه ولا النائم.

جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري: مادة الله يقع طلاق السكران و المكره. (حاشية الاحوال الشخصية ١٤/١٠مرقم الحاشية: ٢).

اس كتاب كم مقدمه يس تصري موجود بك رير كتاب امام ابوضية في قد بب كموافق مرتب كى فى ب- ما خطر يجت المام أبي ما خطر يجت الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الأمام أبي حنيفة النعمان ". (مقدمة مس١٢). والله الله الأمام أبي

# بولیس کی دھمکی اکراہ میں داخل ہے:

سوال: اگر کسی شخص کواس کے ضریا کسی اور نے کہا کہتم اپنی بوی کو تین طلاق ککھ دوور نہتم کو پولیس کے

حواله کردوں گا، توبیدا کراہ ہے یانہیں؟ اور طلاق ہوگی یانہیں؟ کیا طلاق میں اکراہ ملجی مؤثر ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ بجبر واکراہ طلاق لکھنے سے طلاق واقع ند ہوگی، ہاں زبان سے طلاق و ید ہوگی، ہاں زبان سے طلاق و ید ہے تو کار میں داخل ہے۔

ملاحظة فرمائيس درمخاريس ہے:

ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبداً أومكرهاً فإن طلاقه صحيح. وفي الشاهى: وفي البحر: أن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب التطلق. (الدوالمختار مع فتاوى الشامى: ٢٣٦/٣، مطلب في الإكراه، سعيد).

وفى البزازية: أكره على أن يكتب على قرطاس" امرأته طالق أو أمرها بيدها" لم يصح إلا إذا نوى. (الفتاوى البزازية على هامن الهندية ١٣١/٦٠ كتاب الاكرام وكذا في البحرالراتق: ٣٤٦/٢).

وفى الهندية: وأما أنواعه فالإكراه في أصله على نوعين، إما أن كان ملجئاً أوغير ملجئ، فالإكراه الملجئ هو الإكراه بوعيد تلف النفس أو بوعيد تلف عضو من الأعضاء، والإكراه الذي هوغير الملجئ هو الإكراه بالحبس والتقييد. (الفتاوى الهندية:٥٠٥٠).

عالمگیری میں ہے:

ولوكانت هي المسلطة فاكرهت على أن يطلقها بوعيد تلف ففعل لم يكن لها عليه شيء من المهر ولوكانت المكرهة بالحبس أخذته بنصف الصداق. (الفتاوى الهندية:٥٣٥٥). فآوى دار العلوم بين ب:

مجر طلاق نامه پروستوط کرا لینے سے جب که زید نے زبان سے طلاق ٹیمیں دی، اور ندخود کھی، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (قادی دارالعلوم: ۱۵۴/۹هـ و تلب النتادی: ۱۰۲/۵).

كتاب الفتاوى ميس ب:

پولیس کی و صکی بھی اکراہ میں واخل ہے۔ (کتاب الفتادی:۵۰/۵).

فآوی قاضی خان میں ہے:

رجل أكره بالضرب والسجن على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب: امرأته فلانة بنت فلان بن فلان طالق، لا تطلق امرأته. (ضاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٧٢/١ مضل في الطلاق بالكتابة). والله الله المعالم

DES DES DES DES DES

بسم التدالرحمن الرحيم

قَالَ اللَّهُ تَعَالَيْ :

﴿ وَ النَّذِينَ يِخْلُاهِرُ وِنْ مَنْكُم مِنْ نُسَانُهِمَ مَاهِنْ أُمَهُتَهِمَ ... ﴾ (سرة المعادلة: الآبة: ).

وقال تعالي:

﴿لَلْفَيِنْ يِوْلُونَ مِنْ نَسَانُهُم تَرِيدِي أُرْبِعَةَ أَشْهُر. فَإِنْ فَأَهِ وَاقَإِنْ اللَّهُ غُفُورِ رَحِيدٍهُ

(سورة المقرة:الأية:٢٢٦).

باب.....﴿۱۰،۹،٠١﴾ ظهار،ابلاء اورخلع کابیان

> وقال تعالى: ﴿فَانِ حُفَيْمِ أَنْ لايِقْيِما حدود اللّٰهِ، فَلاجِنَاجِ عَلَيْهِما فَيِما افْيُلَتْ بِهِهِ. (سرة لِبَرَة:الْبَة:۲۱).



# ظهاركابيان

شريعت ِمطهره مين ظهار كالصحح مفهوم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تہماری شرمگاہ میرے لیے مال بہن کی طرح ہے، اس پر بعض علاء نے اس کے اس کے طہار کی بعض علاء نے اس کے طہار کی نیت کی تھی، شرعاً کیا تھم ہے؟ نیت کی تھی، شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسكولہ بعض علاء كاقول صحيح بي طبار باور كفاره بھى لازم بوگا ، اور كلم شريعت سے ناواقف ہوناكوئى عذر تبين ہے ، اگر ناواقف ہے تو ہم ظبار كے باب يس سير كراتے ہيں ، چنانچ ظبار كا صحيح منبوم حسب ذيل ملاحظ فرمائيں : -

ظہار کے لغوی معنی بیٹت کو پیٹت کے مقد بل کرنا یا ملانا ہے۔

شریعت کی اصطلاح میں بیوی کویاس کے کی ایسے مضوکوجس سے بوری ذات مراد کی جاسکتی ہوا پئی محر مات ابدیہ یا اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہے،ظہار کہلاتا ہے۔ ملاحظ فرمائیں فتح القدیر میں ہے: والطهار لغة مصدرظاهر وهو مفاعلة من الظهر فيصح أن يراد به معان مختلفة ترجع إلى الطهر معنى وفعالم وهو مفاعلة من الظهر في المنظهر معنى ولفظاً بحسب اختلاف الأغراض، فيقال: ظاهرت، أي قابلت ظهرك بطهره حقيقة، وإذا غايظه أيضاً وإن لم تدابره حقيقة. (ضح القدير:٢٤٥/٤ بباب الظهار سعيد).

وفى العناية في شرح الهداية: وفي اصطلاح الفقهاء: تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد اتفاقياً بنسب أو برضاع أومصاهرة. (شرح العناية على حامش فتح القديد: ٢٤٦/٤ ٢٠دار الفكر ومحموعة قوانين اسلامي: ٢١١١، قانون ظهار).

نیز ظہار کے کچھار کان وشرائط ہیں، جوحب ذیل درج ہیں:

(۱) شوہر کا عاقل بالغ ہونا۔

(۲) بیوی کی پوری ذات یااس کے کسی ایسے عضو کوتشید دینا جس سے پوری ذات مراد کی جاسکتی ہو۔ (۳) محر مات ابدیہ میں سے کسی سے یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام

(٣) حرف تشبيد يعنى لفظ مثل ،طرح، جيسے، وغيره الفاظ كاصراحة ذكركرنا، ورند كلام لغوم وجائے گا ،مثلاً اگر كوئى بير كے'' توميرى ماں ہے'' يا''ميرى ماں كى پشت ہے'' تو كلام لغوم وگا۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

وشرعاً تشبيه المسلم ... زوجته... أو تشبيه ما يعبر عنها من أعضائها كالرأس والرقبة أو تشبيه جزء شائع منها كنصفك ونحوه بمحرم عليه تأبيداً أي بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء محرمة عليه نسباً أوصهرية أورضاعاً كما في البحر، أو بجملتها كأنت على كأمي فإنه تشبيه بالظهر و زيادة . (الدرالمختارمع الشامي: ٣٦٦٣ ٤ سعيد و كذا في فتح القدير: ١٤/٥ ٤٢ دارالفكر).

والحاصل أن هنا أربعة أركان المشبه، والمشبه به... أما الأول: وهو المشبه وهو

بكسر الباء فهو الزوج البالغ العاقل المسلم... وأما الثاني وهو المشبكه بفتح الباء المنكوحة أو عنضو منها يعبو به عن كلها أو جزء شائع ، وأما الثالث : وهو المشبه عضو لا يحل النظر إليه من محرمة تأبيداً. وأما الرابع: وهو البدال عليه وهو ركنه وهو صريح وكناية. (البحرالرالوقائية ) ٢٤٠٥ المنظم المنظم الراكولت وكنافي فتح القدير ٢٤٠٥ المنظم الشكر وبدائع الصنافع:٣٢٠ منزائط الظهار مطابعة ومحموعه قوانين اسلامي ١٦٠ المنافر ظهار).

اقسام ظیمار: به

ظہاری دوتقیم کی گئی ہے۔(۱) باعتبارالفاظ۔اس کی بھی دوتشمیں ہیں:

(الف)ظهارصرت (باء)ظهار كنابيه

(الف) صرح بحرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضوے تشیبہ دیناجس کی طرف دیکینا حرام ہے۔مثلاً ''تومیری ماں کی پشت کی مانند ہے'' ۔ توبیصر تک ظہار ہے اس میں نیت کا اعتبار نہیں بلانیت ظہار حقق ہوجائے گا۔ (باء) محرماتِ ابدیہ کی پوری ذات سے تشیبہ دینا۔مثلاً کوئی یہ کیے''تومیری ماں کی مثل ہے'' ۔ توبیہ ظہار کنائی ہوگا،جس میں ظہار ملاق، ایلاء اور عزت و کرامت میں ممہ ثلت سب بی کا احتمال ہے۔

جیسی نیت ہوگی اس کےمطابق تھم ہوگا ،کیکن نما کر ہ طلاق اور با ہمی جھڑ سے کےوقت عندالقصناءعزت وکرامت کی نیت معتبر نیہوگی۔

ملاحظة فرما تيس بدائع الصنائع ميس ب:

لوقال لامرأته أنت على كظهر أمي كان مظاهراً سواء نوى الظهار أولا نية له أصلاً لأن هذا صريح في الظهار إذ هوظاهر المراد مكشوف المعنى عند السماع بحيث يسبق إلى أفهام السامعين فكان صريحاً لايفتقر إلى النية كصريح الطلاق... وكذا إذا قال: أنا منك مظاهر أو قد ظاهرتك فهو مظاهر نوى الظهار أولا نية له لأن هذا اللفظ صريح في الطهار أيضاً... وكذا لوقال: أنت على كبطن أمي أو كفحذ أمي أو كفرح أمي فهذا وقوله أنت على كبطن أمي الصريح لما ذكرنا.

ولوقال لها: أنت على كأمي أومثل أمي يرجع إلى نيته فإن نوى به الظهاركان مظاهراً وإن نوى به الطهاركان مظاهراً وإن نوى به الكرامة كان كرامة وإن نوى به العلاق كان طلاقاً وإن نوى به البمين كان إبلاء لأن اللفظ يحتمل التشبيه في الكرامة والمنزلة...(بداتع الصنائع:٣/٢٣ ٢٣ شرائط الظهارسعيد).

وفى الشمامي: وينبغي أن لا يصدق قضاءً في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق. (فتاوى الشامي:٣/ ٤٧٠ باب الظهار، سعيد وفتح القدير: ١/ ٢٥ باب الظهار، دارالفكر ومجموعه قواتين اسلامي: ٢٦ ١، قانون ظهار).

ظہار کی دوسری تقتیم باعتبار مدت کے ہے،اس کی بھی دوسمیں ہیں:

(الف)ظهارموفت ـ

(باء)ظهارمطلق۔

(الف) ظهارموقت وه بي جس مي كسى خاص وقت كي طرف نسبت كي تني مومثلاً يون كها كيا مود: انت عله على كطهر أموية وهم أوسعة .

اس کا تھم پیہ ہے کہ وقت ٹتم ہونے سے ظہار بھی تتم ہوجا تا ہے کفارہ ادا کرنا بھی ضروری تہیں ہے۔ ملاحظہ ہویدائع الصنائع میں ہے:

وإن كان موقتاً بأن قال لها: أنت على كظهر أمي يوماً أوشهراً أوسنة صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء ... لأن تحريم الظهار أشبه بتحريم السمين من البطلاق لأن الظهار تحله الكفارة كاليمين يحله الحنث ثم اليمين تتوقت كلاا الظهار . (بدائم المنائم:٣٠/٥٣٣ سعيد وكذا في فتح القدير: ٢٥/٢ درالفكي).

(باء) ظهرار مطلق : وه به جس ميس كسي وقت كي طرف نسبت ندى كئي، مثلاً يول كها كيا بود: " انست عسلسي كطهر أهي".

مطلق ظبهار كائتكم الاحظة فرمائين:

(۱) ظہبارے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے الا میکہ طلاق کی نیت کرے، البتہ جب تک کفارہ اواند کیا جائے۔ بیوی مے صحبت اور پوس و کنار حرام ہے۔

(۲) اگرشو ہر کفارہ ادانہ کرنے کی وجہ سے بیوی سے ہم بستر نہیں ہوتا ہے تو عورت قاضی کے ذریعہ شو ہر کو کفارہ اداکرنے یا طلاق دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ملاحظ فرما کیں بدائع ایسنا کتا ہیں ہے:

وأما حكم الظهار فللظهار أحكام (١) منها حرمة الوطء قبل التكفير لقوله عزوجل وأما حكم الظهار ون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . (٢) ومنها حرمة الاستمتاع بها من المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها عن شهوة قبل أن يكفر. (٣) ومنها مع بقاء النكاح كحرمة الفعل في المطلقة بعد زوال النكاح وتلك الحرمة تعم البدن كله كذا هذه...(٣) ومنها أن للمرأة أن تطالبه بالوطء وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر ويطأ...(بدائع الصنائع: ٣٤٤٣/١محكام الظهار سعيد وكذا مي وتح القدير: ٤٣٤٤مط دارالفكر ومصوعه قرانين اسلام : ٣٣٠ وانون طهار).

ظهار كاحكم ختم هونے ما باطل هونے كاحكم:

ظہار کا تھم تم ہوجا تاہے ماباطل ہوجا تاہے مندرجہ ذیل امور میں ہے کی ایک ہے:

(۱) زوجین میں ہے کسی ایک کے انقال کرنے کی وجہ ہے، چونکہ کل باطل ہو گیا۔

(٢) كفارة ظهاراداكرنے كى وجدسےظهاركاتكم تم موجاتا ہے۔

(٣) اگرظهار مؤقت بنووقت كختم بونے سے ظهار كا تكم بھی ختم بوجا تاہے۔

ملاحظة فرما تيس بدائع الصنائع ميس ب:

وأما بيان ماينتهي به حكم الظهار أو يبطل فحكم الظهار ينتهي بموت أحد الزوجين لبطلان محل الظهار والايتصور بقاء الشيء في غير محله وينتهي بالكفارة وبالوقت إن كان موقعاً. (بداتم الصنائع: ٣٥/٣/سعيد وفتح القدير: ٢٤/٤ عدارالفكر).

كفارهٔ ظهارملا حظه فرما تين:

(۱) کفارۂ ظہار میں دویاہ کے مسلسل روز ہے رکھنا ہے اس طور پر کہان میں رمضان کے روز ہے اور وہ یا چج دن شامل نہ ہوں جن میں روز ورکھنا حرام ہے۔

اگر کفارہ کے روزوں کے درمیان رمضان مبارک شروع ہوجائے یادی ذی الحجہ کی تاریخ آگئی تو از سرنو دو ماہ کے روزے رکھنا ضروری ہوگا۔

(۲) جو شخص روزے پر قاور نہ ہواس کے لیے کفارہ ساٹھ مسکینوں کودونوں وقت متوسط ورجہ کا پہیٹ بھر کر کھانا کھلا نایاسا ٹھ مسکینوں میں سے ہرا یک کونصف صاح گیہوں یااس کی قیت ویٹا ہے۔

ہداریس ہے:

وكفارة الظهارعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متنابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً للنص الو ارد فيه فإنه الكفارة على هذا التربب ...صوم شهرين متنابعين ليس فيه ما شهر من رمضان ولا يوم الفطر و لا يوم النحر ولا أيام التشريق ...وإن أفطر منها يوماً بعدار أو بغيرعدر استأنف لفوات التنابع وهو قادرعليه عادة. (الهداية: ١٤٠٤/٣/١٤٠٤ نفسل في الكفارة ومحموعة قرانين اسلامي: ١٤٠٤ تانون ظهار، مسم يرسئل لا بورق، والله المسلامية العمر مسلامية العمر المسلوب المسلوب

## ظهار مين عزت واحترام كي نبيت كاتعم:

سوال: آیک شخص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ 'تو میری ماں بہن کی طرح ہے' اس کے بعد ہوی اپنے میکے چلی گئ شو ہر کہتا ہے میری نیت طلاق کی نہیں تھی ، بلکہ احتر ام وعزت کی تھی حالا تکہ اس وقت جھڑا چل رہا تھا، شرعا کیا تھم ہے؟

المجواب: صورت مسئوله میں دیانتهٔ اس کی نبیت کااختبار ہے بہتن قضاء بیر ظہار ہے اور بھڑ ہے واختلاف کے وقت عزت واحترام کی نبیت کااعتبار نبیس ہوتا،لہذاعندالقضاء شرعاً کفارہ لازم ہوگا۔ ملاحظ فرمائیس علامہ شائ فرماتے ہیں: وينبغي أن لا يصدق قضاءً في إرادة البر إذا كان في حال المشاجرة وذكر الطلاق. (فناوى الشامي:٣-٤٢٠ باب الظهار سعيد وفنح القدر:٤/١٥ ، باب الظهار دار الفكر).

وفى البدائع: ولوقال لها: أنت على كأمي أومثل أمي يرجع إلى نيته فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإن نوى به البحين كان إيلاء لأن اللفظ يحتمل كل ذلك إذ هوتشبيه المرأة بالأم فيحتمل التشبيه في الكرامة والمنزلة ... (بدائع الصنافع: ٢٣١/٣ شرائط الظهار سعيد).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

اگر محر مات ابدید کی پوری ذات سے تشید دی گئی ہو، مثلاً کوئی یوں کیے:''تو میری ماں کی مثل ہے'' تو بید ظہار کنائی ہوگا ، جس میں کا اختال ہے، جیسی نیت طہار کنائی ہوگا ، جس میں کا اختال ہے، جیسی نیت ہوگا اس کے مطابق تھم ہوگا ، جس کہ کا گرشو ہر کی مراومزت و کرامت کے اندر مما ثلث ہے تب بھی تشلیم کیا جائے گا ،اورا گر بہی جملہ غذا کرة طلاق اور یا جمی جمگڑ ہے کے وقت استعمال کیا جائے تو عندالقصنا عزت و کرامت کی نیت معتبر نہ ہوگا ۔ (جمور قد این اسلامی ۱۹۲۰ دند ۱۹۸۸) واللہ کی اعلم ۔

## "توميرى مال ب"كب سيظهار ياطلاق كاحكم:

سوال: اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا کہ' تو میری ماں ہے'' اور طلاق یا ظہار کی نیت کر لی تو ظہار یا طلاق ہوگی یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ بغیر حرف تشیبہ کے میہ کہنا ' تو میری ماں ہے' اس لفظ سے ظہار ٹہیں ہوگا اور نہ طلاق واقع ہوگی، بلکہ کلام لغو ہو جائے گا۔

قاضى مجامد الاسلام تحرير فرمات بين:

حرف تشیید یعنی لفظ مثل ،طرح، جیسے وغیرہ کاصراحہ ذکر،...اوربدرکن اعظم ہے جس کے بغیر کام اخوقر ار پائے گا، مثلاً کوئی کیے ''تو میری ماں ہے'' یا ''میری ماں کی پشت ہے'' تو کام نفوہوگا۔ (جمومة وائین اسلام، ۱۹۲۰).

#### فآوی ہندریہ میں ہے:

لـو قـال أنـت أمي لايكون مظاهراً، وينبغي أن يكون مكروهاً، ومثله أن يقول يا ابنتي، ويا أختى. (الفتادي الهندية ٢٠١١)، ١٠٠ باب الظهاري.

#### در مختار میں ہے:

ويكره قوله "أنت أمي" و "يا ابنتي" و "يا أختي". وفي الشامية: والذي في الفتح: وفي "أنت أمي" لا يكون مظاهراً، وينبغي أن يكون مكروهاً، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته "يا أخية" مكروه. وفيه حديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته "يا أخية" فكره ذلك ونهى عنه ... ولولا هذا لأمكن أن يقال: هو ظهار، لأن التشبيه في "أنت أمي" أقوى منه مع ذكر الأداة. (الدرالمحتارم نتاوى الشامي: ٢٠/٣).

وفى البدائع: وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته "إن فعلت كذا فأنت أمي" يريد التحريم، قال: هو باطل، لأنه لم يجعلها مثل أمه ليكون تحريماً، وإنما جعلها أمه فيكون كذياً. قال محمد: ولو ثبت التحريم بهذا لثبت إذا قال: أنت حواء، وهذا لا يصح. (بدائع الصنائع: ١٧٠/٣- سعيد وكذا في فتح القدير: ٢٥٨، والمحر الرائق: ٩٨/٤ ومجمع الأنهر: ٣٣٨/٢، بات الظهار).

اس مسئلہ کے بارے میں احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نے تفصیلی فتو کی تحریر فرمایا ہے اور بید ثابت کیا ہے کہ طلاق بائن واقع ہوجا کیگی تفصیلی فتو کی ملا حظیفر مائیں: (احسن انتنادی:۸۵م۱-۱۸۷) .

لکین حفرت مفتی صاحب کافتوی ہماری سجھ میں نہیں آیا ، کیونکد حدیث میں اس کوطلاق قرار نہیں ویا۔اگر اس میں نمیت کی ضرورت ہوتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نمیت کے ہارے میں دریافت فرماتے ، جیسا کہ آپ نے حضرت رکا نہ پھیسے دریافت فرمایا۔

#### ملاحظه بوحديث ميس ي:

عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة

ألبتة ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة: ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بوداود شريف:١/٣٠٠).

بكد حديث معلوم ہوتا ہے كہ ظہار كے خصوص الفاظ ہيں، ان سے طلاق يا ظہار ہوتا ہے، باقی الفاظ جن ميں كاف محذوف ہو، ظہار يا طلاق كا سبب نہيں، ورنہ تشبيد كے وقت كاف كاحذف كرنا عرب كے عرف ميں عام ہے۔

نیز اس زبانے میں طلاق کی کثرت اور اس کے نتیجے میں بے ثبار گھروں کی ویرانی کا تفاضہ بھی ہیہ ہے کہ طلاق واقعی نہ ہونے کا حکم دیا جائے۔ باقی حصارت فتی رشید احمد صاحب کا بید فربانا کہ اس زبانے میں طلاق کا واقعی ہونان الفاظ ہے معروف ہے، تو وراصل بات بیہ ہے کہ جب بیدالفاظ ہی طلاق کئیں ہیں تو عرف کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے تین مختروں کے تیمین کپٹر وں کا کھیکنا معروف ہے، لیکن تین پھروں کے تیمین کپٹر وں کا کھیکنا معروف ہے، لیکن تین پھروں کے تیمین کپٹر وں کا کھیکنا معروف ہے، لیکن تین پھروں کے تیمین کپٹر وں کے تیمین کپٹر وں کا کھیکنا معروف ہے، لیکن تین پھروں کے تیمین کپٹر وں کیمیکنا معروف ہے۔ اس کپٹر کہا تھا تھا کہ کہا ہے۔

ملاحظه بوفقاوی شامی میں ہے:

(وركنه لفظ مخصوص)... وبه ظهر أن من تشاجرمع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوى الطلاق، ولم يلكر لفظاً صريحاً ولا كناية لا يقع عليه ،كما أفتى به الخير الرملي وغيره . (فناوى الشامي: ٢٣٠/٣).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

وفي مجموع النوازل: سنل شيخ الإسلام عمن ضوب امرأته فقال: دار طلاق (أي خذى الطلاق) قال: لا تطلق. (الفتاوي الهندية: ٣٨٢١).

وفيه أيضاً: ولوقالت لزوجها طلقني، فأشار بثلاث أصابع وأراد بذلك ثلاث تطليقات لا يقع مالم يقل بلسانه . (العتاوى الهندية: ٣٥٧/١ وكذا في الحانية على هامش الهندية: ٤٦٢/١). والله ١٩٤٣ على ما

## " تختبے رکھوں تو مال جہن کور کھوں" کہنے کا حکم:

سوال: اگر کسی نے اپنی ہیوی سے کہا'' تجتبے رکھوں تواپنی ماں بہن کورکھوں''ان الفاظ سے ظہار یاطلاق ہوگی یانہیں؟

الحجواب: بصورت مسئوله بغیر حرف تثبیه کے میکہا'' بختے رکھوں توانی ماں بہن کورکھوں'' ان الفاظ سے ظہارٹیس ہوگا اور نہ طلاق واقع ہوگی، ملکہ کلام لغوہ وجائے گا۔البتداس تتم کے الفاظ کہنا مکروہ ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام تحریر فرماتے ہیں:

حزف تشیید یعنی لفظ مثل ،طرح ، جیسے وغیرہ کاصراحیۃ ذکر ، ...اور بیدر کن اعظم ہے جس کے بغیر کلام لغوقر ار پائے گا ،مثلاً کوئی کیے' تو میری ماں ہے' یا' میری ماں کی پشت ہے' تو کلام لغو ہوگا۔ (مجموعة و نین اسلای بس١٦٢ ،). فادی مجمود مید میں ہے :

سوال: ایک شوہرنے اپنی بیوی کوتخت غصہ کی حالت میں جس میں اپناسرخو دگئی جگہ ہے پھوڑ لیا کہا: اگر میں تجھ سے صحبت کروں ، اپنی مال سے صحبت کروں ' کے لیا بیالفاظ میمین ہیں ، کفار درینا ہوگا ؟

الجواب: لوقال: إن وطنتك وطئت أمي، فلا شيء عليه ، كلا في غاية السروجي، فآوى عالمكيريه عبارت متقوله بيوى پرطلاق فآوى عالمكيريه عبارت متقوله بيرى پرطلاق بيرى پرطلاق بيرى پرطلاق بيرى پرطلاق بيرى پرطلاق بيرى پيرس بوئى اس كاري قول نقو بساطل إن نوى التحريم ، مسكب الأنهر. ( تاوى مودي ۲۲۷/۱۳، ناروتي ).

فناوی ہند ہیں ہے:

لوقال: أنت أمي ، لا يكون مظاهراً ، وينبغي أن يكون مكروهاً ، ومثله أن يقول يا ابنتي ويا أختي. (الفتاري الهندية ٢٠١١).

وللاستزادة انظو: (الـدوالمختار معردالمحتار:٤٧٠/٣؛ سعيد، وبدائع الصنائع:١٧٠/٣ سعيد، و المحيط البرهاني: ١١١/٣). والله الله العلم -



# ايكسال تك عدم قربان ك قتم كهاني كاحكم:

**سوال:** ایک شخص نے قتم کھا کراپی ہوی ہے کہا:''میں ایک سال تک آپ ہے ہم یستری ٹپیں کروں گا'' شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب: اگرکون شخص اپنی ہیوی کی ہمبستری ہے چار ماہ ہے نیادہ مثلاً ایک سال کی قتم کھائے ، اور چار ماہ بغیر جماع کے گزر گئے ، تواس کی ہیوی پر طلاق بائن واقع ہوجائے گی ، اور اگر چار ماہ کی مدت میں جماع کیا تو کفارہ لازم ہوگا جسم کا کفارہ ، اگر اس مدت میں جماع پر قاور نہ ہوتو زبانی رجوع بھی طلاق سے بیخے اور کفارہ کے لیے کافی ہے۔

ملاحظه موقع القديريس ي:

و الإيلاء لغة اليمين ...وفى الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً بالله أو بتعليق مايستشقه على القربان. (ننح القدير: ١٨٩/٤،باب الايلاء،دار الفكرو كذانى البحرائرات: ١٠٤/٩٠٤ كوته).

## البحرالرائق میں ہے:

فإن وطئ في السمدة كفر وسقط الإيلاء بإجماع الفقهاء حتى لومضت أربعة أشهر لا يقع طلاق لإخلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أوأطلق أوعلى الأبد... وإلا بانت أي إن لم يطأ في المدة وهي أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة. (البحر الراتي: ٢٢/٤، باب الايلاء ، كولته).

#### ہداریمیں ہے:

وإن كان المولي مريضاً لايقدر على الجماع أوكانت مريضة أورتقاء أوصغيرة لاتجامع أوكانت بينهما مسافة لايقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيئه أن يقول بلسانه فنت إليها في مدة الإيلاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء (اليداية: ٣/٢ ، ٤، باب الايلاء). والله الله الممر

## ہم بستری پرچار رکعت نماز کی شم سے ایلاء کا حکم:

سوال: اگر کمی شخص نے تشم کھائی کہ اپنی ہوی ہے صحبت کروں تو مجھ پرچارر کھت نماز پڑھنالازم ہے، اس صورت بیں ایلاء ہوگایا نہیں؟ نیز ایلاء بیس کسی مدت کی تعیین شرط ہے یا مطلقاً بھی صحیح ہے؟ نیز برائے مہر بانی شرعاً ایلاء تحقق ہونے کے لیے ضروری چیزیں تلاویں؟

الجواب: چار ماہ یااس نے زائد عرصہ کے لیے بیامت کی تعیین کے بغیر ہیوی ہے حیت نہ کرنے کی تشم کھانا، یا ہیوی ہے صحبت کرنے پرکسی کا م کواپنے او پرلازم کرنا جوٹی نفسہ بہت مشکل ہو،ایلاء ہے،لیکن اگر ایک چیز کولازم کیا جومو ما بہت دشوار نہ ہوتا ایلاء نہ ہوگا،مثلاً یوں کہے: ''اگر میس تم سے صحبت کروں تو جھے پر چار رکعت نمازیا کیک دن کا روز دلازم ہوگا'۔

### ملاحظه موقتح القدير ميس ہے:

و الإيالاء لغة اليمين ... وفي الشرع هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً بالله أوبتعليق مايستشقه على القربان. (نتح القدير: ١٨٩/٤)باب الايلاء،دارالفكروكذامي

البحرالرائق:٤/٠٠ ، كوئته).

وفى العناية: وهو فى اللغة عبارة عن اليمين...وفى الشويعة عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهو فصاعداً منعاً مؤكداً باليمين. (شرح العناية:عنى فتح القدر: ١٨٨/١٠دارالفكن.

## شرعاً ایلا چقق ہونے کے لیے پچھشرا نط میں ، ملاحظ فر مائیں:۔

(الف) ایلاء کرنے والے کاعاقل بالنے ہونا۔ (ب) بوقت ایلاء عورت کا حقیقتاً پیاسکما شو ہر کے نکاح میں ہونا۔ (ج) اگر ایلاء کو اس مورت سے نکاح پر موقوف ہونا۔ (ج) اگر ایلاء کو اس مورت سے نکاح پر موقوف رکھا گیا ہو۔ (و) صحبت نذکرنے کو کسی جگہ کے ساتھ مقید نہ کرنا۔ (ھ) جپار ماہ سے کسی دن کا استثناء ندکرنا۔ ملاحظ فرمائع بیس ہے:

لركن الإيلاء في حق هذا الحكم شرائط بعضها يعم كل يمين بالطلاق وبعضها يخص الإيلاء أما الذي يعم...من العقل و البلوغ وقيام ملك النكاح و الإضافة إلى الملك حتى لا يصح إيلاء الصبي و المجنون لأنهما ليسا من أهل الطلاق...و كذا جميع ما ذكرنا من شرائط صحة الإيلاء في حق الطلاق وأما الذي يخص الإيلاء في حق الطلاق وأما الذي يخص الإيلاء فشيئان أحدهما المدة...والثاني ترك الفئ في المدة...(بدائع الصنائع:١٧١/٣-١٧١٠

فتح القدريمين ہے:

و شرطه محلية المرأة وأهلية الحالف وعدم النقص عن أربعة أشهر. (نتح القدير:١٨٩/٤، باب الايلاء ، دارالفكر).

البحرالرائق میں ہے:

ولـوحـلف لا يقربها في زمان أومكان معين لايكون مولياً لأنه يمكنه قربانها في مكان آخر أو زمان آخر (البحراراتي:١٦/٤ مباب الايلاء كولته).

#### فآوی شامی میں ہے:

يشتوط أن لايستشنى بعض المدة مثل لاأقربك سنة إلا يوماً. (نتاوى الشامى: ٢٤٤٣، ٥ سعيد وبدائع الصنائع: ١٧٧/٣، سعيد ومحموعة قوانين اسلامى: ١٧٤، قانون ايلاء).

ایلاء کی چنداقسام ہیں جوحسب ذیل درج ہیں:۔

ا يلاء كى د تقتيم كى كى ہے(ا) باعتبار مدت (٢) باعتبار الفاظ۔

(١) تقسيم اول كى دوقتمين بين:

(الف)ایلاء مؤقت: مدیة معینه کے لیے (جوچار ماہ سے کم نہ ہو) ہوی سے محبت نہ کرنے کا قتم کھانا۔ (باء)ایلاء مؤبد بغیرتعین مدت یا ہمیشہ کے لیے ہوی سے محبت نہ کرنے کا قتم کھانا۔

(٢) تقسيم دوم كى بھى دونشميں بين:

(الف) ایلاء صریح :ان الفاظ سے ایلاء کرناجن کو سنتے ہی ترک بھاع کامفہوم ذہن میں آئے ، تو ان الفاظ سے ایلاء صریح کہلائے گا۔

(باء) ایلاء کنایہ: اور جوالفاظ ایسے نہ ہوں وہ ایلاء کے سلسلہ میں کنائی کہلا تھیں گے،اور شو ہرکی نہیت پراس کا تھم موقو ف رہےگا، اگر اس نے ترک جماع مرادلیا ہے تو ایلاء ہوگا ور نٹیس \_

## ايلاء كاحكام:

ا یلاءمؤقت میں چار ماہ کے اندر صحبت کرنے سے کقارہ یاوہ مشکل کام لازم ہوجا تاہے جواس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا۔

اورچار ماہ تک صحبت نہ کرنے سے اس مدت کے گز رہتے ہی طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے،اور دونوں صورتوں میں ایلا خِتم ہوجا تا ہے۔

ا بلاءمؤبدیں چار ماہ کے اندر صحبت کرنے سے کفارہ لازم ہوکرا بلاء ختم ہوجائے گا،اور چار ماہ تک محبت نہ کی تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی، تمرایلا ختم نہ ہوگا،اور پہلسلہ چلتار ہے گا، چی کہ وہ عورت پھراس کے نکاح میں آئے اور چار ماہ کے اعدراس مے صحبت کر بے کو کفارہ لازم آئے گا، اور ایلا بھی ختم ہوجائے گا، اور صحبت نہ کی تو طلاق بائن واقع ہوگی، یہاں تک کہ تین طلاق واقع ہوجائے تو طلاق کی صد تک ایلا چتم ہوجائے گا، اب حلالہ کے بعد جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے اور صحبت کر بے قوطلاق واقع نہ ہوگی، مگر کفارہ لازم ہوگا۔ ملاحظ فرمائیں ہدائیہ میں ہے:

فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين لأنهاكانت موقتة به وإن كان حلف على الأبد فاليسمين باقية لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به إلا أنه لايتكرر المطلاق قبل التروج لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقعت بمضى أربعة أشهر تطليقة أخرى لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق المظلم ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع ووقعت بسمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها لما بيناه فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بدلك الإيلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث فإن وطيها كفو عن يمينه لوجود الحنث (الهداية: ١/١٠٤ عبال الايلاء كتاب الطلاق والبحرالرائق: ١٤/١٠ بباب الايلاء وكذا في فتح القدير؛ ١٩ ١٥ ١٨ والما فكرو محموعه قوانين السلامي والدي والبحرالرائق: ١٤/١٠ بباب

فتح القدريمين ہے:

## ايلاء سے رجوع كرنے كا حكم:

سوال: ایک خص نے ایلاء کیا چار ماہ یااس سے زیادہ ،اب ایلاء سے رجوع کرناچا ہتا ہے تواس کیا طریقہ ہے؟ نیز رجوع کرنے سے طلاق یا کفارہ لازم ہوگایا نہیں؟

الجواب: الركوني فخض ايلاء يرجوع كرناجا بتا مواور صبت برقا در موتو ايلاء كي مدت كاندر محبت

کر لے، کفارہ لازم ہوگا ،اورایلاء ختم ہوجائے گا جھیت پر قادر ہونے کی صورت میں زبان سے رجوع کرنا کافی نہیں ،اورا گرکوئی شخص کسی عارضی یاستنقل مرض یا کسی اور تو کی مانع کے سبب چار ماہ تک مسلسل صحبت پر قادر ند ہوتو اس کا زبان سے رجوع کرلینا کافی ہوگا ،طلاق واقع نہیں ہوگی ،اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔

## البحرالرائق میں ہے:

فإن وطئ في السدة كفر وسقط الإيلاء بإجماع الفقهاء حتى لومضت أربعة أشهر لا يقع طلاق لإخلال اليمين بالحنث وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أوعلى الأبد... وإلا بانت أي إن لم يطأ في المدة وهي أربعة أشهر وقعت عليه طلقة بائنة. (البحرالرائق: ٢٢/٤، باب الايلاء ، كوئه).

#### بداييس ب

وإن كنان السمولي مريضناً لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو رتقاء أوصغيرة لا تجامع أو كنانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء ففيته أن يقول بلسانه فنت إليها في مدة الإيلاء فإن قال ذلك سقط الإيلاء . (الهداية: ٣/٦ ٤ بباب الايلام ومحموعه قوانين الدين ، ١٧٨ ، ١٤ والله الله المرحية ، ١٧٨ ، ١٠ والله الله الله على مد

# باب.....﴿١٠﴾ خلع ڪابيان

شو ہرکی رضامندی کے بغیر خلع کرنے کا حکم:

س**وال:** عورت نے شوہر کے مظالم سے نگ آ کرطلاق ندسلنے کی صورت میں از خود خلع کرلیا اور شوہر کے بیان کے مطابق ندا سے کمی قتم کی خلع کے سلسلہ میں پیش کش کی گئی اور ندبی کوئی اختیار دیا گیا ، تو اس صورت میں خلع ہوایا نہیں؟ عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے یانہیں؟

الحجواب: شریعت مطهره میں خلع بھی دیگر عقو دکی طرح ایک عقد ہے، جوفریقین کی رضامندی کے بغیر تام خبیں ہوتا ملبد ابصورت مسئولہ خلع منعقد نہیں ہوا اور عورت کا خلع کا دعوی کرنا لغواور ہے بنیاد ہے، وہ حسب سابق اس مرد کے فکاح میں ہے، طلاق یا تفریق کے بغیر کسی اور سے فکاح کرنا ناجا کرنے۔
ملاحظ فرما کیں شامی میں ہے:

وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض ، فلا تقع الفرقة ، والايستحق العوض بدون القبول . (فتارى الشامي: ٤٤١/٣، باب الحلام ، سعيد).

علامه زیلعی فرماتے ہیں:

ولا بدمن قبولها لأنه عقد معاوضة أوتعليق بشوط فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول...إذ لا ولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون وضاه . (تبيين الحقائق: ٢٧١/٣ سلتان). مشرك الاكمر شركي قرمات بين:

فيحتمل الفسخ بالتراضي أيضاً وذلك بالخلع واعتبر هذه المعاوضة المحتملة للفسخ بالبيع والشراء في جواز فسخها بالتراضي. (المبسوط:٢٧١/٦) باب الخلع ادارة القرآن وكذا للفسخ بالبيع والشرائع المرادة القرآن وكذا في بدائع الصنائع: ٤٥/١ معيد). والتدين المرابع المرابع

# شو ہر کے الم کی بنار خلع کرنے کا حکم:

**سوال:** ایک شوہرا پی بیوی برظلم وزیادتی کرتا ہے اوروہ طلاق دینا بھی نہیں چاہتا ہے، توعورت کیے رہائی حاصل کرے، بنگا وشریعت مورت کے چیڑکارے کی کیاشکل ہو عمق ہے؟

الجواب: سب سے پہلے خاندان والوں کوکوشش کرنی چا ہے کہ کی طریقہ پر دونوں کے درمیان صلح صفائی ہوجائے اور آپس میں الفت و بحبت کی زندگی بسر کرناشروع کرد ہے۔ لیکن کی طرح صلح کی شکل نہ نکل سکے اور شو ہر کے ظلم کی وجہ سے عورت اس کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کرے تو پھر شو ہر کوطلاق پر آمدہ کرنا چاہئے ، لیکن شو ہر کو پھر منظور نہ ہوتو جہر یا کچھ مال و میر ضلع کر لے، اور اس طرح عورت شو ہر کے ہیجہ ظلم سے نجات حاصل کر لے، لیکن ضلع میں بھاری معاوضہ طلب کرنا بھی جا ترقیمیں ہے، بلکہ جومبر ویا ہے وہ بی واپس کر کے ضلع کر لیا جا ہے۔
لینا جاہے۔

### ملاحظةِر ما ئين:

قال الله تعالى: ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ . (سورة النساء:الآية: ٣٥٠).

## فآوی عالگیری میں ہے:

إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به فإذا فعلا ذلك وقعت تطليقة بائنة ولزمها المال كذا في الهداية. (الفنارى الهندية: (۸۸/۱ ـ وكذا في بدائم المسائم: ۱٬۵۵۳ معید).

مجموعة وانتين اسلامي ميں ہے:

خلع ایک طرح کا معاہدہ ہے جس میں شوہر نکاح سے حاصل ہونے والے اپنے اختیارات کی طے شدہ بدل کے عوض ٹمتر کردیتا ہے اس لیے بیطلاق بائن کے عکم میں ہے، اور چونکداس میں عوض زوجہ کو اور کرنا پڑتا ہے اس کی رضامندی ضروری ہے، خلع کی چیش کش زوجین میں ہے کسی کی طرف ہے ہوسکتی ہے، شلا شوہر کے کہ میس نے مہر کے عوض خلع کے جس کے کہ میس نے قبول کیا ، یا عورت کیے کہ جمیع مہر کے عوض خلع دے دو۔ اور شوہر کے کہ میس نے خلع وے دیا۔

خلع کے ذریعیہ وہی حقوق سرا قط ہوں گے اور وہی مؤض واجب الا داء ہوگا جن کے استفاط اور جن کی ادا یکی پر با ہم اتفاق ہو گیا ہو۔

خلع میں اگر عورت صراحة نفقه ٔ عدت کوسا قط کردی تو سا قط ہوجائے گا ،کیکن عدت کاسکٹی اور بچوں کا نفقہ سا قط کرنے ہے بھی سا قط نبین ہوگا۔

خلع میں مال کی جومقدار طے ہو جائے درست ہے، کیکن مقدار مہرے زیادہ مال متعین کرنااور لینا ہبر حال نالیشدیدہ ہے۔ (جمومة انین اسلامی، قانون ظع: ۱۸۸۸–۱۸۸۸ مسلم پرسل لاہورڈ).

اورا گرشو ہر کے برے اخلاق کی وجہ سے بیوی شو ہر کونا پسند کرے تب بھی خلع کی گنجائش ہےا ہی طرح ایغیر سمی وجہ کے ناپسند کر ہےاور دونوں خلع پر راضی ہیں، تب بھی خلع کرنے کی اچازت ہے۔

ملاحظة قرما كيس علامة شعراني أللميوان الكبوى" ميس فرمات يس:

واتفق الأثمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة جاز لها أن تخالعه على عوض وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غيرسبب جاز و لم يكره. (الميزان الكبرى ١١٩/٢: ٢٠١٠ الخلع، دارالفكر). والشر الممر بسم الشالرطن الرحيم

قَالَ اللَّهُ تُعَالَىٰ:

﴿ وَإِنْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينْهِمَا فَابِعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهَلُهُ وحكماً مِنْ أَهَلُهَا إِنْ يِرِيكا إصلاحاً بِرِفْقِ اللَّهُ بِينْهِما﴾.

( سورة النساء:الآية:٣٥).

وقال تعالى:

﴿ وإِن يِتَفَرِقًا يِثِينَ ٱللَّهُ كَلَّا مِنْ سَعَتَهُ.

(سورة النساء:الآية: ١٣٠).

باب.....بان فسخ وتفریق کابیان

# باب.....(۱۱) فنخ وتفريق كابيان

شو ہر کا نفقہ ادانہ کرنے پر تفریق کا حکم:

سوال: ایک مورت شوہر کے متعلق میر کہتی ہے کہ وہ گھر کا ضروری شرچنیں دیتا ہے، مثلاً بہت کم رقم دیتا ہے، مثلاً بہت کم رقم دیتا ہے، مثلاً بہت کم مرقم ان کتا ہے، نیز بیوی کے رشتہ داروں کی مہمان توازی سے انکار کرتا ہے بلڑائی جھٹو سے روزاند کا معمول ہے، بیوی بخت کوفت میں میٹلا ہے، شوہر کے ساتھ بالکل رہنائیس چاہتی، اور شوہر کے مطالبات ظالماند ہونے کے وجہ سے ضلع بھی مشکل ہے، لہذا اس مسئلہ میں کوئی عالم تفریق کرسکتا ہے پائیسی؟ جبکہ کورٹ میں تفریق ہو چکی ہے۔

المجواب: اگرشو ہرز دجہ کو نفقہ کے معاملہ میں پریشان کرتا ہوا در سخت مجبوری کی بنا پر تفریق سے سواکوئی چارہ نہ ہوتو السید ہوتو السید برفتو کی دیتے ہیں، چارہ نہ ہوتو السید برفتو کی دیتے ہیں، ایسی جسمی کی مصالحت یاضلع وغیرہ کی سخائش باقی نہ رہے تو عورت کو اپنا مقدمہ قاضی یا جمعیة العلماء کے سامنے پیش کر کے تفریق کرانے کا اختیار ہے۔

ملاحظه مو "الحيلة الناجزة" ميس ب:

زوجہ معصت (باد جودقدرت کے بیوی کے حقوق نفقہ دغیرہ ادانہ کرے) کواول تولازم ہے کہ سی طرح خاد ند

ے خلع وغیرہ کر لے بلین اگر باوجود سمی بلیغ کے کوئی صورت ندین سکے تو سخت مجبوری کی حالت میں مذہب اِ الکید پڑک کرنے کی گئواکش ہے۔اور سخت مجبوری کی دوصور تیں میں:

(۱) ایک پیرکہ گورت کے خرچ کا کوئی انظام ندہو سکے یعنی نہ تو کوئی شخص گورت کے خرچ کا ہندو بست کرتا ہواور نہ خودگورت حفظ آبرو کے ساتھ کسپ معاش پر قدرت رکھتی ہو۔

(۲)ادر دوسری صورت مجبوری کی میہ ہے کہ اگر چہ بسہولت یا بدفت خرج کا انتظام ہوسکتا ہے، کیکن شوہر سے ملیحدہ رہنے میں اہملائے معصیت کاقو می اندیشہ ہو۔

اورصورت تفریق کی بیہ ہے کہ گورت اپنا مقدمہ قاضی یا مسلمان حاکم ،اوران کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے ،اورجس کے سامنے پیش ہووہ معاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعہ پوری حقیق کرے ،اورا گر عورت کا دبوی کی حجے ثابت ہو کہ باو جو دوسعت کے خرج نہیں دیتا تو اس کے خاد عمرے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے،اس کے بعد بھی اگروہ طالم کسی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی یا شرعاً جو اس کے تائم مقام ہو طلاق واقع کردے، اس میں کسی مدت کے انتظار و مہلت کی باتفاق مالکیہ ضرورت نہیں۔

" للرواية الشانية و العشريين من الفتوى للعلامة سعيد بن صديق المالكي". (الحينة الناجزة للحليلة العاجزة: ص ٢٦، حكم زوجه متعنت في النفقة، طندارالاشاعت، ديوبند).

جماعت مسلمین ندکورہ بالاہدایات کےمطابق عقیق کرے فیصلہ کردی توہ ہ نافذ ہوگا۔

جماعت مسلمین کی شرائط:

جماعت مسلمین کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہیں:

(۱) فقاوى مالكيديش "حساعة السسسمين العدول" كالفاظ يين، اورعدول سيمراوه و في سيجو فائت شهو

(۲) اگر فیصلہ جماعت کے سپر دکیا جائے تو وہ موام کی بنچا بیت اور جماعت ند ہولیتنی یا تو سب علاء ہوں یا کم از کم ایک معاملہ شناس عالم ہو۔

(۳) جماعت کاعد دکم از کم تین ہو۔

(٣) ایسی جماعت اگر تفریق کردے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا ،لیکن فیصلہ اتفاقی رائے سے ہونا ضروری ہے۔ پس اگرار کان میں اختلاف رہے تو مقد مدخارج کردیا جائے۔

( الخص از "الحيلة الناجزة" ص ١٣٥٥ بصورت قضاء قاضي ور ہندوستان).

مالكىمفتى كافتوى ملاحظة فرمائين:

الجواب من العلامة سعيد بن صديق الفلاتي متعنا الله بعلومه:

بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الهادي الحليم، وعلى آله وصحبه والآتي ربه بقلب سليم... أما الجواب عن المتعنت السمتنع عن الإنفاق ففي مجموع الأمير ما نصه: إن منعها نفقة الحال فلها القيام، فإن لم يبت عسره أنفق أو طلق، وإلا طلق عليه. قال محشّيه: قوله وإلا طلق أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم إلى أن قال: وإن تطوع بالنفقة قريب أو أجنبي...قال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها، لأن سبب الفواق هوعدم النققة قد انتفى (الحبة الناجرة: ص ١٩٥١٥ مندر الاسامة عده المرحمن: لا مقال من عبد الله عندال الاسامة عده المرحمن: لا مقال الها، لأن سبب الفواق هوعدم النققة قد انتفى (الحبة الناجرة: ص ١٩٥١٥ مناه المناه عده المرحمن: ١٩٥٥ منه المناه المناه عده المرحمن المناه المناه المناه عده المناه عده المناه المناه عده المناه عده المناه المناه المناه المناه عده المناه عده المناه عده المناه المناه عده المناه عده المناه عده المناه عده المناه المناه عده المناه عدم المناه عده المناه عده المناه عده المناه عده المناه عده المناه عدم المناه عد

متريد ملاحظه فرمائيس: (مجموعه قوانين اسلامي مسلم پرسل لا يورؤ، از قاضى مجابد الاسلام: ص ١٩٨، وفعد ٩ ٧ ـ و سمّا ب الفسخ والنفر بيّ ، ازمولا ناعبدالصمدر جماني ، مكتبه امارت شرعيه: ص ٨٩).

كورث مين غير مسلم جح كافيصله معترنبين \_

ملاحظ فرمائين "اليشاح النوادر" ميس ب:

غير مسلم نجَّ اگرطلاق وغيره كے متعلق فيعله ديتا ہے تو شرى طور پراس كا فيصلة بحج اور معتبر شدہ وگا، اس فيصله كى وجہ ہے مسلاطلاق ميس بيوى كوآزادى حاصل شدہ وگى۔اس مسلك كوعلامه شامى ہے: د لم ينفذ حكم الكافر على المسلم، وينفذ للمسلم على الذمبي» (ايناح الوادر سُ١٥٢).

والله ﷺ اعلم\_

## شو ہر کے طویل عرصہ قید ہونے کی وجہ سے تفریق کا حکم:

سوال: قیدی کی بیوی اگر عفت کے ساتھ زندگی نہیں گزار عتی اور اس کے خربے کا انتظام ہے تو کیا قاضی یا جماعة المسلمین تفریق کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبلہ قیدی کی مدید کمبی ہو؟

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

ر کی بیامعت اور بیوی کومعلقہ بنا کررکھنا بھی تفریق کے اسباب میں سے ایک سبب ہے ، کیونکہ حقوق نروجیت کی ادائیگی وارد نیج کی کید حقوق نروجیت کی ادائیگی وارد نیج کی کومعلقہ بنا کررکھنا ظلم ہے ، اورد فیح قلم قاضی کا فرض ہے ، فیز صورت نہ نوجوںت کا معصیت میں جتلا ہونا بھی ممکن ہے ، قاضی کا فرض ہے کہ ایسے امکانات کو بند کردے ، اس لیے کہ اگر عورت قاضی کے یہاں فہ کور وہ الا شکایت کے ساتھ مرافعہ کر ہے تو قاضی تحقیق حال کے ابتد لازی طور پر رفع ظلم کرے گا در معصیت سے محفوظ رکھنے کے مواقع پیدا کرے گا ، فد ہب مالکی میں بھی کے بعد لازی طور پر رفع ظلم کرے گا در معصیت سے محفوظ رکھنے کے مواقع پیدا کرے گا ، فد ہب مالکی میں بھی ترک بیامت ویہ تقریق تی ہے۔ (مجمودة انین اسانی ، ۱۹۵ ، فد ۲۵ ).

وإذا ثبت لها التطليق بذلك فبخشية الزنا أولى، لأن ضرر ترك الوطئ أشد من ضرر عدم النفقة، ألا ترى أن إسقاط النفقة يلزمها، وإن أسقطت حقها في الوطئ فلها الرجوع فيه، ولأن النفقة يمكن تحصيلها بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطئ. (من فتوى العلامة سعيد بن صديق الفلاتي بحواله: الحيلة الناجرة ١٨٠ ١٠دار الاشاعت، ديوبند).

ملاحظه فرمائين" الحيلة الناجزة "ميس ب

فناوى دارالعلوم زكريا جلد جيارم

جرچند که حفیدگا فد بهب از روت ولیل نها بیت قوی اور مقایت اصل طریقی ہے، گرفتها سے حفید س سے بعض متاخرین نے وقت کی بزاکت اور فقتوں پر نظر فرماتے ہوئے اس مسئلہ میں امام مالک کے فد بہب پر فتوی و یا ہے جبیبا کہ علامہ شائ گئے نے "المدر المنتفی" ہے جہیتا فی کا قول نقل کیا ہے: " لو افضی به فی موضع المضرورة لا بسأس به علی ما أظن". (فتاوی النساسی: ۲۹۰۱۶ مطلب فی الا بتنا میں مالگ، سعید) اور ایک عرصے سے ارباب فتوی اہل بند و پیرون بند تقریباً سب نے ای قول پر فتوی ویں اہل بند و پیرون بند تقریباً سب نے ای قول پر فتوی ویں اور تیا افتیار کرلیا ہے، اور بیسمئلہ اسوقت ایک حیثیت سے فقد فق بی میں واغل ہوگیا، لیکن جب تک عورت صبر کرسکے اس وقت تک اصل فد ہے۔ فقی پرعمل کرنا الازم ہے، ہال پوقت و شرورت شد یدہ کہ کورت صبر کرسکے اس وقت تک اصل فد ہے۔ فقی کی مرتب کیا گیا جا وے ، اس وقت فقی مورت کے بیشونا مناسب نہ سمجما باوے ، اس وقت فی مواقع کے لئے بی فتوی مرتب کیا گیا جا درالدیا فالما ہوگیا، میں مرف القد نہیں ، اور الیے بی مواقع کے لئے بی فتوی مرتب کیا گیا ہوگیا۔ دروں الدی موسید اللہ المادی المالکی کی .

كتاب الفيخ والتفريق ميس ب:

اگر عورت کو نفقہ ند ملنے کی وجہ سے طلاق کے مطالبہ کا حق خابت ہے تو زنا کے اندیشہ سے بدرجہ اولی میر ق ہوگا ، اس لئے کہ ترک وطی کا ضرر عدم نفقہ کے ضرر سے زیادہ سخت ہے۔..دوسری وجہ میر کہ قرض یا سوال کے ذریعہ نفقہ حاصل کرناممکن ہے ، لیکن وطی میں ایساممکن نہیں ہے۔(کتاب الشح والقر بین، صسے).

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں:

بہتر ہیے کہ کی طرح طلاق حاصل کر لی جائے ،اگر طلاق ندد ہے تھے،ال دے کر خلع کر لے،اییا بھی نہ ہو سکے تو پیو کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں اپنامعامہ بیش کرے ،وہ حاکم اس قیدی کوطلاق وینے پرمجبورکرے، نہ وی تو پھر بیر حاکم خود طلاق کا تھم کروے، حاکم کا بیتھم قائم مقام طلاق کے ہوجائے گا، بشر طبیکہ حاکم مسلمان ہو۔

وهذا في الأصل مذهب الإمام مالك" إلا أن علمائنا الحنفية أفتوا عليه لمكان الصوورة الشديدة ... (طخس ال أمادأ كتين : جلدوم : ١٤٢ ، وارالا شاحت ، كراچى).

فناوى دارالعلوم كبير ميس ب:

سوال کا ماحصل میہ ہے کہ زید کو کسی جرم میں تمیں سال کی قید ہوگئی، تین سال گزر بیجے، ستا نمیں سال باقی میں ، زوجہ کہتی ہے کہ میں اس قدر مدت مدید بلا غاوند صبر نہیں کر سکتی ، فکاح فنج کرایا جائے ۔ زید طلاق ویٹایا علیحدہ کرنا نہیں چاہتا، دور کے دشتہ دار کے مکان میں رکھنا چاہتا ہے، اس پراطمینان نہیں ، آبرور بزی کا ظنِ غالب ہے، بحالت موجودہ تھم شرعی کیا ہے، جبراً فکاح فنج ہوسکتا ہے پائییں ؟

الجواب: اصل نمی بب حنفید کا اس صورت میں بیہ ہے کہ نکاح فٹے نہیں ہوسکا، اور بدون طلاق و بیے شوہر کے نکاح ٹانی عورت کو کرنا ورست نہیں ہے۔لیکن بعض دیگر ائمہ الیمی صورت میں فٹے ڈکاح کو جائز فریاتے ہیں، اور حنی کو بصر ورت اس پڑعمل کرنا ورست ہے،لہذا موقع ضرورت میں حنی کو گٹجائش ہے کہ تفریق کرادے اور عدت کے بعد جواز نکاح ٹانی کا فتو کی دیدے۔ (فادی دراطور دیوبند: ۱۳۰/۱۰).

نیز نقنها ماحناف نے ظہار کے باب میں تحریفر مایا ہے کہ اگر مظاہر کفارہ ادانہ کرے ادرعورت کو حلق رکھے تو عورت قاضی کے پاس مرافعہ کر سکتی ہے ادر حاکم عورت سے دفع ضرر کرےگا۔

ملاحظہ قرما کیں بدائع الصنائع میں ہے:

أن للمرأة أن تطالبه بالوطء وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر ويطأ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بايفاء حقها بازالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويجبو عليه ذلك ويجبو عليه لوامتنع ... (بدائع الصنائع: ٣٤/٣٤ الظهار سعيد) والله الله المراحدة المراحدة الطهار سعيد) والله المراحدة المراحدة الطهار سعيد) والله المراحدة ا

## شو ہر کے مجنون ہونے کی وجہ سے نسخ نکاح کا حکم:

سوال: اگرکوئی شخص پاگل ہوتواس کی بوی کی تفریق کی کیاصورت ہے، جبکہ مورت کو یہ بات معلوم تھی الیکن اب عزت کا خطرہ ہے، اور اس سے خوف زوہ بھی ہے؟

#### مجموعة قوانين اسلامي ميس ب:

شو ہر کے جس جنون سے بیوی کے جسم وجان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے وہ جنون موجب تفریق ہے، کین شو ہر کو قاضی علاج کے لئے ایک سال کی مہلت دے گا،اس کے بعد بھی اگرافاقہ نہ ہواور بیوی علیحد گی چاہے تو قاضی تفریق کردے گا۔

قال محمد: إن كان بالزوج عيب لا يمكنه الوصول إلى زوجته، فالمرأة مخيرة بعد ذلك، يسظر إن كان العيب كالجنون الحادث والبرص و نحوهما، فهو والعنة سواء فينظر حولاً، وإن كان الجنون أصلياً أو به مرض ولا يرجى برء ه فهو والجب سواء، وهي بالخيار إن شاء ت رضيت بالمقام معه، وإن شاء ت رفعت الأمر إلى الحاكم حتى يفرق بينهما. (الفتاوى الحمادية للعلامة ركن الدين ناغوري ص ٧٦ نقلاً عن العضرات، بحواله: الحيلة الناجزة ص ٣٩).

مر يبط حقرر ما كين: (كتناب الفسخ والتفريق: ص ١١٥-١١٥ ، از مولانا عبد الصمد رحماتي نائب امير شريعت بهارواژيسه والحيلة الناجزة : ٤٨٠٤١).

نیز نان دنفقہ اور دیگر اخراجات کے اسباب مہیا کرنا ہوی کے لئے مشکل ہوجاوے تب بھی تفریق ہو سکتی ۔۔

مُلاحظهُر ما تَعين: (الحيلة الناجزة :ص ٦٣ حكم زوجه متعنت في النفقة) كما مرّ.

ای طرح حقوق زوجیت ادانہ کرسکتا ہواور بیوی کے لیے عفت ویا کدامنی کی زندگی بسر کرنا مشکل ہوجاوے، بلکہ معصیت میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتب بھی عورت مقدمہ دائر کر کے قاضی یا جمعیت المسلمین ہے تقریق کرائے تی ہے۔

ملاحظة قرما كين (كتاب الفسنخ والتفريق: ص ٧٧، والحيلة الناجزة) كما مرّ. والله المعلم

# مرض اليس (Aids) كى وجهست فنخ نكاح كاحكم:

سوال: ایرس (Aids) کی بیاری کی دجہ نے فتح لکات ہوسکتا ہے یا نہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہے: "لا عدوی و لا طبرة" (رواد البحاری:).

الجواب: بصورت مسئولها مم ابو حنیفه اورامام ابو بوسف کے ند بہ کے موافق تو عورت کو کسی بیماری کی دجہ سے فورت کو تخ وجہ سے فتح نکاح کا اختیار نہیں ، ہاں امام می کشر کے نزویک جنوب ، برص ، جذام وغیرہ بیماریوں کی وجہ سے عورت کو فتح کرانے کا اختیار حاصل ہے۔ چونکہ عصر حاضر میں ایڈیں (Aids) ایک مہلک خطرناک بیماری ثابت ہو چک ہے، اور عام طور پر متعدی بھی ہوتی ہے، اس دجہ سے امام محمد کے قول پر فتوی دیتے ہوئے عورت کو اختیار ہوگا کہ قاضی شرکی یا جعیت العلماء کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے اور جمعیت العلماء تحقیق فر ماکر جب بیاری ثابت ہوجائے تو دونوں کے درمیان تفریق کرنے کی مجاز ہوگی۔

ملاحظه فرمائيس درمخارميس ہے:

ولا يتمخير أحد النووجين بعيب الآخر ولو فاحشاً كجنون وبرص ورتق وقون، وخالف محمدٌ في الثلاثة الأول وخالف الألمة الثلاثة في الخمسة.

وفي حاشية الطحطاوي: قوله وخالف محمد في الثلاثة الأول هي الجنون والجذام والبرص، وألحق به القهستاني كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر، ونقله المؤلف في شرح المنتقى. (حاشية الطحطاوي على الدرالمحتار:٢١٣/٢١٠/وته).

مرابيميس ب:

وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جدام فلا خيار لهاعند أبي حنيفةٌ وأبي يوسفٌ، وقال محمدٌ: لها الخيار دفعاً للضرر عنها كما في الجب والعنة.

وفى العناية في شرح الهداية: لها الخيار لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان بمنزلة الجب والعنة، فتخير دفعا للضرر حيث لا طريق لها سواه. (العناية في شرح الهداية مع الهداية على هامش فتح القدير: ٤ /٥ ٣٠٠هـ دارالفكر).

فآوی ہندیۃ میں ہے:

قال محمد: إن كان الجنون حادثاً يؤجله سنة كالعنة، ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يسرء، وإن كان الجنون مطبقاً فهو كالجب، وبه نأخذ، كذا في الحاوى القدسي. (النتارى الهندية ٢٦/١م).

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما خلو الزوج عما سوي هذه العيوب الخمسة من الجب والعنة والتأخذ والخصاء

والخدوثة فهل هوشرط لزوم النكاح، قال أبو حنيفة وأبو يوسفّ: ليس بشرط ولا يفسخ المسكاح به، وقال محمد: خلوه من كل عبب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والحدام والبرص شرط لزوم النكاح حتى يفسخ النكاح به... لأن هذه العيوب في إلحاق المضرر بها فوق تلك، لأنها من الأدواء المتعدية عادة، فلما ثبت الخيار بتلك فلأن يثبت بهذه أولى. (بدائع الصنائع ٢٧٢٣، شروط لزوم النكاح).

" الموسوعة الفقهية الكويتية " من ي:

جاء ت هذه العيوب بصيغة التمثيل، هذا إلى جانب أن نصوص الفقهاء عامة كانت تعلل التفريق للعيب بالضرر الفاحش وبالعدوى، وعدم القدرة على الوطء، وهو ظاهر في جواز القياس عليها.

وعلى هامشه قال: وترى اللجنة أن هذه العيوب المنصوص عليها ليست للحصر، وإنما هي للتمثيل، ولذلك فإنه يلحق كل ماكان في معناها أوزاد عليها، كالإيدز وما شابهه من الأمواض التي تفوق بعض ما ذكر. (الموسوعة الفقهة الكويتية مع التعليقات: ٢٩/٢٩، التفريق لنعيب، طروزارة الأوقاف بالكويت).

جديدفقهي مسائل ميس ب:

چونکداهام محمد کا مسلک اس مسئلہ میں شریعت کی روح ومزاج سے قریب بھی ہے، اور مصلحت عامہ کے مطابق بھی ،اس کئے فقہاءاحناف نے امام محمد ہی کی رائے پرفتوی دیاہے۔(جدید نقبی سائل:۱۷۵/۳).

جديدفقهي مباحث ميس ہے:

رَيْكُتِي كَتِيَ مِنْ وقال محمد: تود المواة إذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطبق المقام معه، لأنها تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه كالجب والعنة. (تبيين الحقائق:٣/٢٥/٣،باب العنين وغيره، ملتان).

گویاا مام محمہ کے نز دیک ہر متعدی اور قابل نفرت مرض کی بناء برعورت تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے، اور یبی شریعت

کے مزاج و مذاق سے ہم آ ہنگ اور اس کے اصول و مقاصد اور روح قواعد کے مطابق ہے۔

دوسری جگه مرقوم ہے:

ایڈ ذکا مرض مہلک امراض میں ہے ہے بشرطیکہ شیٹ (Test) سے میڈ نابت ہوجائے کہ وائرس اس پر حملہ آور ہوا ہے، اور اس نے مرض کی شکل اختیار کرلی ہے، ور نہ کمی شخص کے خون میں وائرس کی محض موجودگی میہ محتی نہیں رکھتی کہ وہ ایڈز کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر کوئی واقعی ایڈز کے مرض میں جبتلا ہوجا تا ہے تو عورت کو فتح کاح کامطالبہ کرنے کا اختیار ہے۔ (جدید فتی مباحث:۱۲۰/۰).

طبى اخلاقيات ميس ب:

ا گرکوئی مردایڈز کا مریض ہو، گراس نے اپنا مرض طاہر کئے بغیر کسی خاتون سے نکاح کرلیا تو ایسی صورت میں عورت کو فتح ِ ڈکاح کاحق ہوگا۔ اور اگر ذکاح کے بعد مرداس بیاری میں مبتلا ہوجائے اوخطرناک صد تک بیخ ج جائے تو خاتون کے لئے فتحِ ٹکاح کاحق ہوگا۔ (ملبی اخلاقیات: ۴۰۰ ہزتیب از: قاضی بجابدالاسلام صاحب قائمیؒ).

والله ﷺ اعلم \_

تعديدامراض اوراحاديث مين تطيق:

مرض کے متعدی ہونے کے متعلق دوشم کی احادث ملتی ہیں: بعض احادیث سے متعدی ہونے کی فئی اور بعض سے متعدی ہونا معلوم ہوتا ہے،

مثلً صديث" لا عدوى و لا طيوة ... الخ " (رواه السخارى: ٤٨٨/٨٥٠/١ ٥،١١ السخام) من مقهوم بوتا مرض متعدى تين بوتاء اور مديت" فو من المجذوم فوارك من الأسد" (رواه البخارى: ٢٠/٥٥/١٥٠ ٥، باب الحذام و كذا في مسند احدد برقم ه ٩٣٤) يعن "مبذاى سے ايے بھا گو جيسے تم شير سے بھا گتے ہو" اس سے معلوم ہوتا ہے كدم ض متعدى ہوتا ہے - نيز "لا يور دن مسموض على مصح " (رواه السحاری ١٩٥٠) ٥٥، ٥٥) معلوم ہوتا ہے، باب لا هدامت كين يها راونث كوتئر رست اوثث كے پاس شدالا يا چائے ،اس سے بھى مرض كا تعديد معلوم ہوتا ہے، نيز آنحضور صلى الله عليه وسلم نے بيعت كے وقت مجدوم كو ہا تھ نيس لگايا، بلكه دور سے بيعت فرمائى ، دوسرى جگه مجدوم تحض كى بابت منقول ہے كرا سے سلم الله عليه وسلم نے اس كے ساتھ كھانا تناول فرمايا اور ارشاوفر مايا: "نسقة بالله عليه " (رواه البوداود فى الطبرة والترمذى فى باب ماجاء فى الاكل مع المحذوم وابن ماجه فى باب المحذوم وابن ماجه فى باب المحذوم وابن ماجه فى باب المحذام ، ليتى الله كي وساورتو كل ير۔

محدثین نے ان روایات میں مختلف طریقوں برنطیق فرمائی ہے، جن میں آسان اور ذبمن میں اتر نے والی بات بیرے کہ بعض امراض متعدی ہوتے ہیں لیکن ان کا متعدی ہونا اللہ تعالی کے حکم سے ہے، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیعقبید در کھتے تھے کہ بعض چیز وں میں ذاتی تا ثیر ہے،ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی دخل نہیں ، جیسے ستاروں كوقسمت مين مؤثر مانية تقى اورالله تعالى كے حكم كي ضرورت نہيں سجھتے تقے ،لبذاحديث "لا عدوى" ميں اس عقیدہ کی نفی مقصود ہے کہ مرض کامتعدی ہونا بذات خوز نہیں ،اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔اس وجہ سے جب ایک اعرانی نے " لا عصدوی" کے بعد کہا کہ ہم تندرست اونٹ کو خارثی اونٹ کے پاس لاتے ہیں اور وہ بھار ہوجا تا ب، تو آب صلی الله علیه وللم نے فرمایا: بہلے کوکس نے خارشی بنایا، (بخاری شریف:۸۵۲/۳) یعنی مرض تو دوسرے اونوں سے لگ گیا، کین اس کا لگنا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے ہوا، جیسے پہلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم کارفر ماہے۔الغرض جارے نہ مانہ میں بہت سے امراض کا متعدی ہونا نظروخیال سے بڑھ کرمشاہدہ بن چکا ہے،اس لئے صحیح یہی ہے کر بعض امراض جراثیم کے ذریعہ متعدی ہوتے ہیں، البتہ ریمن جملہ اسباب کے ایک سبب کے درجہ میں ہے، ورنہ بیاری کا پیدا ہونانہ کسی بیار ہے میل جول بر موقوف ہے، اور نہ بیضروری ہے کہ بیار مخف ہے میل جول لازماً یماری کو لا تا ہے، ہاں ان اسپاب سے متأثر ہونا اور نہ ہونا بہر حال مثیت خداوندی اور قد رِ الٰہی کے تالع ہے کہ بغیر حکم ایز دی کے در خت کا ایک پیتہ بھی نہیں ہل سکتا۔

دلاكل كي تفسيل كے لئے ملاحظ فرماكيں: فتح الباري شرح صحيح البخاري: ١٦٢-١٥٩/١٠

باب الحذام وعمدة القاري شرح صحيح البخاري: ٢ ٩ ٣، ٦ ٩ ٣، ٦ ٩ ٣، باب الحذام، دارالحديث، منتان ومرقاة المقاتيح: ٣/٩ ـ شرح الطيبي: ٨/٥ ١٥ ـ وبذل المحهود : ١ / ١ / ٢ ٢ ٢ ـ والله العمم

### زوجين مين شقاق كي وجهسة فنخ وتفريق كاحكم:

سوال: سوال كاماحصل اورا شكالات كاخلاصة حسب ذيل ورج ب: ـ

یوی اوراس کے خاندان والول کابیان حقیقت پڑتی ہوتو ان کی شکایات کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے، جن کی وجہ سے بیوی اوراس کے خاندان والے نکاح فنخ کرانا چاہتے ہیں:

- (۱) شوہر بیوی سے کئی دن بات چیت نبیں کرتا،اوراس کو بنی اذیت میں مبتلار کھتا ہے۔
  - (۲) شوہر کی اجازت سے جانے کے بعد بھی شوہر بیوی کونفقہ نہیں دیتا۔
- (٣) اولا وشرعاً اورطبعاً مرغوب ہے۔ "نسز وجو الودود الولود" (رواه البوداود) كى حديث اور" نسائىكىم حوث لكم "رسورة البقرة: الأية: ٢٢٢) اورانيا عليم الصلاة والسلام كى دعا كي اوران جيسى بشار نصوص اس حقيقت كوواضح كرتى ميں، جبكه شو ہر اولا وكو بوج سمجھتا ہے اور اولا دكورو كئے كى كوشش كرتا ہے يا ناپشديد كى كا اظہار كرتا ہے۔
- (۴) شوہر بیوی سے صد درجہ بیزار ہے، یہاں تک کہ بیوی کے رشتہ داروں سے بھی تعلق رکھنے کا روا دار نہیں،اوراس بیزاری کے نتیجہ شن بیوی بھی شوہر سے بیزار ہو چکی ہے،اس لئے شوہر سےالگ رہنا چاہتی ہے۔ (۵) شوہر بیوی سے بیزاری کے نتیجہ میں طلاق کا خواہاں ہے،لیکن طبعی حرص یالا کی کی وجہ سے یا بیوی کو تنگ کرنے کی نبیت سے دولاکھ کی خطیر رقم کا مطالبہ کرتا ہے جوایک نامعقول مطالبہ ہے۔
- (۲) شوہر کے مزاج میں بیمال تک ضد ہے کہ اپنے والد کی عیادت سے بھی گریزاں رہا، بیمال تک کہ ان کی نماذِ جناز ، میں بھی شرکت گوارانبیں کی ۔

الجواب: جمیت کے ارباب بست وکشادے درخواست ہے کہ ان امور کی تحقیق فرمادیں، اگرواقع سے الزامات درست ہوں، تو میرے خیال میں ان امور کی وجہ ہے اگر شوہر طلاق پر آبادہ نہ ہو، یا جو بچھ شوہر نے مہر

میں دیا ہواس کو دالیس لے کرخلع پر بھی آبادہ نہ ہوتو جعیت نکاح فٹنج کر سکتی ہے۔مفتیانِ عظام نے زوجہ کو برا بھلا کہنے، گالی دینے کو باعث تِفر این قرار دیا ہے، کی گئی دنوں تک بات ند کرنا اس سے بھی زیادہ باعث دنیت ہے۔ مجموعہ تو انبین اسلامی میں ہے:

ا گرشو ہرز دجہ کو برا بھلا کہے، گالی دے جومورت کے لئے انتہائی تحقیراورا ذیت کا باعث ہو، شدید ز دوکوب کریے آواس کوئن تفریق حاصل ہوگا۔

قرآن مجیدی ﴿ ولا تسمسكوهن ضواراً لتعندوا ، ومن یفعل فدلک فقد ظلم نفسه ﴾. (سورة البقرة: ۲۲۱). وارد موابع، ظاهر ب كم ضرب شديداورگالي گلوچ س بره حكر ضرر رسال بات اوركيا موگي - ( مجموقوا نين اسلای من ۱۹۹۶، وفيد ۸).

ای طرح اگرزوجین میں شقاق پایا جا تا ہوجس کی اصلاح کی صورت ممکن نہ ہوتب بھی تفریق ہوسکتی ہے۔ لفظ ''شقاق'' کی تحقیق:

''شقاق'' کے معنی عداوت ، دشمنی اور نخالفت کے ہیں ، اور چونکہ ہیریاب مفاعلہ کا مصدر ہے اس لئے اس کے اس کے معنی میرے پر جواور دوسرا کے معنی میرے پر جواور دوسرا کے معنی میرے پر جواور دوسرا دوسرا دوسرے پر جو بیٹی دوآ دمیوں کے درمیان شقاق (عداوت، دشنی ، مخالفت) نے انتہائی صورت اختیار کرلی جو بائی کجیر مفردات الم مراقب میں ان الفاظ ہے ہے:

الشقاق: المختالفة وكونك في شق غيو شق صاحبك . (المفردات في غريب القرآن، ص ٢٦٤). زن وشو بريس جب شقاق رونما بوجائة واس م تعلق شرع كلم قرآن مجيد بيس مو بود ب:

﴿ وإن خفتـم شـقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ، إن يريدا إصلاحاً يوفق اللّه بينهما، إن اللّه كان عليما خبيراً﴾. (سورة النساء: ٣٥).

میشقاق عام ہے جاہے شوہر کے بلاوجہ مارپیٹ سے باہم زن وشوہر میں پیدا ہوا ہو، یا ہوی کی جائیدا و پر ناجائز تصرف کی وجہ سے پیدا ہوا ہو، یا بے پر دگی اور موجودہ فیشن کی عریانی اختیار کرنے پر جمر کرنے کی بنا پر پیدا ہوا ہو، یا دیگر تنم مے محر مات پر اکراہ اور جمر کرنے کے وجہ سے پیدا ہوا ہو، یا فرائض وواجبات کی اوا کیگی سے رو کنے کی بناپر پیدا ہوا ہو، یا ای طرح کے اور امور کی وجہ ہے رونما ہوا ہو، سب کے لئے قر آن کا تھم ہیے ہے کھمین کے ذریعیاس شقاق کو دور کیا جائے۔ (کتاب اُنٹے دائلر اپنی بین ۱۵۲).

ڈا کٹر تنزیل الرحمٰن صاحب'' مجموعة وانین اسلام'' فرماتے ہیں:

''شقاق'' کے نفظی معن''اختلاف'' کے ہیں پہ لفظ شق سے ماخوذ ہے جس کے معنی'' طرف یا جانب'' کے ہیں، چونکہ یا ہمی اختلاف کے حسب میاں یوی دواطراف میں بٹ جاتے ہیں اس کیے اس صورت حال کوقر آن کریم ''شقاق'' سے تعبیر کرتا ہے، جیسے اردوزبان میں''ناچاقی'' کہا جاتا ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلام: ۹۳۳/۲، بحوالہ اسلامی قانون نکاح دطلاق، ازمولانا یعنوب قامی صاحب ۱۳۳۳).

علامه في فرمات بين:

الشقاق: العداوة، لأن كلا منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه. (تفسير النسفي: ٢٢٤/١- و كذا في التفسير المنير: ٥٨/٥- وأحكام القران للحصاص: ١٩٠/٢). علامة أوى قرمات بين:

والشقاق: الخلاف و العداوة، و اشتقاقه من الشق، و هو الجانب، لأن كلاً من المتخالفين في شق غير شق الآخر. (روح العاني: ٥/٦٦).

وفيه أيضاً: واختلف في أنهما (أى الحكمين) هل يليان الجمع والتفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما، وهو المروي عن على كرم الله وجهه وابن عباس رضى الله عنهما، وإحدى الروايتين عن ابن جبير، وبه قال الشعبي، فقد أخرج الشافعي في الأم والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى على كرم الله وجهه ومع كل واحد منها فنام من الناس، فأمرهم على كرم الله وجهه أن يبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى بما على فيه ولي، وقال الرجل: أما الفوقة فلا، فقال على كرم الله وجهه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت

به. (روح المعانى: ٢٦/٥).

وفي التفسير المظهري: فقال مالك: يجوز لحكم الزوج أن يطلق المرأة بدون رضا النزوج، ولحكم المرأة أن يختلع بدون رضا المرأة، ويجب عليها المال إذا رأى المصلاح في ذلك حيث ملك على الحكمين الجمع والتفريق، وكذب الزوج على نفي الفوقة ... الخ. (التفسير المظهري: ٢/١٠١، بلوحستان).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

اگر زوجین کے درمیان شدیدنفرت پیدا ہوجائے کہ دونوں کا اللہ کے حدود کوقائم رکھتے ہوئے از دواجی زندگی گزارناممکن نظرندآئے توالیی صورت میں:

(الف) قاضی حکمین مقرر کریگا، تا که اصلاح کی صورت نکل سکے۔

(ب) اگر تحکیم کے باوجود اصلاح حال پایا ہمی رضامندی سے علیحد گی کی کوئی صورت نہیں نکل سکے تو قاضی بربنائے شقاق، زوجہ کے مطالبہ کی صورت میں تفریق کر دیگا۔

تشریج: اگرزوجین میں اختلاف وشقاق پیدا ہوجائے یعنی کسی وجہ سے زوجین کے درمیان الیم شدید نفرت پیدا ہوجائے کہ حسن معاشرت کی گنجائش باقی ندر ہے،اوراللہ کے حدود پر قائم رینا مشکل ہوجائے تو ایس صورت میں ابتداءً اصلاح کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لئے حکمین مقرر کئے جائیں گے جگمین کی کوشش ہوگی کہ بیمنا فرت دورہوجائے یا دونوں کی رضامندی ہے علیحد گی ہوجائے الیکن اگراس کوشش میں بھی نا کا می ہو تو قاضی کے ذریع تفریق کردی جائے گی ،واضح رہے کہ اللہ تعالی کا تھم معاشرت بالمعروف کا ہے، اس کے لئے دونوں طرف ہے محبت ضروری ہے،معاشرت بالمعروف کے امکانات اس وقت ثتم ہوجا ئیں گے جب زوجین ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں ، یا زوجین میں سے کوئی ایک نفرت کرنے لگے تو بھی شقاق قرار دیا جائےگا کہ دونوں کی رضا محاشرت بالمعروف کے لئے ضروری ہے،اور ایک کی طرف ہے بھی محبت و رضا کا فقدان معاشرت بالمعروف کوختم کرنے کے لئے کافی ہے، پس دونوں ہی ایک دوسرے سے نفرت کریں یا کسی بھی وجہ ہے عورت شدید نفرت میں مبتلا ہوتو قاضی کو جائے کہ حکمین مقرر کرے جواصلاح حال کی صورت اُکالیں ، اوراگر

باوجودان کی کوششوں کے اصلاحِ حال ممکن ند ہواور تکاح اپنے مقاصد سے خالی ہوجائے لینی امساک بالمعروف سخت دشوار ہوجائے تو شوہر کی ذمہ داری تسریح بالاحسان ہے لیکن اگر شوہراس سے گریز کر بے تو قاضی نیابۂ عن الزوج تفر اتق کردے گا۔ (مجوبة وانین اسلامی: ۲۰۲۰-۲۰۱۰ دفید ۸ مسلم پیش لاہورڈ).

مجموعة وانين اسلام ميں ہے:

کلم یاناچاقی کے سبب عدالت (یااس کے قائم مقام مثلاً جمعیت العلماء) میاں بیوی کے ورمیان جو تفریق کی ورمیان جو تفریق کردے گی تو و تفریق اپنے تھم کے اعتبار سے 'ایک طلاق بائن' ، ہوگی ، '' والسف واق فعی ذلک طلاق بائن' ، ہوگی ، '' والسف واق فعی ذلک طلاق بائن' ، رنجوع تو این اسلام ماز ڈاکٹر تر بل الرمن صاحب: ۲۷۵۸ برجوالداسلامی قانون نکاح وطاق ۲۳۰۳).

حكمين كي شرائط ملاحظ فرمائين:

حكمين كے تقرر ميں ان قيو دوشرائط كا پورا پورالحاظ ر كھے، جن كا مسلك مالكيہ ميں کھو ظ ركھنا ضرورى ہے، ملاحظ فرما ئيں" الأحوال المشبخصية "ميں ہے:

و يشترط فى الحكمين عندهم أربعة شروط: وهي الذكورة، والعدالة، والرشد، والعدالة والرشد، والعدلم بسما هو بسبيله ، فلا يجوز تحكيم النساء ولا الصبيان ولا العبيد ولا المجانين ولا الكفار ولا الفسقة ولا السفهاء، ولا من لا علم عندهم بأحكام النشوز والصلح. ثم إن وجد حكمان من أهل الزوجين وأمكن تحكيمهما وجب تحكيمهما، ولم يجز للقاضي أن يبعث أجنبيين. ويندب كون الحكمين من جيران الزوجين، ولا يشترط رضاء الزوجين بما يحكمان به . (الأحوال الشخصية: ٤٠٨).

مالكيد كے نزد كيك مكمين ميں جارشرطوں كاپاياجانا ضروري ہے:

(۱)مردبونا۔

(۲)عادل مونا\_

(۳)رشید ہونا۔

(۴) جس کام کے لئے تھم بنایا جار ہا ہے اس کے مسائل سے واقف ہونا۔

لہذا عورت، بچے،مجنون، کا فرء فاسق اور سفیہ کوتھم بنانا جا ئز نہیں ، ای طرح اس شخص کوبھی جس کونشوز اور صلح کے احکام کاعلم نہ ہو بھلم بنانا جا ئز نہیں ۔

پھر اگر زوجین کے گھر انے سے دو تھم موجود ہوں اور ان دونوں کو تھم بنانا ممکن ہوتو ان دونوں کو تھم بنانا واجب ہوگا ،اور قاضی کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ دواجنبیوں کو تھم بنا کر بھیجے ، اور مستحب بیہ ہے دونوں تھم زوجین کے پڑوی ہوں اور تھکمین کے فیصلہ پر زوجین کا راضی ہونا شرطنہیں ہے۔ (مخص از ''ممّاب اُفْحُ والنز این' مس ۱۵۷). الموسوعة الفقہیة میں ہے:

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الحكمين العدالة ، والفقه بأحكام النشوز، واختلفوافي اشتراط الذكورة والحرية، وذلك في الجملة، ولهم تفصيل :

قال الممالكية: شرط المحكمين الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه، وبطل حكم غير العدل، وهو الفاسق والصبي والمجنون بإبقاء أو بطلاق بغير مال أو بمال في خلع، وبطل حكم سفيه "وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب" وحكم امرأة، وحكم غير فقيه بأحكام النشوز ما لم يتشاور العلماء في ما يحكم به ، فإن حكم بما أشاروا به عليه كان حكمه نافذاً. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ١١/٤/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).

# ماريبيك اورز وجه كي تحقير برفنخ وتفريق كاحكم:

سوال: دوعورتوں نے اپنے شوہروں کوچھوڑ دیا اور والد کے گھر چگی گئیں، پہلی بیوی کا شوہراس کو بہت سخت مار پیٹ کرتا تھا، چس کی وجہ ہے عورت کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ترین اور دشوار ہوگیا تھا۔ ووسری عورت کا شوہراس کوزبانی تکلیف دیتا تھا اور اس کی تھیج تحقیر اور گا کی گلوچ کرتا تھا، بنابریں عورت کہتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنا سخت مشکل اور دشوار ترین ہے۔

كيابيا فعال نشوز مين واخل بين يانبين؟ جس مدت تك عورتول في شو برون كوچهور وياس مدت كا نفقه شو برير

واجب ہے یانیس؟ چھوٹے بچساتھ موں تو ان کا نفقہ والد پر واجب ہے یانیس؟ کیا بیضر راور تکلیف ترح نکاح کے لئے ذریعیہ بن سکتی ہے یانیس؟ لینٹی مورتوں کومطالبہ تفریق کی تھاکش ہے یانیس؟

ملاحظ فرمائين" كتاب الفيح والتفريق" ميں ہے:

آئمین اسلامی بیکی طرح جائز نبیس که عورت کواس طرح مار پیٹ کی جائے ،اورا گر کوئی شو ہراس طرح کی حرکت بنا شائنتہ کا ارتکاب کر بے قورت کو بیتن ہے کہ قاضی ہے تعزیر کا مطالبہ کرے ، مید هفیة کا مسلک ہے ہے کہ وہ قاضی سے تطامیق کا مطالبہ کرتے ہیں۔
کا مطالبہ کرتے تی ہے۔

" الأحوال الشخصية " مي ب:

مدهب الحنفية أن الزوج الذي يضار زوجته بنحو الضرب الأليم المبرح يستحق التعزير، وللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي طالبته تعزيره، ومذهب المالكية أن للزوجة في هذه المحالة أن تطلب إلى القاضي أن يطلقها منه، وأخذ المشروع المصري أخير المذهب المصالكية في هذه المسئلة، وسنستوفي بحث هذا الموضوع في الكلام على فرق الزوج. (الأحوال الشخصية: ١٤٥٤).

عالات کے پیش نظر اگر مار پیٹ حد ضرر تک ہواور عورت ننگ ہوکر تفریق کا مطالبہ کرے اور حقٰ قاضی کو فریقین سے تحقیق حال کے بعد شواہد و ثبوت ہے بیٹان غالب ہوجائے کہ عورت اپنے دعوی میں تجی ہے تو امام ما لک کے مسلک بران کی تصریحات کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے۔

ند بهب مالكيدكي تصريحات حسب ذيل ملاحظ فرمائين:

ومذهب المالكية أن الزوج إذا كان يضار زوجته بالضرب ونحوه كالإكراه على فعل أمر حرام كان لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، وكان لها أن تطلب من القاضي تأديبه وزجره ليكف أذاه عنها كما أن تطلب التطليق منه، فإن طلبت من القاضي كفه عنها وعظه أول الأمر فبين له منا يجب على الزوج من حسن معاشرة زوجته وما عسى أن يترتب على سوء العشرة من التفريق الشمل وضياع الولد إن كان، فإن أجدت الموعظة فبها، وإن جائعه ثانية تنجره أنه لم ينته ضربه، فإن استمر الأشكال بينهما بعث حكمين، ويجب على حكمين أن يسعيا في إصلاح ذات بينهما وتأليف قلبيهما على المودة وحسن المعاشرة، فإن تعذر عليهما ذلك نظرا فيمن تجيئ الإساءة من جهته إلى صاحبه، فإن كانت الإساءة تأتي من قبل الزوج طلقا الزوجة عليه بغير عوض ... (الأحوال الشخصية ص: ١٠٤، توالـ "كاب ألَّ أَنْ

"الموسوعة الفقهية الكويتية" شي ب:

الشقاق هنا: هو النزاع بين الزوجين، سواء أكان بسبب من أحد الزوجين أو بسببهما معاً أو بسبب أمر خارج عنهما، فإذا وقع الشقاق بين الزوجين وتعذر عليهما الإصلاح، فقد شرع بعث حكمين من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه، قال تعالى: ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهلها، إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ ومهمة الحكمين هنا الإصلاح بين الزوجين بحكمة وروية.

وقد اختلف الفقهاء في مهمة الحكمين...وذهب المالكية إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولا، فإن عجزا عنه لتحكم الشقاق كان لهما التفريق بين الزوجين دون التوكيل، ووجب على القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق إذا اتفقا عليه وإن لم يصادف ذلك اجتهاده. (الموسوعة الفقهية الكوينية: ٥٣/٢٥، التفريق للشقاق، وزارة الأوقاف، الكويت).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

ا گرشو ہرز دجہ کو ہرا بھلا کہے ، گالی دے جوعورت کے لئے انتہائی تحقیرواذیت کا باعث ہو، یاشدیدز دوکوب کریے قواس کوچن تفریق من حاصل ہوگا۔

تشری : قرآن جیدش ہے: ﴿ و لا تمسكوهن ضواداً لنعندوا ، و من يفعل ذلك فقد ظلم الفسه ﴾ . (سودة البقرة ١٣٠) . واروہ وا ہے کہ ظام ہے کہ ضرب شد بداورگا لی گلوج ہے بر حر کر ضرور سال بات اور کیا ہوگی ، جناب نی کر یم صلی الله علیہ و کلم فر ضرب مرح ہے منع فر مایا ہے ، اور بید مار پیٹ ، گالی گلوج " لا صور و لا صوراد فعی الإسلام " کے سلم اصول کے فلاف ہے ، اس لئے الی حالت بیس اس ضرر کے تدارک کے لئے عورت کو قاضی کے بہال ور خواست و بین کا حق حاصل ہوگا ۔ قاضی تحقیق حال کے بعد مناسب فیصلہ کے لئے عورت کو قاضی کے بہال ور خواست و بین کا حق حاصل ہوگا ۔ قاضی تحقیق حال کے بعد مناسب فیصلہ صادر کرے گا ، خواہ افہام و تقیم کر کے چھوڑ دے یا شو ہر سے ضائت و نیکلہ لے کر چھوڑ دے ، یا میاں بیوی میس تفریح کے اس ضرر کا تدارک کرے ۔ (جمورة انبن اسلام : ۱۹۹ و فعد ۱۸ ۔ و کذانی قادی دار العلوم دیو بند: ۱۲۵۲ اس من رکا تدارک کرے ۔ (جمورة انبن اسلام : ۱۹۹ و فعد ۱۸ ۔ و کذانی قادی دار العلوم دیو بند: ۱۲۵۲ ا

کفایت المفتی میں ہے:

اگرشو ہر کے مظالم نا قابل ہر داشت ہوں اور وہ طلاق بھی نہ دے اور عورت کی عصمت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا نکاح فٹخ کراسکتی ہے، اور بعد حصول فٹخ وانقضائے عدت دوسرا نکاح کرسکتی ہے۔ (کتابت المشق: ۱۵۲۷).

عورت شو ہر سے ظلم وزیادتی کی دیہ ہے گھر سے نگل ہے، نافر مان اور ناشز خییں ہے، اس لئے نفقہ کی مستحق ہوگی۔ ملاحظہ ہودرمتاریس ہے:

لا نفقة الأحد عشر...وخارجة من بيته لغير حق وهي الناشزة. وفي الشامية: قوله "بغير حق" ذكر محترزه بقوله: بخلاف ما خرجت الخ، وكذا هو اختراز عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر، ولها الخروج في مواضع مرت في المهر. (الدر المحتار مع الشامي: ٧٦/٣

باب النفقة، ط: سعيد).

البحرالرائق میں ہے:

قوله (ولو مانعة نفسها للمهر) أي يجب عليه النفقة ولو كانت المرأة مانعة نفسها بحق كالسمنع لقبض مهرها، والمراد منه المعجل إما نصاً أو عرفاً كما أسلفناه، لأنه منع بحق، فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله، فيجعل كلا فائت. (البحر الراتق:٩/٤ ١/١ باب النفقة وكذا في محمع الانهر ٤/٩/١، والفتارى الهندية: ١/٥٤ م، باب في النفقة).

فقاوی رہیمیہ میں ہے:

زماند پرورش میں بچے کا نفقد باپ کے ذمہ ہے، اگر بچہ کا باپ مالدار ہے تو بچہ کی ماں زماند پرورش کا معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے۔ (قاوی رجمہے: ۸۵۱۸). واللہ ﷺ اعلم۔

# شيعه شوہر كے چھوڑ كرچلے جانے پر فنخ ذكاح كا حكم:

**سوال: ایک نیورت نے ایک شید مروے شادی کی ایک رات گز ارنے کے بعد اس شید مرونے کہا** بس میں تو گیاوا پس نہیں آ وُ نگاءاب کیا کرنا چاہئے؟

المجواب: علائے کرام کافتویٰ ہیہ ہے کہ شیعہ اپنے عقائد کی روشیٰ میں سلمان نہیں ، کیونکہ وہ تحریف قرآن سب صحابہ عقیدۂ امامت ، وغیرہ کفر بیعقائد کے قائل ہیں، لہذا بصورت مسئولہ نکاح ہی منعقذ نہیں ہوا، کیان چونکہ صورت نکاح پائی گئی، اس وجہ سے جمعیت العلماء کے ذریعہ نکاح فتح کرانا چاہیے ، پھرعدت کے بعد لاک دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔

مسلد بالا كردلائل " فقاوى دارالعلوم ذكريا جلدسوم كتاب النكاح" كتحت ص ٩٩ كريدالاحظافر مالين والله على اعلم

### شوبركامدت طويله تك خبر كيرى نه كرفي بي فنخ نكاح كاحكم:

سوال: ایک عورت کی شادی ہوئے تقریباً چودہ سال گزرگے، اوراولاد بھی ہیں، کیکن تقریباً ۹ سال ہوگئے، شوہر نے بوی بچوں کی کوئی خبر نہیں لی، اوراخراجات کا بھی کوئی انظام نہیں کیا، نیز اس نے گھریش آ نا بھی چھوڑ دیااس صورت میں شریعیت مطہرہ کی جانب سے کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ جب طویل عرصہ سے شوہر نے بیدی بچوں کی خبر گیری نہیں کی ،اور نیز نان ونقد کا انتظام بھی نہیں کیا اور گھر میں آنا بھی چھوڑ ویا تو شرعاً بیدی کوتن ہے کہ وہ شری قاضی یا جمیت العلماء کے سامنے اپنا مقدمہ چیش کردے، قاضی یا جمیت العلماء معالمہ کی تحقیق کے ابعد شوہر کو نفقہ وغیرہ اوا کرنے پر مجبور کرے،ادانہ کرنے کی صورت میں طلاق پر مجبور کرے،ادرکوئی صورت قبول نہ کرے تو قاضی یا جمعیت العلماء نکاح شخ کردے، جورت عدت گر ارکردو مری چگر شادی کرکتی ہے۔

ملاحظ فرمائیں فقاوی شامی میں ہے:

قال في غور الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً "من مذهبه التفريق" بينهما إذا كان الزوج حاضراً وأبى عن الطلاق، لأن دفع الحاجة المدائمة لايتيسر إلا بالاستدانة، إذ الظاهر أنها لاتجد من يقرضها وغنى الزوج مآلاً أمر متوهم، فالتفريق ضروري إذا طلبته،... والحاصل أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند السافعي حال حضرة الزوج ، وكذا حال غببته مطلقاً... نعم يصح الثاني عند أحمدكما ذكره في كتب مذهبه وعليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها، ولم يترك لها نفقة فأجاب: إذا قامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاضي يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب، وفي نفاذ القضاء على الغائب رويتان عندنا، فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي أن يزوجها من الغير بعد العدة. (فتاوى الشامي:٣/٩٥٠٠ في فسخ النكاح سعيد).

علامه سعيد بن صديق فلا تي مالكي كافتوى ملاحظ فرمائين:

أما الجواب عن المتعنت الممتنع عن الإنفاق ففي مجموع الأمير ما نصه: إن منعها نفقة الحال فلها القيام، فإن لم يثبت عسره أنفق أو طلق، وإلا طلق عليه. قال محشّيه: قوله وإلا طلق أي طلق عليه الحاكم من غير تلوم إلى أن قال: وإن تطوع بالنفقة قريب أو أجنبي...قال ابن عبد الرحمن: لا مقال لها، لأن سبب الفراق هو عدم النققة قد انتفى. (الحيلة الناجزة: ص ١٩٥١، طندارالاشاعت، ديربند).

#### مجموع قوانين اسلامي ميس ہے:

اگر شو ہر نفقہ پر قدرت کے باو جو د زوجہ کا نفقہ ادا شہر تا ہوا در نہ کورت عزت و آبر و کی حفاظت کے ساتھ خود نفقہ کا انتظام کر سکتی ہوا در بدی ہوا دفت و پریشانی سے نفقہ کا انتظام آبر ہو سکتی ہوا در شوہ ہو سکتی ہوا در شوہ ہو سکتی ہوا در شوہ ہو سکتی ہو ہو سکتی ہو ہو ہو سکتی ہو ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہنوری کی صالت میں زوجہ قاضی کے بہال تفریق کی در خواست و سے سکتی ہے ، قاضی شہادت و غیرہ کے ذریعہ محالمہ کی پوری تحقیق کرے ، اگر خورت کا دموی کھی خابت ہوتو قاضی شوہر کو کھم کرے کہ بیوی کے حقوق ادا کرویا طلاق و بیدودر نہ ہم خود تفریق کرویں گے ، اگر شوہر کی صورت پڑ مل نہ کرے تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرویں گے ، اگر شوہر کی صورت پڑ مل نہ کرے تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرویں گے ، اگر شوہر کی صورت پڑ مل نہ کرے تو قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرویں گے ، اگر شوہر کی صورت پڑ میں اسلامی ، سلم پریش الابرد ہیں ۱۹۹۸ دفعہ ہے ) .

مزيد ملا حظه فرما تكين: (التيلة الناجزة :ص٦٢ جهم زوجة منحنت في النفقه \_وكمّا ب الفيّ والتفريق ،ازمولا ناعبدالصعد رصاني ، مكتبه إمارت شرعيه: ص٨ - وكفايت المفقى: ١٠/١١/١٠ في والله ﷺ اعلم \_

# دائم المرض كى زوجىك ليوضخ فكاح كاحكم:

سوال: ایک عورت نکاح کے بعد کچھ مدت خاوند کے ساتھ رہی ،اس کے بعد خاوند کوخت مرض کا عارضہ ہوگیا، جس کی وجد سے بدن سے خون و پیپ جاری ہوجا تا ہے، خاوند نام ردونیس کین قلت آوا تا کی اور مرض کے باعث ہمیس ہوسکا، اگر ہوتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، خاوند کی طرف سے اخراجات میں کوئی کی نہیں

ب، مرعورت ربنانيس جابتى اورائى خۋى سے نكاح فنح كرنا جابتى بو نكاح فنخ بوسكا ب يانيس؟

الجواب: بصورت مسئولہ شوہر کے دائم المرض ہونے کی وجہ سے جوان بیوی کے حقوق اداکرنے سے قاصر ہے، اور حورت صبر نہیں کرسکتی ہے اور معصیت میں جتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتو علاء نے اندیشہ زناو معصیت کے چیش نظر فیخ کرنے کی اجازت دی ہے، بنا پر بی حورت اپنا مقدمہ قاضی یا جمعیت العلماء کے سامنے چیش کردے، وہ حضرات تحقیق حال کے بعد شوہر کوا کیے قمری سال علاج وہ محالجہ کی مہلت دید ہیں، پھر بھی افاقد نہ ہواور بیوی دوبارہ مقدمہ دائر کر کے تفریق کی اطالبہ کر رہے قاضی یا جمعیت العلماء نکاح فیخ کرنے کی مجاز ہوگی۔ ملاحظ فرا کی میں ہے:

شوہر کے دلمی پر قادر نہ ہونے کی متعدر صورتیں ہو کتی ہیں، شال شوہر مقطوع الذکرہے، یا آلہ تناسل اتنا چھوٹا ہے کداس کے باعث وہ صحبت پر قادر نہیں ہے، یا آلئہ تناسل موجود ہے کیکن کسی مرض کے باعث عورت سے جماع پر قادر نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں عورت کوقاضی کے ذریعہ دکاح فتح کرانے کا اختیار ہوگا، بہلی اور دوسری صورت میں قاضی فورا فکاح فتح کردےگا، اور تیسری صورت میں ایک قمری سال تک علاج کی مہلت دکا، علاج کے بعد بھی جماع پر قادر نہ ہوسکا تو عورت کے مطالبہ پرفورا قاضی ثکاح فتح کردےگا۔ (مجوعة انین اسلای: ص197، دفتہ 2).

نيز مذكوري:

اگرشو ہر کی موفی مرض میں نکاح کے بعد مبتلا ہواتو عورت کی درخواست پر قاضی تحقیق حال ادر جوت شرق کے بعد شو ہرکواکی قمری سال علاج کی مہلت دیگا،اس کے بعد بھی اگرافاقہ نہ ہواور بیوی پھر تفریق کا مطالبہ کر ہے قاضی تفریق کردیگا۔ (مجموعة انین اسلای: ۱۹۲۳ء وقد ۵۵).

مزيد ملاحظه جو: (كتاب الفح والغريق: ١٠ ١- وقاوى دار العلوم ديوبند: ١٠١٠/١٠٠، يدل كمل). والله على اعلم

جنگ میں مفقو والخبر کی بیوی کا حکم:

سوال: سی ملک میں جگ کی فضاء بنے کی وجہ ہے بعض لوگ مفقو دالخبر ہو گئے، یعنی چندسالوں ہے

ان کا کوئی پیه نہیں ہے، ندان کے مکان کی خبر ہے اور ند حیات وممات کی کچھے خبر ہے، ایسے آ دیمیوں کومفقو دالخبر کے تھم میں ٹنار کیا جائے گایا نہیں؟

الجواب: بصورت مستولہ بلاشہ برلوگ مفقو والخبر کے تھم میں ہیں، اور مفقو دکے بارے میں علائے حضیہ نے نہ جہب مالکید کے مطابق چارسال کے بعد قاضی چند شرائط کے ساتھ اس پرموت کا تھم چاری کردیگا، اور توریت کو نکاح ثانی کی اجازت دیدیگا۔

حضرت مفتی تحریر شفیج صاحب رحمه الله تعالی نے فرمایا: که جس وقت قاضی کوقر ائن وحالات سے اس کاظن خالب ہوجائے کہ بدلوگ جومحر کہ جنگ میں مفقو والخبر ہوگئے ہیں زندہ نہیں ہیں، اس وقت ان پرموت کا تکم کر دیاجا پڑگا، اوران کی بیویوں کو فکاح ثانی کی اجازت تھم قاضی کے بعد ہوجائے گی، (اس وقت جبکہ قاضی شرعی مفقو دہتے تو اس کے قائم مقام جمعیت العلماء یا جماعة المسلمین شخیق حال کے بعد موت کا تھم لگا کر فکاح ثانی کی اجازت دید کے اور ستفاد از الداد کھتین بی کہ موارالاشاعت براچی)

مجموعة وانين اسلامى ہے:

تفصیلی دلاکل ملاحظه قرما کیں:(الحیلة الناجزة: ۹۸-۱۱-و کتاب افتح والتفریق:۹۲ یم ۷۲ یم ۱۷ وقاوی وارالعلوم دیوبند: حیلد دوم:۵۷۱). والله ﷺ اعلم -

### شوہر کے اکثر غائب رہنے کی وجہ سے فنخ نکاح کا حکم:

سوال: ایک مورت کا شوہر شادی کے ۵ ماہ بعدا چا نک عائب ہوگیا نہ بیوی کو ہتلا یا اور نہ کسی دومر ہے کو،
کافی ایام کے بعدوالی آیا چندایام کے بعد دوبارہ بغیر کسی اطلاع کے عائب ہوگیا، پھھدت کے بعدوالی آیا،
عائب رہنے کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کرتا، عائب رہنا اس کی عادت بن چکی ہے، کسی جگہ ملا زمت یا اور کوئی
کاروبار وغیرہ بھی نہیں کرتا، بیوی کو جو پھھ مدولتی تھی اس میں سے شوہر کو دیا کرتی تھی، ایک مرتبہ بہت ساری رقم
کاروبار کے بہانہ سے ضائع کردی، نیز بیوی کی اشیاء بھی چوری کر کے فروخت کردی، بیوی کو شدر ہائش کے لیے
مکان دیا اور نہ اخراجات کا انتظام کیا، بھیانے والوں کا لیہ کہنا ہے کہ شوہر اپنی صالت درست نہیں کریگا، کیا ان
حالات کے پیش نظر عورت کو شیخ نکاری کا اعتبارہ وگا یا نہیں؟ شریعت کا اس یارے میں کیا فیصلہ ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ عورت کا بیان حقیقت حال کے مطابق ہے تو عورت کو بیری حاصل ہے کہ جمعیت العلماء کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر دے، وہ حضرات معاملہ کی پوری تحقیق کرنے کے بعدا گر عورت کا دعویٰ میچے ہے تو شوہر کو تقوق ادا کرنے پر مجبور کریں گے، ظالم شوہر کوئی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتو جمیت العلماء من بدایک ماہ کی مہلت دیے کے بعد عورت کے مطالبہ پر دونوں کے درمیان تفزیق کرنے کی مجاز ہوگی ہفزیق کے بعد عورت عدت گز ارکر دوسری مجدر شدہ نکاح مطالبہ پر دونوں کے درمیان تفزیق کرنے کی مجاز ہوگی ہفزیق کے بعد عورت عدت گز ارکر دوسری مجدر شدہ نکاح

ملاحظ فرمائيس مجموعة وانين اسلامي ميس ب:

و چھن جس کا زندہ ہونا معلوم ہو، کین اس کا پیتہ معلوم نہ ہو، یا پیتہ بھی معلوم ہو کیکن نہ یہوی کے پاس آتا ہو نہ اس کو بلا تا ہواور نہ اس کا فقداد اکر تا ہو، جس سے عورت تخت تھی اور پریشانی بیس ہٹلا ہو، ایک صورت میں عورت طالم شو ہر سے نجات کے لیے قاضی کے یہاں تفریق کی درخواست دے سی ہے، درخواست کی وصولی کے بعد: (لَا فِ اَلَّٰ ہُورِی کُوقاضی حَمْم کریگا، کہ وہ وہ گواہوں اور صلف کے ذرایعہ عائب شو ہر سے اپنا لکاح اوراس پر نفقہ کا وجوب فابت کرے بایں طور کہ وہ مجھ کو نفقہ دے کرنہیں گیا ہے اور نہ اس نے نفقہ جسیجا ہے، نہ یہاں کوئی

انظام کیاہے نہیں نے معاف کیاہے۔

رُدر کان اوروجوب نفقہ کے ثبوت کے بعد قاضی اس شخص کے پاس تھم بھیج کہ یا تو خود صاضر ہوکرا پی بیوی کے حقق ق اداکرویا اس کو بلالو (بشر طبکہ عورت کے وہاں جانے میں کوئی خطرہ نہ ہو)یاو ہیں سے انتظام کردوور نہ اس کو طلاق دیدو، اگرتم نے ان باتوں میں سے کوئی بات قبول نہ کی تو پھر ہم خودتم دونوں میں تفریق کردیں گے۔

...اب اگرشو ہرقاضی کے حکم کی نقیل کرلے تو ٹھیک ہے در نہ قاضی مزید ایک ماہ یا پی صوابدید پر اس سے کچھذیا دہ دن کی مہلت دینے کے بعد عورت کے مطالبہ پر تفریق کر دے ،ادر پہتفریق طلاق رجعی قرار پائے گی۔ (مجمورتوائین اسلای: ۱۹۷، دفیہ 24، سلم پر تل لا بورڈ).

مفتى الفاماشم مالكي كافتوى ملاحظة فرمائين:

طريق تطليق زوجة المفقود أو الغائب الذي تعذر الإرسال إليه أو أرسل إليه فتعاند إن كان لعدم النفقة فإن الزوجة تثبت بشاهدين أن فلاناً زوجها وغاب عنها ولم يترك لها نفقة ولا وكيلاً بها ولا أسقطتها عنه وتحلف على ذلك فيقول الحاكم فسخت نكاحه أو طلقتك منه أويامره بذلك ثم يحكم به وهذا بعد التلوم بنحوشهر أو باجتهاده عند المالكية. (الحيلة الناجرة: ١١٠ عنرالاشاعت عيوبند).

مريد ملا حظر ما كين: (الحيلة الناجزة: ١٩٢ مامداديه وكتاب الفسيخ والتفريق: ٧٥ ـ ٧٧). والله على علم

# اجنبی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کی بناپر فنخ کا تھم:

سوال: ایک عورت کابیان ہے کہ اس کاشو ہراجنبی شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، اوراس کی وجہ ہے گھر اور پچوں کی طرف بالکل آوج نیس دیتا جی کہ اپنے فارغ اوقات کا اکثر ویشتر حصہ اس عورت کے پاس گزارتا ہے، نیز بار پنائی ، ڈئی دباؤاور طعن وشنیج وغیرہ کرتا ہے، افراجات کی پوری رقم نہیں دیتا بلکہ اکثر میرے والدصا حب فرچ بوراکرتے ہیں، نیز بچوں کا ڈاکٹری فرچ بھی ٹیس دیا، ان تمام وجو ہات کی

بنار عورت فنخ نكاح كامطالبة كرعتى بيانبيس؟

الجواب: بصورت مسئولہ عورت کا بیان صحیح خاہت ہوجائے تو عورت کوطلاق کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور طلاق نہ ملئے کی صورت میں جمعیت العلماء کے سامنے مقدمہ پیش کردے وہ حضرات تحقیق حال کے بعدا گرشو ہر حقوق ادانیس کر تا اور ناجائز تعلقات سے بھی بازئیس آتا تو ذکات ننج کرنے کے بجاز ہوں گے۔ ملاحظ فرما کی بھی جو عقو آبین اسلامی ہیں ہے:

ا گرشو ہرز ددید کو برا بھلا کہے، گالی دے جوہورت کے لئے انتہائی تحقیراوراذیت کا باعث ہو،شدید ز دوکوب کریے قاس کوئن تفریق حاصل ہوگا۔

قرآن مجيدين ﴿ ولا تسمسكوهن ضواداً لتعتدوا ، ومن يفعل خلك فقد ظلم نفسه ﴾. (سورة البقرة ٢٣١١). واروبوائي، على برب كم شرب شديداور كالى گلوچ سه بره حرضر ررسال بات اوركيا بوگي -( مجورة البين اسلاي بن ١٩٩٠، فقد ٨).

#### نيز مذكور ہے:

اگرزوچین کے درمیان شدید نفرت پیرا ہوجائے کہ دونوں کا اللہ کے صدود کو قائم رکھتے ہوئے از دواتی زندگی گزار ناممکن نظریتہ کے توالی صورت میں :

لَإِنوا الله الماضي محكمين مقرر كريكاء تاكداصلاح كي صورت فكل سكه

لَوْلَا الرَّحْكِيمِ كَ باوجوداصلاح حال يابا ہمى رضامندى <u>سے علىحدگى كى كوئى صورت نہيں نكل سك</u>تو قاضى بر بنائے شقاق، زوجہ کےمطالبہ كی صورت میں تقریق كرديگا۔ (مجومةوانين اسلاى من ۲۰۰۰، وفعہ ۸۸).

مزيد داكل مسئلة شقاق كي وجد فضح تفريق "كتحت ملاحظ فرماكي \_والله في اعلم \_

# ایک مولوی صاحب کے تفریق کرنے پر فنخ کا حکم:

معوال: ایک عورت کی شخص کے زکاح میں تھی ، دونوں میں نا اتفاقی پیدا ہوگئی ، آخر کارعورت اپنے میکے میں بیٹے گئ شوہر کا مطالبہ تھا کہ شریعت کے مطابق بیچے میرے حوالہ کر دونو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں ، مگر عورت بچشو ہر کودیتانمیں جائتی، الغرض عورت نے شوہر کے علم کے بغیر ایک مولوی صاحب سے تفریق کرالی، اور دوسرے مرد سے فکاح کرلیا، اب (۱) فکاح فنخ ہوایانہیں؟ (۲) فنخ نہیں ہواتو دوسرے مردسے پیدا ہونے والے بچے ٹابت المنسب ہے یانہیں؟ (۳) دوسرے شوہر کے انتقال پر بیے ورت وارث ہوگی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ (۱) عورت کا نکاح فیخ نہیں ہوااس لیے کہ فیٹے نکاح کے لیے قاضی شرعی کا فیصلہ ضروری ہے اورقاضی شرعی نہ ہونے کی صورت میں جماعت السلمیين یا جمعیت العلماء یا حکمین کے ذریعہ نکاح فیخ کرایا جا سکتا ہے، امران کے لیے بھی شرائط وضوا بیل ہیں، جن کی پابندی لازم ہے، ابہذا صرف ایک عالم کے لیے بھی شرائط وضوا بیل ہیں دوسرا نکاح صیح نہیں ہوا ہے مورت بیستور پہلے مردک نکاح میں کے لیے کے لیے کہ کے اس کے ایک میں کے اس کے ایک کیا ہے۔

ملاحظ فرمائين" الحيلة الناجزة"مين ب:

عورت کی رہائی کی سب صورتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ عورت یااس کے اولیاء خود مختار نمیس بلکہ قضائے قاضی شرط ہے کیٹی مظامرہ قاضی کی عدالت میں دائر کرے اورقاضی با قاعدہ شرعی تحقیق کے بعد تقریق وغیرہ کا تحکم کرے، اگر کسی جگہ قاضی شرعی موجود نہ ہوتو مسلمانوں کی جماعت کا تحکم بھی قضائے قاضی کے قائم مقام ہوجائیگا، اور اس کی صورت یہ ہے کہ محلہ یا اپنتی کے دیندار اور بااثر مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے جن کاعدد کم از کم تین ہوا پنا معالمہ پیش کیا جائے اور وہ جماعت واقعہ کی تحقیق کر کے شریعت کے ماضافت تحکم کردے۔ (الحیلة النابری ۱۳۵۰ماداد یہ دوجدا ہم فقی مسائل: ۲۰).

نوٹ: جماعت مسلمین حکمین کے شرائط وضوابط مختصراً ذکر کیے گئے ، مزید تفصیلی بحث آخر باب میں ندکور ہوگی۔

(۲) جب نکاح نتی نہیں ہوا تو دوسرا نکاح فاسد ہے ،لیکن دوسرے نکاح میں پیدا ہونے والے بیچے ثابت النب ہوں گے۔

ملاحظ فرمائين فآوي عالمگيري مين ب:

ويثبت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول

عند محمد وعليه الفتوى قاله أبو الليث كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية: ٣٣٠/١،باب في النكاح الفاسد).

(۳) شوہراول کے انتقال پر مورت مستحق میراث ہوگی، کیونکہ اس کی زوجیت میں ہے، ہاں دوسرے شوہر کے انتقال پرستحق میراث نہ ہوگی۔ ملاحظہ فرما کیس علامہ شائی فرماتے ہیں:

قوله و يثبت النسب (في النكاح الفاسد) أما الأوث فلا يثبت فيه. (فتارى الشامى: ١٣٤/٣، مطلب في النكاح الفاسد ط: سعيد).

ومثله في الطحطاوي على الدوالمحتار:٢٠/٠ باب المهر، ط: كوثته). والشيخة الحمم.

### مرتد ہونے سے فنخ نکاح کا حکم:

سوال: ایک اس ورت این شوہرے بہت تگ آپکی ہے شوہرطان تہیں دیا، اس کوکی نے حیلہ بتلایا کونو ذیاللہ تم مرقد ہوجا و تمہارا ذکال ٹوٹ جائیگا، اس کے بعد مسلمان بن جاؤ، چنا نچہ اس نے ایسانی کیا، کیا اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیایا نہیں؟ اور مسلمان ہونے کے بعدوہ اپنے سابقہ شوہر کے علاوہ دوسری جگہ نکاح کر سمتی ہے انہیں؟

المجواب: ہمارے اکا ہر نے ہری تفصیل ہے اس مسئلہ کواپ فاوی میں تحریفر مایا ہے، امداد المفتنین این فاوی دارالعلوم دیو بند قدیم میں حضرت مفتی محرشی ما حب نے ص ۵۵ ہے ۵۵ ہے اس مسئلہ کی تفصیل ت اور فقہائ کرام کی عبارات تحریفر مائی ہے، فتح القدیر ۲۰۰۰ / ۲۹۷ ، فکا کا الم الشرک، والجو الرائن: ۲۳۰۰/۲۰ ، فقاوی ہند ہی، الباب العاش فی فکاح الکفار: ۲۲/۱۳ ، وشاوی ۲۰۳۲/۲ ، ہے عبارات نقل فر مائی ہیں، اس کے بعد تحریفر مایا: عورت اگر مرتد ہوجائے اور مرد مسلمان ہوتو یہ فکاح اگر چہ فتح ہوجائے گا، کین ہیر مورت دوسر شخص سے فکاح نہیں کرعتی، بلکہ شرعاً وہ مجبور ہے کہ بعد تجد بدا سلام اس عاوند سے تجد بد فکاح کر لے اور اس فکاح جد بدا سلام اس عاوند سے تجد بد فکاح کی اعتبار نہیں بلکہ اس فکاح جد بدید میں مورت کی رضا وعدم رضا کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ

بلار صنایھی اس کا نکاح جدید بیکم قاضی صحیح ہوجائیگا، بیرمش نخ بخاری کا فتری کی ہے اور یمی ظاہر الروابیہ ہے جوعام متون وشروح میں منقول ہے، ...الخ۔

ا کید دوسرے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ فدجب حنفیہ میں اس مسئلہ سے متعلق تین قول ہیں: اول میہ کہ نکاح فتح جوجا تا ہے ،کیکن قاضی اس کو تجدید نکاح پر مجبور کر لگا ،اورای خاوند کو جبراً ولا ئیگا ،میہ ظاہر الروایہ ہے جوعام متون میں مذکور ہے۔

دوسراتول بیہ کہ ککاح ہی فتح نہیں ہوتا جیسا کہ بہت سے مشائخ نٹنو بخاری کافتو کی ہے،اور در مختار نے اس پرفتو کی دینے کو جائز کہاہے، نیز نہر فاکق سے شامی نے بھی اس پرفتو کی دینائق کیا ہے اور فاوی قنیہ میں بھی اس پرفتو کی دیا گیا ہے۔

تیسراتول نواور کی روایت ہے کہ اس کو بجائے بیوی ہونے کے باندی بناکراس خاوند کے ساتھ رکھاجا ئیگا بھر آبنی الدر المختار وغیرہ بیتنوں تول فتاوی قاضیتان ، فتح القدیر، قدید ، ورمختار، شامی ہیں مفصل منقول ہیں ، ورکھاجا ئیگا بھر آبنی بات پرشفق ہیں کہ کورت مرتد ہونے کے بعدا پنے سابقہ خاوند کے قبضہ ہے ہرگز نہیں نکل سکتی بلکہ قول اول کی بنا پر استی بیٹر کنر بیا کر رکھاجا ئیگا ، اور تول فالٹ کی بنا پر کنیز بنا کر رکھاجا ئیگا کی بنا پر استی بیٹر بنا کر رکھاجا ئیگا ، اور تول فالٹ کی بنا پر کنیز بنا کر رکھاجا ئیگا کی بنا پر کنیز بنا کر رکھاجا ئیگا کی بنا پر کنیز بنا کر دکھا جا ئیگا ، اور تول فالٹ کی بنا پر کنیز بنا کر دکھاجا ہے اس کیورت نہیں اس لیے وہی دوسرا تول یعنی عدم فرقت جومشائ نیٹار کی کامفتی بہ ہے ، اس پر فتو کی ویاجائے اس لیے صورت مسئولہ میں عورت کا دیاجا ہے اس لیے مورت میں رکھنا بہر حال جا کڑنے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (المداد المختین ۲۰/۲ء) ۔

نیکن غیرسلم مما لک میں وہاں کی جمعیتوں اورعلاء کی جماعتوں کو جمیدگی سے اس مسئلہ پرخور کرنا چاہیے اورا گرواتھی عورت مصائب میں مبتلا ہے اوروہ اہتلا لکاح فنخ کرنے کا سبب بن سکتی ہوتو حتی الوسع جلدی شریعت مطہرہ کی روشن میں حیلہ ناجزہ وغیرہ کی تفصیلات کوسامنے رکھ کر نکاح فنخ کرنے کی تذہیر فرمالیس، تاکہ ارتداد کا دروازہ بند ہوجائے واللہ ﷺ اعلم۔

# غيرسلم جج ك تفريق كرنے سے فنخ ذكاح كا حكم:

سوال: امریکه میں ایک عورت نے عدالت میں جا کرطلاق کا مقدمہ دائز کیا، اورعدالت کے ذریعہ طلاق کا فیصلہ چاہا، جس کے نتیجہ میں عدالت نے شوہر پر طلاق کا فیصلہ کردیا تو کیا پیطلاق کا فیصلہ نافذ ہوگا پائییں؟ جب کیشوہرراضی نہیں ہے۔

الجواب: بصورتِ مسئولہ طلاق وتفریق زوجین کی بابت غیرمسلم بچ کافیصلہ معترثیں ہے، لہذا میہ عورت بدستوراس مردکے نکاح میں ہے۔ اگر چہ حکومت کے رجشر میں نکاح ختم ہوگیا، کیکن اسلامی نکاح باقی سے۔

ملاحظ فرما تمين بدائع الصنائع مين ب:

الصلاحية للقضاء لها شرائط منها العقل ومنها البلوغ ومنها الإسلام ومنها الحرية ومنها البحرية ومنها البحرية ومنها البصر ومنها السلامة عن حد القذف .(بدائع الصنائع:٣/٧٠/ كتاب ادب القضاء ط: سعيد).

الحيلة الناجزة مس ہے:

جبال قاضى شرى نييس ان ميس وه حكام نتج مجسنريث وغيره جو گورنمث كى طرف سے اس قتم كے معاملات ميس فيصله كا اختيار ركھتے ہيں، اگر وه مسلمان موں اور شرى قاعده كے موافق فيصله كريں توان كا تكم بحى قضائے تاضى كے قائم مقام موجا تاہے، ليكن اگر كى جگه فيصله كننده حاكم غير مسلم موتواس كا فيصله بالكل غير معتبر ہے، اس كي تحكم سے نشخ وغيره برگزنييں موسكتا۔ "لان الكافوليس باهل للفضاء على المسلم كما هو مصوح في جميع كتب الفقفاء حكى المسلم كما هو مصوح في جميع كتب الفقفاء (الحيلة الناجرة ٢٠٠٠) معقد معهد والاشاعت، ديربند).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

غیرمسلم مجسٹریٹ (جج) کا فیملہ شرعاً معتبر نمیں ہے۔ (فاوی رجمیہ:۸/۳۷۷). کفایت کھفتی میں ہے:

غيرمسلم حاكم كافيصله كافي نهيل \_ (كذب المفتى:١٣٢/٢، وارالاشاعت).

اليناح النوا درميں ہے:

غير مسلم عن الرحلاق وغيره مي متعلق فيصله ديتا ہے توشر ع طور پراس كا فيصله مي اور معتبر ند ہوگا، اس فيصله كى وجہ سے مسئلہ طلاق ميں ہيوى كو آزادى حاصل ند ہوگى، اس مسئلہ كوعلا مدشائ نے ان الفاظ ميں نقل قرمايا ہے: "لم ينفذ حكم الكافو على المعسلم وينفذ للمسلم على الذهبي". (ابيتان الوادر: ۱۵۲). والله في المام

# غيرمسلم عدالتون مين فنخ كي متباول صورتين:

سوال: غیر سلم عدالتوں کا فیصلہ طلاق اور شخ و تفریق میں ازرو سے شرع نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ جب کہ دور صاضر میں غیر سلم عما لک میں سلمانوں کی مستقل رہائش ہے، اور اس قسم کے معاملات بھی پیش آتے ہیں، نیز بعض مما لک میں تو اس قسم کے مسائل کے لیے کورٹ میں جانا ضروری ہوتا ہے، لہذا اگر نافذ نہیں ہے تو نافذ کرنے کی کوئی متبادل صورت نکل سکتی ہے یا نہیں؟ یا اس کے علاوہ دیگر صورتیں اختیار کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں؟

الجواب: غیرمسلم نج کے فیصلہ کی چند صور تیں ہیں، شرع تھم کے ساتھ حسب ذیل درج ہیں: (۱) شو ہر کورٹ میں اپنی ہوئی سے طلاق کے لیے مقدمہ دائر کرتا ہے، اور کورٹ کا غیر سلم نج قانونی کاروائی کے بعد دونوں کے درمیان طلاق کا فیصلہ کرویتا ہے۔

شرعی نقطہ نظر سے اس فیصلہ میں طلاق واقع ہوجا ﷺ ، کیونکداگر چیشر بیت نے طلاق کا تکمل اختیار مرد کو دیا ہے، کیکن مرد نے مقد مددائر کر کے کورٹ کے غیر مسلم ج کواپناو کیل بنالیا کہ وہ وکیل بن کر دونوں کے درمیان لکا حضم کروے۔

"The said marriage will be dissolved" لبدا

اس صورت میں ذکاح ٹوٹ جائے گا، اور شرعاً ایک طلاق بائن پڑ جائے گا، کیونکہ غیر مسلم کودکیل بنا کراس طرح کا کام کرانا درست ہے، اور ڈکری' decree ''(یعن تھم جاری کرنے) کی تاریخ ہے عدت شار ہوگی۔

فنخ وتفريق كابيان

(۲) یوی ملکی قانون کے مطابق کورٹ میں مقد مدوائر کرتی ہے، اور جدائی طلب کرتی ہے، اور غیر مسلم بچ دونوں کے درمیان جدائی (طلاق) کا فیصلہ کردیتا۔ اس صورت میں کورٹ کے فیصلہ اور جدائی کی تفصیل درج ذیل ہیں:

(۱) سرکاری کاروائی شروع ہوئی اور نج کی طرف سے شوہر کواطلاع ملی اور شوہرنے نج کو مقدمہ کی کاروائی کی یا قاعدہ اچازت دیدی تواس صورت میں طلاق واقع ہوجا گیگی۔

(۲) جب کاروائی شروع ہوئی اور جج کی طرف سے شو ہر کوا طلاع ملنے پروہ وکیل کے پاس گیا، وکیل نے مشورہ دیا کہ مقدمہ کے دفاع سے سوائے تاخیراور خرج کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوگا، کورٹ سے جدائی کا فیصلہ جوجائیگا لہذا شوہر کی رضامندی سے وکیل نے تکھدیا کہ دونوں کے درمیان جدائی کروی جائے یا شوہر نے خودطلاق نامہ پر رضامندی سے وتنظ کردی، اس صورت میں بھی شرعی طلاق واقع ہوجائیگی۔

فقاوی عالمگیری میں ہے:

" إذا قال الوجل طلق امرأتي كان توكيلاً ولم يقتصو على المجلس. (الفتارى الهندية: ٢/١٠٤).

یعنی جب مرونے کی کوکہا میری مورت کوطلاق دیدوتو پیطلاق دینے کے لیے وکیل ہوچائیگا۔ ۔

دوسرى جگه صفحه ٢٠٠٧ پرلکھا ہے كه:

"من قال لامرأته انطلقي إلى فالان حتى يطلقك، فذهبت فطلقها فلان ويصيرفلان وكيلاً بالتطليق وإن لم يعلم بوكالته".

یعن کی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میر سساتھ فلال کے پاس چلو کہ وہ تھے طلاق وے، پس وہ گئی اس فلانے نے (جَیْ نے )اس کوطلاق دیدی تو طلاق صحیح ہوجائے گی،اوروہ فلاند آوی (یعنی نیْم) طلاق دینے کے لیے ویک قرار دیاجائے گااگر چیاس کو ویکل بنایاجائے کاعلم نہ ہو۔

(٣) مورت نے مقدمہ دائر کیا نتے نے شو ہر کوا طلاع بھیجی مرد نے مقدمہ کا دفاع کیا اور طلاق پر رضامندی ظاہر نہ کی بلکہ خالفت کی اس کے باوجود قانون کی وجہ سے نتے نے طلاق کا فیصلہ کردیا۔

(٣) شو هرنے اپنی غلطیوں کا اقرار کیااورآ کندہ حقوق زوجیت ادا کرنے کا بورایقین دلایالیکن اس کے

باوجود جج نے طلاق کا فیصلہ کر دیا۔

(۵) مردئے کوئی کاروائی شروع نہیں کی ،اورطلاق پررضامندی فابت ہواییا بھی کوئی کا م نہیں کیا،اس کے باوجود جج نے طلاق کا حکم دیدیا۔

(٢) مروفے مقدمہ کا وفاع کرنے سے الکار کردیا لیکن طلاق وینے پرصراحة الکار کردیا، اس کے باد جود جج نے طلاق کا فیصلہ کردیا۔

ان چاروں (۲۰۵۰،۲۰۳) صورتوں میں حکومت کے قانون کے اعتبارے دونوں نکاح سے الگ شار بوں گے، لیکن اسلامی فقہ کے اعتبارے دونوں کا نکاح بدستور باقی رہے گا،ادر عورت ان حالات میں دوسرے مردسے نکاح نہیں کرسکتی۔البت عورت کوخل ہے کہ شرکی پنچایت ہے رجوع کرے،ادر شرکی پنچایت با قاعدہ تحقیق حال کے بعد اگر عورت کا دعو کی صحیح ثابت ہو جائے تو تفریق کرنے کی مجاز ہوگی۔

(مستفاداز فتو كامفتى اساعيل كيحولوي صاحب اسلامي قانون طلاق نكاح وطلاق).

'' ہاں غیرمسلم بچے کووکیل بنادے پھروہ طلاق کا فیصلہ کردیتو نافذ ہوجائے گا''۔

برطانوی مے قانون ۲۰۰۴ کے مطابق کورٹ جوسوالات خاوند کورواند کرتا ہے، اس میں مزیدایک سوال کا اضافہ ہے، جو حسب ذیل درج ہے:

"Do you consent to the decree being granted ?"(5)

ترجمہ: (۵) تبہاری طرف سے ڈکری ناکس (طلاق) جاری (Issue) کرنے کی (کورٹ) کوا جازت ہے؟

اس کے جواب میں اگر خاوند ہاں (yes) لکھتا ہے، تو گویا خاوند نے کورٹ کے غیر مسلم نج کوا پی طرف سے
طلاق واقع کرنے کا دکیل بنایا ، اورغیر سلم نج خاوند کی طرف سے وکیل بن کر عورت پرطلاق واقع کرتا ہے، اس
سے اسلامی اور شرعی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے، کیونکہ وکیل کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم وکیل کے
ذریعہ بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (طنمی از اسلامی قانون کا حوطلاق، بسنوان 'برطانیہ میں طلاق کا قانونی طریقہ کا کا میں میں۔
سمہ، از مولانا یا پتوب تا کی صاحب).

مخضر دلائل ملاحظ فرمائيں مبسوط میں ہے:

إذا وكلت الذهية مسلماً بخلعها من الذهي على خمر أو خنزيرجاز، وكذلك المنكاح ... ولوكان أحد الزوجين مسلماً والوكيل كافراً جازالخلع ويبطل الجعل ... لأن الموكيل سفير و معبر لا يتعلق به شيء من حقوق العقد هنا. (المبسوط للامام السرحسيّ: ١٣٢/١٩، باب توكيل الزوج بالطلاق والحلامط: ادارة القرآن، وكذا في الفتاوى الهندية: ٢١٣/١٨.

ہداریمیں ہے:

إن الوكيل في النكاح معبر وسفير و التمانع في الحقوق دون التعبيرولا ترجع المحقوق إليه بخلاف البيع لأنه مباشرحتي رجعت الحقوق إليه . (الهداية: ٣٢٢/٢ وضل في الوكالة بالنكاح. ومثله في البحراراتي: ١٣٦/٣ وضل في الوكالة كوته).

شامی میں ہے:

الوكيل في النكاح وما بعده سفير محض فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى المؤكل. (فتاوى الشامى: ١٧/٣ ٨مطلب في العقودائي لابدمن اضافتهاالي المؤكل، سعيد). والله المؤكل،

#### وقوع طلاق کی دوسری صورت:

سوال: آج کل قاضی شرعی ند ہونے کی وجہ سے جومشکلات مورتوں کوپیش آر ہی ہے بھتاج بیان نہیں،
حجمی مرقطم کرتا ہے اور بیوی کے حقوق اوانہیں کرتا، ندنان نفقہ ویتا ہے ندطلاق، نیز زکاح کے قدیم وجد بیذ ہنیت
کانکراؤعام ہور ہاہے جس کے نتیجہ بیں حصول طلاق کے واقعات ہڑ ھد ہے ہیں، لہذا اان مسائل کو نمٹنے کے لیے
بوقت نکاح مردے افر ارنام کھوالیا جائے جس کی وجہ سے حورتوں کو بوقت ضرورت اپنے او پر طلاق واقع کرنے
کا اختیار صاصل ہوجائے۔ ازروئے شرع اس کی اجازت ہوگی یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئوله اس تم كالقرار نامه لكھوانا جس ميں طلاق كالفتيار عورت كے ہاتھ ميں ديديا گيا ہواور بوقت ضرورت احتياط كے ساتھ اس سے كام لينا جائز اور درست ہے۔ اقرارنامه یا کابین نامه جوعوام کے لیے آسان اورعورتوں کے لیے مفید ہو حسب ذیل درج کمیاجا تاہے:

(مستفاد از اسلامى قانون تكاح وطلاق، ازمولا نا يعقوب قاسى صاحب، ناشر جامع علوم القرآن جبوسر وكذا في الحيلة

الناجرة: ١١١١ ، دار الاشاعت ، ديوبرر). والله على اعلم

| 0800 750                       | ',                                      | '                     | عادل دور و ادري بعديهاد ا             |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
|                                | نالرحيم                                 | بىم الله الرحم        |                                       |
|                                | «طم <b>ك</b> ي                          | ﴿ احْتِيار            |                                       |
| صو                             | شلع                                     | مضع                   | میں هسمی                              |
|                                |                                         |                       | ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| را پی خوثی ہے یہ مذکورہ اختیار | ے دبا واورز بردسی کے بغیر               | خیرنشه اور کسی قشم کے | میں پورے ہوش وحواس اور ا              |
|                                |                                         |                       | مه لکھتا ہوں۔                         |
| کاح کے بعدایسے حالات پیدا      | <i>§</i>                                |                       | میری بیوی مسماة                       |
| انه کروں یا دہنی اعتبارے کوئی  | یااس کے شرعی حقوق کواد                  | ایذاءرسانی کروں       | وجائیں کہ میں اپنی جانب ہے کوئی       |
| کومیری طرف سے اختیار           |                                         |                       | ىكىف پېونچاۇ <i>ن تۇمىن ج</i> ناب     |
| کومیری جانب سے کسی قشم         |                                         |                       | یتا ہوں کہ میری بیوی مسماق            |
| ن کی رہنمائی میں وہ ای وقت یا  | کے متعلق مشورہ کر کے ال                 | ندما ہر مفتی سے اس    | لی تکلیف پرمطلع ہوتے ہی وہ کسی مقا    |
| لماہے۔                         | رے نکاح سے الگ کرکے                     | طلاق بائن وے کرم      | ندمين کسي بھي وقت وه ميري مسما ة کو   |
|                                | ئے دستخط کرتا ہوں۔                      | مااورمنظور کرتے ہو۔   | میں نے اختیار نامہ پڑھا، تمجھ         |
|                                |                                         |                       | وستخط:                                |
| ن ہماری موجودگی                | *************************************** |                       | ند کوره اختیار نامه جناب              |
|                                | -0                                      | ں بات پرہم گواہ ہیر   | ں پڑھااور رضامندی ہے قبول کیاا        |
|                                |                                         |                       | (۱) گواه: ـ                           |
|                                |                                         |                       | ·15(x)                                |

| بسم الله الرحن الرحيم                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ اقْر او فاهه﴾<br>بيرسميفعفعفعفع                                                                     |
| ىيىمسىمى موضع شلع يصوبي                                                                               |
| ية                                                                                                    |
| ييرا نكاح مساة                                                                                        |
| ڪ ساتھ ليعوض مهر _نقذ/سوناتاريخ                                                                       |
| طے ہوا۔ بیوی کی ڈھنتی ساؤتھوافریق <i>ۃ / بر</i> طانیہ ہی میں ہوگی۔                                    |
| ساؤتھافریقہ ایرطانیہ جاکرمیں اپنے خاوند کے ساؤتھ افریقہ ابرطانیہ میں داخلہ ویز ااورمستقل ویز اے       |
| لیے خلصا نہ طور پر قانونی کاروائی کرنے کی کوشش کروں گی ، تا کہ جہارا گھر جلد آباد ہو۔                 |
| سعی وکوشش کے باوجود میرا ( غاوند ) ویزانہ ہوسکے یا کسی دجہ ہے ہم دونوں میاں یوی کے درمیان اید         |
| ختلاف ہوجائے کہ ماتھ رہنا دشوار ہو کر نکاح کا مقصد فوت ہوجائے ،ایے حالات پیدا ہونے پریش اپنی بیوک     |
| مساۃاوراس کے والدین کے اطمینان کے لیے اپنے پورے ہوش وحواس اور بیٹیر نشراور                            |
| کسی تتم کے دباؤاورز بردی کے بغیرانی پوری رضامندی وخوثی سے مندرجہ ذیل اقرار نامہ گواہوں کی موجود گ     |
| مل کھو دیتا ہوں کہ مجھےویزاند طنے یا ہمارے درمیان اختلاف کی وجہ سے نکاح کا مقصد                       |
| ۔<br>فوت ہوجائے اورمیری بیوی مسما ۃ کے والد مخلصا نہ طور پر بیٹھسوں کریں کہ اصلاح کی قر آنی           |
| تد اپیر کے باد جود ہمارے درمیان رشتہ کے نباہ کی کوئی صورت باد جود ہرطرح کی سعی وکوشش کے ممکن نہیں اور |
| ملاحدگی کے سواکوئی چارہ نہ ہواور بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو میری طرف سے میر کے خسر سمی                |
| ىرى يوى سياة                                                                                          |
| وستخطئ                                                                                                |
| (۱) گواه: په سنده سنده سنده سنده سنده سنده سنده سند                                                   |
| (۲) گواه:                                                                                             |

#### بسم التدارحن الرحيم

| AGREEMENT                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| I,reside in : Province:,City                                                              |
| ,Town:                                                                                    |
| was performed with, daughter of                                                           |
| withas my Mahr, in the presence of a number of people. It was                             |
| agreed that would come to stay with me as my wife                                         |
| only after my reaching South Africa / U.K. Both the parties have started the procedure    |
| for my entry into South Africa / U.K., and I have trust in Allah that I will succeed. Ir  |
| case I fail to get an entry visa or leave to stay permanently in South Africa / U.K., the |
| said will be in a difficult situation. So for the satisfaction of                         |
| , I am signing the following agreement in my full senses                                  |
| willingly without any pressure or coercion.                                               |
| The agreement is that, if I enter into Nikaah with                                        |
| daughter of and thereafter fail to obtain an entry visa                                   |
| or leave to stay permanently in South Africa / U.K. in two years time, and if             |
| father of, thinks it proper to exercise one                                               |
| Talaaq-e-Baain and free her from my Nikaah , he will have full right to do so. I accep    |
| this agreement, and after going through it and understanding it I put my signature        |
| here                                                                                      |
| Mr read the above agreement, willingly                                                    |
| accepted and signed it, in our presence. We are witnesses thereof:                        |
| 1                                                                                         |
| 2                                                                                         |

# فصل دوم فنخ وتفریق کے بنیادی اصول کا بیان

فنخ وتفریق کامفہوم اور عورت کورشتہ نکاح ختم کرنے کا اختیار:

سوال: شریعت مطهره نے طلاق کا کمس اختیار مردکودیا ہے، محورت از خوداہے او پر طلاق واقع کرنے کی مختار نہیں ہے، کیکن کوئی الیک شکل ہے کہ جس میں عورت کو بھی رشتہ نکاح فتم کرنے کا کوئی اختیار ہو؟ اگر ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ بتلا کرا ہر عظیم کے مستحق ہوں؟

الجواب: از دواجی بندھن کے بعد کی مرحلہ میں اگرزن وشوکی زندگی خوشگواری کی حدے نکل کر نا قابل پر داشت ہوجائے اور ہا ہم ل جل کرر ہنااور زندگی گز ار نانامکن ہوجائے توشر بیت مطہرہ نے جس طرح مردکوتن دیا ہے کہ دینی حدود کے اندر رہتے ہوئے طلاق کے ذریعہ رشتہ نکاح کوشتم کردے ، ای طرح عورت کو مجی حق حاصل ہے کہ بذریعہ خلع یا بذریعہ فیٹے وقفریق از دواجی تعلق کوشتم کردے۔

کیکن ساتھ ساتھ میدیھی تنبید کی ہے کہ خواہ مُواہ معمولی رخبش پرتفریق کرا کراس قانون سے غلط فائدہ نہ اٹھائے ، چنا خیبہ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا می ہے:

" أيسما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح وائحة المجنة". (رواه الترمذي: ٢٢٦/١، باب ماجاء في المختلعات).

#### نيز ارشادفرمايا:

"أيسا امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس به فحوام عليها واتحة الجنة". (رواه الترمذي: ٢٢١/١) باب ماحاء في المختلعات).

ترجمہ:''جوعورت اپنے شوہر سے بے وجہ اور مجل طلاق چاہے گاتو اس پر جنت کی نوشہوحرام ہوگ''۔ ہاں مجبوری اور نازک حالت میں جب کوئی دوسراشر عی چارہ کارنہ رہا ہوتو عورت کونٹخ وتفریق کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا۔

الفريق رشة ازدواج كوخم كرفي كانام بـ

تفریق کی دو تسمیں ہیں: (۱) تضائے قاضی شرط ہے۔ (۲) قضائے قاضی شرط نہیں ہے۔

(۱) تفریق کی وہ صورتیں جن میں قضائے قاضی شرط ہے،حسب ذیل ملاحظہ فرما کیں:

(۱) نکاح کاغیر کفومیں ہونا۔

(٢) مهريس غير معمولي كي يعني غين فاحش كيساته تكاح بونا ـ

(٣)نابالغه كاخيار بلوغ كواختيار كرناب

(۴) شوہر کاحقوق زوجیت ادانہ کرتا۔

(۵)شو ہر کاوطی پر قادر نہ ہونا۔

(٢) شو ہر كاجذام، برص، ايرس باس جيسے كسى موذى مرض ميں بيتلا ہونا۔

(٤) شو بركا مجنون مونا\_(٨) شو هركامفقو دالخبر مونا\_(٩) شو بركا غائب غير مفقو دمونا\_

(۱۰)شوہر کا استطاعت کے باوجود نفقہ نیدرینا۔ (۱۱)شوہر کا نفقہ اداکرئے سے عاجز ہونا۔

(۱۲) شو ہر کا بیوی کو تکلیف وینا ہخت مارپٹائی کرنا۔ (۱۳) زوجین میں شقاق کا پایا جانا۔

(۱۴) مرد کااین حالت کے بارے میں عورت کودھو کے میں ڈال کر نکاح کرنا۔

(۱۵) تفریق بسبب حرمت مصابرت \_ (اگرزوجین ازخود متارکت اختیاد کر لے اتو قضائے قاضی شرطنییں ہے، ورند تضائے قاضی واجب ہے ) ۔ (۱۲) تفریق بسبب فساد نکاح \_ (اگرزوجین از خود متارکت اختیار کرلے بتو قضائے قاضی شرط نہیں ہے، ورنہ قضائے قاضی واجب ہے )۔

(٢) تفريق كي وه صورتين جن مين قضائے قاضي شرطنيس ہے، حسب ذيل ملاحظ فرمائين:

(۱) ثبوت مصاہرت کے بعد شوہر کا متارکت اختیار کر لینا نکاح ختم کرنے کے لے کافی ہے۔

(۲) فکاح فاسد میں زوجین میں ہے کسی کامتار کت اختیار کرنا فکاح فتم کرنے کے لیے کافی ہے۔

(٧) فرنت بسبب ایلاء۔ (٧) فرنت بسبب ارتد ادزوج۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ فرما کیں:

(مجموعة توانين اسلامي: ۱۸۷-۴۰۸ ، قانون شخ تفريق - و کتاب الفتح والنفريق ،از مولا ناعبدالصمدر تهانی نائب امير شريعت بهار - والحيلة النابزة: بزو دوم ، دارالا شاعت ، ديو يند - وجديد نتهي مسائل: جلدسوم ، کتب خاصة نعيميه - ولجمي اخلاقيات ، از قاضي مجابدالاسلام ،ادارة القرآن ) -

شرائط قضاءاور جماعت مسلمين ياجمعيت العلماء كے احكام\_

فتخ وتفریق کی اکثر صورتوں میں قضائے قاضی شرط ہے، لیکن اگر قاضی شرعی موجود نہ ہوتو اس کے قائم مقام جعیت العلماء یا جماعت المسلمین کا فیصلہ بھی کافی ہوجا تاہے، لیکن پچھ شرا اُلد وضوالط کی پابندی لازم ہے، نیز ہر کس و ناکس قضا کی الجیت نہیں رکھتا ہے اس کی بھی کچھیشر اکتا ہیں، حسب ذیل ملاحظ فرما کیں:

منصب ِقضاء ہے متعلق وضاحت:۔

الله تعالى كا تاريهوك قانون كمطابق حق كراتهولوكول كنزاعات من فيعله ويناقضاء

- 4

قاضی کے فیصلہ کے لیے ضروری ہے کہ اجماع کے خلاف نہ ہو۔

قاضی کا فیصل خبرنہیں بلکہ انشاعِ تھم کے درجہ میں ہوگا۔

اہلیت قضاء کے لیے ضروری شرطیں:

(۱) عاقل ہونا کہی مجنون اور مختل الحواس منصب قضاء کا اہل نہیں ۔

(٢)بالغ موناءكس نابالغ كى تقررى بھى درست نہيں ہے۔

(٣) مسلمان بونا، غيرمسلم قاضي نبيس بنايا جاسكا، أكرقاضي غيرمسلم بواور فيصله كرية نا فذنبيس بوگا-

(۴) آزادهونا\_

(۵) بینا ہونا کسی نابینا کوقاضی نہیں بنایا جائے گا۔

(٢) بولنے والا ہواخرس نہ ہو، سننے والا ہو بہرانہ ہو۔

(۷) عدقذ ف میں مزایا فتہ نہ ہو۔

قاضی کی کیچھ صفات حسب ذیل درج ہیں:۔

🖈 صاحب علم وفضل ہوحلال وحرام اور دیگر ضروری احکام پراس کی نگاہ ہو۔

ک کتاب وسنت اور طریقه اجتهادے واقف ہونا جا ہے ، تا کہ واقعات وحوادث میں اچھی طرح فیصلہ سک

🖈 عربی زبان،اس کی مختلف تعبیرات ومحاورات اور زبان وادب کاضروری علم ہو۔

🖈 جس ملک وعلاقه میں ہواس علاقہ کی زبان ،معاشرت وعرف ،محاورات اور لغت ہے آشنا ہو۔

🖈 مشورہ لینے میں علماء سے عار نہ کرے۔

ہے۔ صفت عدل ہے متصف ہو۔اصطلاحِ فقبهاء میں عاول وہ ہے جو گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، صغیرہ پراصرار شکرے۔

الم منات صغار کے مقابلہ میں عالب ہوں۔

🌣 محل تبهت ہے بچنے والا ہو۔

🖈 مزاج میں عجلت ندہو۔

الم بداخلاق شهور الله كرواركامضبوط، دانش مند مجهداراورصالح بور

( مخص از اسلامی عدالت، از قاضی مجابدالاسلام قائلٌ دایینهاح النوادر از مفتی شبیراحمه قائل).

#### جماعت مسلمین کی شرا لط:

اس جماعت کوقاضی کے قائم مقام کرنے کے لیے چندرشرائط ہیں ،جس جماعت میں بیشرطیں موجود نہ ہوں و وشرعاً معتبر نہ ہوگی۔

(۱) کم از کم تین آ دمیوں کی جماعت ہوا یک یادوآ دمی فیصلہ کریں تو وہ معتر نہیں۔

(۲) اس جماعت کے سب ارکان کاعا دل ہونا شرط ہے، اور عادل و ہ خفس ہے جوتما م کبیرہ گنا ہوں سے پختا ہو کہیرہ گنا ہوں سے پختا ہوا دو خوار اور رشوت لینے والا، پختا ہوا در صفائز پر مصرنہ ہواورا گر بھی کوئی گناہ مرز و ہوجا تا ہوتو فوراً تو ہمر لیتا ہو، کہذا سود خوار اور رشوت لینے والا، ڈاڑھی منڈ انے والا، جھوٹ بولنے والا، اور بے نمازی جماعت کارکن نہیں بن سکتا۔ (اگر بدسمتی سے کسی جگہ بااثر لوگ دیندارنہ ہوں تو بیر ترکیر کیجائے کہ وہ بااثر اشخاص چند دینداروں کو اختیار دیدیں تا کہ شرعاً فیصلہ کی نبست دیندار جماعت کی طرف ہواوران بااثر اشخاص کو کوشش کا تو اب صاصل ہوجائے )۔

(۳) فیصلہ شی علی می شرکت لازم اور شرط ہے صرف عوام کی جماعت کا فیصلہ تھم قاضی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا اس لیے اول آتو بید چاہئے کہ جماعت کے سب ارکان اٹل علم ہوں اورا گربید میسر نہ ہوتو کم از کم ایک معاملہ فیم عالم کوخرور جماعت کارکن بنا سمیں اور وہرے ارکان معاملہ کے تمام پہلوؤں کوان عالم صاحب سے خوب سمجھ کر رائے قائم کریں، اور اگر کسی جگہ یہ بھی ممکن نہ ہوتو بھر بیدلازم ہے کہ جماعت کے ارکان معاملہ کی کاروائی ممل کر کے نامائے محققین سے ہر ہر جزئی کا تھم دریافت کریں، اور جوان کا فتو کی ہواس کے موافق فیصلہ کیا جاوے ہو۔
اگر الیانہ کیا بلکہ عوام نے محض اپنی رائے سے فیصلہ کر دیا تو وہ تھم نافیز نہ ہوگا اور فیصلہ یا لکل بے کارو غیر معتبر رہے گا ،اگر چدوہ فیصلہ شریعت کے موافق بھی ہو۔
گا،اگر چدوہ فیصلہ شریعت کے موافق بھی ہو۔

(٣) چوتی شرط بیہ کہ جماعت مسلمین کے سب ارکان متفقہ فیصلددیں اگردائے مختلف رہے اور کشرت رائے کی بناپر فیصلہ کرناچاہیں تووہ فیصلہ معتبر نہ ہوگا، کپس اگرارکان میس اختلاف رہے تو مقدمہ خارج کردیا جائے۔

فا کرہ: اگراختلاف رائے کی وجہ ہے کسی درخواست پرتفریق کا تھم نہ ہوسکا تھا تو وہ درخواست ہمیشہ کے لیمستر ذبیس ہوجا ئیگی، بلکہ مستغیثہ کو اختیار ہوگا کہ معامد کی صالت بدل جاوے یاضرورت کی شدت بڑھ جائے تو دوباره درخواست پیش کرے،ادردوباره درخواست دینے پراگرارکان کی رائے متفق ہوجائے تو تفریق کردی چاوے۔ ("الحیلة الناجزة" ص۱۳۵،صورت بقضاء قاضی درہندوستان،دارالا شاعت،دیوبندوکذافی اسلامی فقد،۲۲۱/۳).

حکمین کی شرا نط:

مالکیہ کے زویکے حکمین کوتفریق کا اختیار ہے، البتہ جمہور علاء کے زویک ان کویہ حق نہیں ہے۔ فنٹے دتفریق کے باب میں چونکہ حنفیہ نے مالکیہ کے قول پر فتو کی دیا ہے، لہذا احناف کے زویک ہے، وہاں ملاحظہ کی کر سکتے ہیں، جس کی قدر سے تفصیل حکمین کی شرائط کے ساتھ مسئلہ' شقاق' کے تحت گزرچکی ہے، وہاں ملاحظہ کی صاعتی ہے۔

مزيدايك عبارت ملاحظه فرماليس:

الفقه الاسلامي وادلته ميس ب:

والحكمان: حران مسلمان ذكران عدلان مكلفان فقيهان عالمان بالجمع والتفريق لأن التحكيم يفتقر إلى الرأي والنظر، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما؛ والأولى أن يكونا من أهلهما؛ لأن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا الوكالة. وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى: ﴿ إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ﴾ وأن يلطفا القول، وأن ينصفا، ويرغبا ويخوفا، ولا يخصا بذلك أحد الزوجين دون الآخر، ليكون أقرب للتوفيق بينهما.

#### DE DE DE DE DE

بسم الله الرحين الرحيم قاق الله تعالى: ﴿والمطلقت يتربِعينْ بِآنهْسِمِنْ ثُلْثَةٌ قَروم﴾ (سرة البنة:الابة:٢١٨) وقال تعالیٰ:

﴿والنَّدِينَ بِتَّرِفُونَ مَنْكُمُ وَيِثُرُونَ ارْوَاجَا يِتَرِيْمِينَ بِٱنْفُسِهِنَ أُرْبِعَةَ أُشْهِرُ وعَشَّراً ﴾ (سررة البَّهُ: ٢١٤)

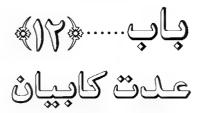

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّْيْ يِنْسِنْ مِنْ الْمَحِيضَ مِنْ نَسَائكُمَ أَنْ ارتَبِتُمَ فَعَلَّدُتْهِنْ ثَلْثُةُ أَشْهِر وَالْيِنْ لَم يَحِضْنَ ، وَأَوْلَاتُ الْأَحِمَالُ أَجِلِينَ أَنْ يَضْعَنْ حَمَلُمِيْ، (سرة الطلاة: الآية: ٤)

# فصل اول عدت گزارنے کے احکام

### 🦚 شریعت مطهره میں عدت کا صحیح مفهوم:

آ ٹارڈکا ی ختم ہوجانے کے لئے شریعت نے عورت کے واسطے جویدت مقرر کی ہے اس کا نام عدت ہے۔ ملاحظ قرما کیں بدائع الصنا کے میں ہے:

ف العدادة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب الانقضاء ما بقي من آثار النكاح . (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ١٩٠/٣٠ ، سعيد).

### 😵 وجوب عدت کے شرا کط:

ٹکارے میچے کی صورت میں اگر وطی یا خلوت سے پہلے علیحد گی ہوگئ تو عدت واجب نہیں ہے، کیکن اگر شو ہر کا انتقال ہوجائے تو بہر حال عدت واجب ہے، مطلق خلوت سے عدت واجب ہو جاتی ہے، خواہ خلوت و میچے ہویا فاسدہ۔

### ملاحظة فرماكيس ورمخاريس ب:

وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه من موت أو خلوة أى صحيحة فلا عدة بخلوة الرتقاء وشرطها الفرقة .

وفى الشامي :قوله وما جرى مجراه ... وهذا خاص بالنكاح الصحيح أما الفاسد فلا

تجب فيه العدة إلا بالوطء. قوله أي صحيحة: فيه نظر فإن الذي تقدم في باب المهرأن المذهب وجوب العدة المناسى: ٣/٤ ٥٠٠ باب العدة اط: المذهب وجوب العدة المناسى: ٣/٤ ٥٠٠ باب العدة اط: سعيد وكذا في البحر الرائق: ٢٨/٤ ٢٨/٤ كوته وفتح القدير: ٣٣٤/ ٣٣٤ باب العدة ادارالفكر).

#### 🖒 مدت عدت:

(الف) عدت ِوفات قمری چارمینیه دّن دن ہیں ،اورا گرز وجہ حاملہ ہوتو وضح حمل ہے۔

(باء) مطلقہ کی عدت اگر اسے حیض آتا ہوتو تکمل تین حیض ہے،اورا گر تم عمری یازیادہ عمر کی وجہ سے حیض نیآتا ہوتو قمری تین مہینے میں،اگر مطلقہ حاملہ ہےتو اس کی عدت وضع حمل ہے۔

### 🖏 عدت کی ابتداء:

تفریق ،طلاق ،خلع ،متارکت یا موت کے بعد سے عدت شروع ہو جاتی ہے،خواہ عورت کوان باتوں کا علم ہویا شدہو۔

### (الف) فآوئ ہندیہ میں ہے:

عدة الحرة في الوفات أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أو لا مسلمة أو كتابية تبحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آئسة وزوجها حر أو عبد حاضت في هذه المدة أو لم تبحض ولم يظهر حبلها كذا في فتح القدير هذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح كذا في السواج الوهاج . (الفتاوى الهندية: الباب الشالث عشر في العدة: ١٩/١هـ وكذا في البحر ١٩/١/ كوته).

### (باء) البحرالرائق میں ہے:

قوله عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء أى حيض ... أطلق الطلاق فشمل البائن والرجعي ولم يقيد بالدخول بناء على أن الأصل فى النكاح الدخول ولا بد منه حقيقة أو حكماً حتى تجب على مطلقة بعد الخلوة ولو فاسدة... وشمل جميع أسبابه من الفسخ ... قوله وثلاثة أشهر إن لم تحض أي عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغر أو

كبر مندة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: ﴿ واللآئى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ﴾ في حق الآيسة، وقوله تعالى: ﴿ واللآئى لم يحضن ﴾ في حق الصغيرة ومن بلغت بالسن ولم تحض، وشمل قوله إن لم تحض أيضاً البالغة إذا لم تر دماً أو رأت وانقطع قبل التمام . (البحر الراق مع كنز الدنائق: ١٣٨٤ - ٢٠٠٠) بب العدة، كوته).

وأيضاً فيه: وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ أطلقها فشمل الحرة والأمة المسلمة والكتابية مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطء بشبهة والمتوفى عنها زوجها الإطلاق الآية. (البحرالرائق:١٣٣/٤) برائع الصنائع بيس بـ:

وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم. (بدائع الصنائع: ١٩٠/٣، ط: سعيد وكذا في الدر المحتار ٢٠/٣، ط: سعيد وكذا في الدر المحتار ٢٠/٣، م ط: سعيد )

ا گرعدت کا آغاز قری مهیندگی بیلی تاریخ نے نبیس ہور ہا ہے تو ہر مہینة میں دن کا شار ہوگا۔اس صورت میں عدت رکی ایام الیم صغیرہ وآ کسہ عدت رکی ایام صغیرہ وآ کسہ کے لیے اور طلاق ، تفریق، متارکت میں عدت رکی ایام صغیرہ وآ کسہ کے لیے تو سے ہوں گے۔

### ملاحظه موبدائع الصنائع ميس ہے:

إن سبب وجوب هذه العدة من الوفاة والطلاق ونحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الأشهر بالأهلة وإن نقضت عن العدد في قول أصحابنا جميعاً لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر بقوله عز وجل: ﴿أربعة أشهر و عشراً ﴾ فلزم اعتبار الأشهر والشهر قد يكون ثلاثين يوماً وقد يكون تسعة وعشرين يوماً بدليل ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابع يديه كلها بدليل ما روي عن النبي ﷺ

ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وحبس إبهامه في المرة الثالثة" وإن كانت الفرقة في بعض الشهر اختلفوا فيه قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من الطلاق و أخواته تسعين يوماً ومن الوفاة مائة و ثلاثين يوماً. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:١٩٥/٣ ـ طنسيد وكذا في فتح القدير: ٥٣٥/١ طندرالفكي. والله من المرائع ال

## نابالغ شو مركى خلوت معدت كاحكم:

**سوال**: نا بالغ اور نا بالغه کا نکاح ہواخلوت بھی ہوئی پھر بلوغ کے بعد طلاق دیدی ، کمیاعدت واجب ہے یانہیں ؟ جکیہ بلوغ کے بعد کوئی خلوت نہیں ہوئی ؟

الجواب: نکاح کے بعد زوجین کا ایی غلوت میں ملا قات کرنا جہاں کی اور کے جانے کا اندیشہ ند ہو، لڑکی پرعدت کو واجب کردیتا ہے، اگر چہ پیر ملاقات بلوغ سے پہلے ہوئی ہو، اہذا بصورت مسئولہ عدت واجب ہے۔

### ملاحظة فرمائيس شامي ميس ہے:

لا فرق بين أن يكون الزوج أو الزوجة أو كل منهما صغيراً ، قال في البحر: وفي خلوة الصغير الذي لا يقدر على الجماع قولان، وجزم قاضيخان بعدم الصحة فكان هو المعتمد ولذا قيد في الذخيرة بالمراهق، وتجب العدة بخلوته وإن كانت فاسدة؛ لأن تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبي. (فتاوى الشامي: ١١٤/٣، باب المهر، احكام الخلوة طنعيد). والله على المراهد المعرب المامية على الله المهر،

## نامردكى خلوت سے وجوب عدت كاحكم:

سوال: ایک شخص نے شادی کی لیکن وہ نامر د ہونے کی وجہ سے محبت پر قادر نہیں ہوسکتا ہے،اس نے

ا پن بیوی کوطلاق دیدی تواس کی زوجه برعدت لازم ہے یانیس؟ جب کہ کچھایا م ساتھ گزارے ہیں۔

الجواب: بصورت مسئولہ جب کچھایا م ساتھ رہے ہیں لینی خلوت ہو پیکل ہے، لہذا عدت واجب ہےاگر چھجبت پر قاور ٹیس تھا،خلوت چاہے میچھ ہویا فاسدہ،عدت واجب ہوجاتی ہے۔

ملاحظه مومداريميس ي:

ولها كمال مهرها إن كان خلا بها فإن خلوة العنين صحيحة ويجب العدة وفي شرح العناية: قوله ويجب العدة لتوهم الشغل احتياطاً استحساناً. ( شرع العناية مع الهدايه على هامش نتح الفدير ١٤/٠٠٠ باب العنين، دار الفكر).

در مختار میں ہے:

ولوكان الزوج مجبوباً أو عنيناً أو خصياً ... عن شرح الوهبانية أن العنة قد تكون لمرض أو ضعف خلقة أو كبر سن في ثبوت النسب ولو من المجموب وفي تأكد المهر الممسمى ومهر المشل بالا تسمية والنفقة والسكنى و العدة وفى الشامي: قوله و العدة. وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا ، أى إذا كانت في نكاح صحيح ، أما الفاصد فتجب فيه العدة بالوطء (الدرالمحتار مع الشامي: باب المهر ، احكام الحلوة ١١٨/٣ ، سعيد).

## حائضه كے ساتھ ايك شب كر اركر طلاق ويئے سے عدت كا حكم:

سوال: ایک شخص نے ایک مورت سے نکاح کیا اور دات ساتھ دہے لیکن یوی حالت چین میں تھی اس لئے ہم بستری شہو کی ، بعد از ان طلاق کی نوبت آئی اور شوہر نے مہرادا کر دیا ہے ، کیاعدت واجب ہوگی یا نہیں؟

ا **الجواب:** بصورت مسئوله مورت برعدت واجب بوگی ،اگر چه خلوت میچه تقق نهیں بوئی کیکن خلوت

191

فاسدہ سے بھی عدت واجب ہوجاتی ہے۔

ملاحظه والبحرالرائق ميں ہے:

رقوله عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء ولم يقيد بالدخول بناء على أن الأصل في النكاح الدخول ولا بند منه حقيقة أو حكماً حتى تجب على مطلقة بعد الخلوة ولو فاسدة. (البحر الرائق ٢٨/٤ د ط: كو تله).

#### مداريس ب

وإن كان أحدهما مريضاً أوكان صائماً في رمضان أومحرماً بحج فرض أونفل أوبعمرة أوكانت حائضاً فليست الخلوة صحيحة ...إلى قوله وعليها العدة في جميع هذه المسائل احتياطاً واستحساناً لتوهم الشغل والعدة حق الشرع (الهداية ٢٢٦/٣:بباب المهر).

مريد ملا حظه وقرآوي شامي: ١١٤/٣ ، باب المهر ١٠حكام الحدوة ، ط:سعيد) والله ﷺ اعلم

## عورت كے نا قابل جماع ہونے سے عدت كاحكم:

سوال: نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ عورت کسی مرض یا کسی عارض کی وجہ سے نا قابل جماع ہے،اس پر طلاق کی نو بت آگئ تو عدت واجب ہوگی یانہیں؟

الحجواب: بصورت مسئولہ میاں ہوی نکاح کے بعد خلوت میں سیجا جمع ہوئے پھر طلاق واقع ہوئی، لہذاعدت واجب ہوئی، اگرچ عورت نا قابل جماع تھی اس سے وجوب عدت کا تھم ساقط ندہ وگا۔ ملاحظہ ہور وزائل میں ہے:

والتخلوة ... بالا مانع حسى كموض الأحدهما يمنع الوطء ومن الحسي رتق ... التلاحم وقرن عظم وعفل غدة. وفي الشامى : قوله عظم في البحر عن المغرب: القرن في الفرج مانع يمنع من سلول الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحم أو عظم وامرأة رتقاء بها ذلك ومقتضاه ترادف القرن والرتق . قوله عفل وغدة ، أي في خارج الفرج ، ففي القاموس: أنه

شيء يخرج من قبل المرأة شبيه بالأدرة للرجال... وتجب العدة... وإن كانت فاسدة ؛ فأن تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدة. (الدرالمختار معرد المحتار:١١٤/٣، باب المهر، أحكام الخلوة). والله قلق الممر

شو ہر کے مرتد ہونے سے وجوبِ عدت کا حکم:

سوال: شوہر كم مرتد موجانے كى وجد يعورت خود مخوداس كے نكاح سے نكل جاتى ہے، كيان دوسرى جگه شادى كر كتى ہے ياعدت لازم ہے؟

الجواب: شوہر کے مرتد ہوجانے کی وجہ سے اس کی بیوی خود بخو دائش سے نکاح سے نکل گئی ، گر دوسرے مسلمان کے ساتھ شادی کرنے کے لئے اس پہمی عدت لازم ادر ضروری ہے ، بغیر عدت گز اربے دوسری جگہ نکاح مجے نہیں ہوگا ، اورز مانہ عدت شوہر کے مرتد ہوتے ہی شروع ہوجائے گا۔

ملاحظه بودرمختاریس ہے:

وارتداد أحدهما فسخ عاجل ... وعليه نفقة العدة الخ. وفي الشامي: قوله وعليه نفقة العدة الخ. وفي الشامي: قوله وعليه نفقة العدة ، أي لو مدخولاً بها إذ غيرها لا عدة عليها ، وأفاد وجوب العدة سواء ارتد أو ارتدت بالحيض أو بالأشهر لو صغيرة أو آيسة أو بوضع الحمل كما في البحر. (الدرالمحتار مع الشامي: ٩١٩٣/ ١٩٤١ باب نكاح الكافر، طنسعيد).

وفيه أيضا وهي في حق حرة ولو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق ولو رجعياً أو فسخ بجسميع أسبابه ... ثلاث حيض كوامل . وفي الشامية: قوله بجميع أسباب مثل الانفساخ بخيار البلوغ والعتق وعدم الكفائة وملك أحد الزوجين الآخر والردة في بعض الصور . (الدر المحتارم ردالمحتار ٤/٣ . ٥٠ مط: سعد).

مجموعة واثين اسلامي ميس ب:

ا گرشو برمر تد به وجائے تو نکاح خود بخو دختم بوجائيگا۔ (جموعة وانين اسلاي بس ٢٠٨).

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

صورت مسئولہ (شو ہر کے مرتد ہونے) میں ہندہ زید کے نکاح سے خارج ہوگئ اور عدت ہندہ پر لا زم ہے بعد عدت وہ دوسرا نکاح کرسکتی ہے، اور زبانہ عدت وقت ارتداد شو ہر سے شار ہوگا۔ (فاوی دار العلوم دیوبند: ۱/۳۳۳-مال کمل).

مزيد ملاحظه جو: (الفتادى الياتارخانية ١٨٩/٥٣، وكتاب الفتادي ١٨٩/٥). والله علم ـ

## غلط فهی میں صحبت کرنے سے وجوب عدت کا حکم:

سوال: کسی دوسرے کی بیوی کواپنی بیوی بچھ کراس سے صحبت کرلی، پھر معلوم ہوا کہاں کی بیوی نہ تھی تو اس مورت پرعدت لازم ہوگی یانمیں؟ ای طرح نکاح فاسدیٹس عدت کا کیا تھم ہے؟ نیز بچپہ پیدا ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ وطی باشبہ اور نکاح فاسد بعد الدخول دونوں صورتوں میں عدت لازم اور ضروری ہے، اور مقدت تمن ماہ قمری ضروری ہے، اور اگر کم عمری یا زیادہ عمر کی وجہ سے چیش شہ تا ہوتو عدت تمن ماہ قمری ہے اور حاملہ ہونے کی صورت میں عدت وضع عمل ہے۔ اور یہ بچہ حرامی نہیں اس کا نسب ٹھیک ہے جس نے غلط فی سے صحبت کی ہے اس کا بچہ ہے۔

ملاحظه موفقاوی مندبید میں ہے:

إذا دخيل البرجيل بالمسرأة على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض إن كانت حرة...فإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر. (الفتاوى الهندية: ٢٧/١، وكذا في بدائع الصنائع: ٢٩٢٣ مسعد و الدر المختار: ١/٣٠ ٥٠ سعيد).

والله ﷺ اعلم \_

### نابالغه پروجوب عدت كاحكم:

سوال: ایک بالغ شخص نے نابالغہ کے ساتھ نکاح کیا پھر خلوت کے بعد طلاق واقع ہوگئ تو عدت لازم ہے یانہیں؟

المجواب: بصورت مسكولہ بالغ شو ہرنے خلوت ميجد كے بعد نا بالفہ كوطلا ق دى ہے لہذا عدت لا زم ہے اگر چەمجت ندہ وئی ہو، وجوب عدت كے لئے خلوت كا پاياجانا كافى ہے۔

ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

قال في النهر: وتعريف البدائع شامل لعدة الصغيرة، بخلاف تعريف المصنف، وأكثر المشايخ لا يطلقون لفظ الوجوب عليها بل يقولون تعتد، والوجوب إنما هو على الولي بأن لا يزوجها حتى تنقضى العدة. قال شمس الأئمة: إنها مجرد مضى المدة، فنبوتها في حقها لا يؤدي إلى توجيه خطاب الشرع عليها، فإن قلت: كون مسماها المدة لا يستلزم انتفاء خطاب الولي أن لا يزوجها. قلت: إذا كان كذلك فالثابت فيها عدم صحة التزوج لا خطاب أحد بل وضع الشارع عدم صحة التزوج لو فعل ، وهو ملخص من الفتح. والحاصل أن الصغير أهل لخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب بضمان المتلفات. (فناوى المنامى: ٢/٣٠، ٥، باب العدة وكذا في الفتاوى التاتار حائية: ٤/٨٥، درة القرآن، والله على المماهد.

## معتدہ کے ساتھ وطی بالشبہ سے نی عدت کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق بائن یا تین طلاق دی تھی، پھرعدت کے ایمر خلطی ہے صحبت کرلی تو از سرنوعدت لازم ہے یا اسی کو پوری کرے؟

ا **کچواب**: بصورت مسئولہ دوران عدت غلط فہی میں صحبت کرنے سے از سریے نوعدت واجب ہوگی،

اور دونوں عدتوں میں مذاخل ہوگا ، یعنی بہلی عدت ختم ہونے کے بعد دوسری عدت کے بقیہ ایا م گزار لے ، دونوں مستقل علیجد م گزار نالاز مزمیں ہے ، لیکن نئی طلاق اور نفقہ کے قق میں پہلی عدت کا اعتبار ہے۔ معرف میں میں انہ میں کتاب میں کتاب ہے۔

ملاحظ قرما تمين بدائع الصنائع مين ہے:

العدتان إذا وجبتا أنهما يتداخلان سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين وصورة المجنس الواحد المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها الزوج ثم تتاركا حتى وجبت عليها عدة أخرى فإن العدتين يتداخلان عندنا وصورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت أيضا وتعتد بما رأته من الحيض في الأشهر من عدة الوطء عندنا. (بدائع الصنائح:١٩٠/٣) باب العدة عندنا.

### فآوی ہندیہ میں ہے:

لوطلقها بتطليقة بائنة أو بتطليقتين بائنتين ثم وطنها في العدة مع الإقرار بالحرمة كان عليها أن تستقبل العدة استقبالاً بكل وطأة وتنداخل مع الأولى إلا أن تنقضى الأول فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كان الثانية والثالثة عدة الوطء حتى لو طلقها في هذه الحالة لا يقع طلاق آخر فالأصل أن المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق والمعتدة بعدة الوطء لا يلحقها الطلاق وأما المطلقة ثلاثا إذا جامعها زوجها في العدة.. و ادعى الشبهة بأن اقال ظننت أنها تحل لي تستأنف العدة بكل وطء وتتداخل مع الأولى إلا أن تنقضى الأولى فإذا انقضت الأولى وبقيت الثانية والثالثة كان هذه عدة لوطء لا تستحق النفقة في هذه فإذا انقضت المعالية : ٢٣/١هـ، والشيقة الم

## رخصتی سے پہلے طلاق ہونے پرعدت کا حکم:

سوال: ایک خص نے شادی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ طلاق ہوگئ تو زوجہ پرعدت لازم ہوگی پانہیں؟ الجواب: بصورت مسئولہ اگر شادی کے بعد کسی تھم کی کوئی خلوت بینی تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی تھی تو

### 199

عدت واجب نہیں ہے، کیکن اگر خلوت ہوئی تھی اگر چہ فاسدہ ہو،عدت واجب ہوگئ۔

قال الله تعالى: ﴿ثُم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة﴾. (سورة الاحزاب: الآية: ٩٤).

#### فتح القدرييس ہے:

أن الطلاق قبل الدخول لاتجب فيه العدة ، قال الله تعالى: ﴿إِذَا نكحتم المؤمنات ثم طلقت موهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾. (فتح القدير:٤/٨٠٣٠،١٠٠باب اعدة دارالفكر).

### فآوی قاضی خان میں ہے:

وإن كان الفساد بعجزه عن الوطء حقيقة لا يجب عليها العدة وكذا لو طلقها قبل الخلوة. (نتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ٩/١ ٤٥).

### البحرالرائق میں ہے:

وأما سبب وجوبها فلكل نوع منها سبب فعدة الأقراء لوجوبها أسباب منها الفرقة في النكاح الصحيح سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق بعد وطء أو خلوة. (البحر الراتن ١٢٨/٤٠).

وفى الدر المختار: وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم أى بالوطء وما جرى مجراه من موت أو خلوة أى صحيحة ، قال الشامى: فيه نظو ، فإن الذى تقدم فى باب المهور أن المذهب وجوب العدة للخلوة صحيحة أو فاسدة . (الدرالمحتار مع فتاوى الشامى: ٣/ ٥٠ ، باب العدة ، طاسعيد).

معلوم ہوا کہ عدت واجب ہونے کا سبب خلوت یا صحبت ہے اگر خلوت یا صحبت کے بغیر طلاق ہوئی تو عدت واجب اور لازم نہیں ہوگی۔

#### فآوی محودید میں ہے:

ا گرشو ہرنے اس عورت سے نہ جماع کیا، نہ تنہائی کی ہے اور بغیران دونوں باتوں کے طلاق دی ہےتو اس عورت پرشرعاً عدت واجب نہیں، جب چاہے تکاح کر سکتی ہے۔ (فادی مجودیہ ۲۸۱/۲۳، بھوب در ہے) واللہ ﷺ اٹکم۔

### صغيره قابل جماع نه موتوعدت كاحكم:

سوال: ایک شخص فے صغیرہ سے شادی کی جو جماع کی متحمل نہیں ہے گھر چندایام کے بعد طلاق واقع ہوگئ توعدت واجب ہے انہیں؟

الرجم المجواب: بصورت مسئوله اليي صغيره جوقابل جماع اور تحمل جماع نه بهواور خلوت كے بعد طلاق مل مى اس ربھى عدت لازم ہے۔

ملاحظه بهو:

وفى الدر المختار: والخلوة ... كالوطء ... وفي تأكد المهر المسمى ... والنفقة والسكنى والمعدة . وفى الشامية : قوله و العدة وجوبها من أحكام الخلوة سواء كانت صحيحة أم لا أي إذا كانت في نكاح صحيح . (الموالمستار مع الشامى: ١١٨/٣ ، باب المهر أحكام الحارة).

وفى البحر الرائق: والحاصل أن الصغيرة أهل لخطاب الوضع وهذا منه كما خوطب الصغير و الصغيرة بضمان المتلفات ولو حاضت الصغيرة فى الأشهر الثلاثة تسنأنف العدة بالحيض. ( البحر الرائق: ٣١٤،٥١٤ طنكوته وكذا فى فتح القدير: ٣١٢،٣١٢، باب العدة ،ط: دار الفكر).

فاوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

سوال: اگر منده نابالغیشو هر کے ساتھ رائی ہولیکن منده قابل صحبت بنه دوتواس صورت میں عدت طلاق کی ہوگی پائیس؟

الجواب: خلوت ہوجانے سے عدت لازم ہوجاتی ہے آگر چہ محبت ندہوئی کذاصر ح بدفی الشامی. ( فآدی دارالعلوم ۱۰/۳۲۷). والله ﷺ اعلم۔

## غيرمسلمه برعدت وفات كاحكم:

**سوال**: کافرہ نھرانی عورت کی شادی کسی کافر کے ساتھ ہوئی تھی پھر کافر مرد کا انتقال ہوگیا،اب وہ عورت بغیرعدت گزار کے کی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے پانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ غیر مسلمہ پر کا فرشو ہر کے مرنے کی دجہ سے عدت لازم نہیں ہے، اس کا اٹکا ح سمی مسلمان مرد کے ساتھ فی الفور ہوسکتا ہے، ہاں لکاح کے بعد مسلمان شخص فوراصحبت تہیں کریگا بلکدا کیک چیض آنے کے بعد صحبت کرسکتا ہے، لیکن اگر حاصد ہے تو وضع عمل کی عدت گزار نالازم ہے۔

### ملاحظه فرما ئىين شامى مىن:

ذمية غير حامل طلقها ذمي أو مات عنها لم تعتد عند أبي حنيفة إذا اعتقدوا ذلك لأنا أمرنا بتركهم وما يعتقدون، ولو كانت الذمية حاملاً تعتد بوضعه اتفاقاً، وفي الشامية: قوله طلقها ذمي احترز به عن المسلم. قوله لم تعتد عند أبي حنيفة فلو تزوجها مسلم أو ذمي في فور طلاقها جاز كما في فتح القدير بحر. ..نعم ذكر في الخانية هناك الذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ أنه يجوز نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبر لها بحيضة في قول أبي حنيفة . (الدر المختار معرد المحتار: ٢٦/٢٥) باب العدة، دار الفكر).

### نومسلمه برعدت وفات كاحكم:

**سوال:** ایک کافرہ عورت کا نکاح کا فرمرو ہے ہوا تھا پھراس کا فرمرد کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کا فرہ عورت اسلام لے آئی ہتو عدت لازم ہے یائبیں؟

الجواب: بصورت مسكوله اگرايام عدت باقى بين تو عدت گزارنا لازم ب،اس لئے كداسلام لانے كاملام لانے كاملام كامكام كى مكلف بوگئ اورعدت بھى اسلامى احكام بين سے ايك تھم ہے۔

ملاحظه موفقاوی مندبیر میں ہے:

لو أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة كذا في الجوهرة النيرة. (الفتاري الهندية: ٥٣٤/١).

بدائع الصنائع میں ہے:

فإن أسلمت الكتابية في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم المسلمة بأن المانع من اللزوم هو الكفر وقد زال بالإسلام. (بدانع الصناع: ٢٠٨/٢) أحكام العدة ،ط: سعد).

فآوی شامی میں ہے:

قوله مسلمة شمل من أسلمت في العدة، فتحد فيما يقي منها. (فتاوى الشامي:٣٠/٥،٥ باب الحداد اط: سعيد).

و فيه أينضا : لأن السرأة إن كانت مسلمة فقد التزمت أحكام الإسلام ومن حكمه وجوب العدة. (فتاوى الشامي: ٣/ ١٨٩٩، باب نكاح الكافر،ط:سعيد).

فناوی دارالعلوم دیو بند(۳۰۸/۱۰) پر بیر مرقوم ہے کہ نومسلمہ سے فوراً لکاح درست ہے۔لیکن ندکورہ بالا دلائل کی روشنی میں بیات جماری سمجھ میں نہیں آتی۔واللہ ﷺ اعلم۔

### طلاقِ سنت میں عدت گزار نے کاطریقہ:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک طهر میں ایک طلاق دی، دوسر سے طهر میں دوسری طلاق دی، پھر تیسرے طهر میں تیسری طلاق دی، اب عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہوگا، لیعنی تیسری طلاق کے بعد تین حیض گزارے گی یاصرف ایک حیض؟

الجواب: صورت مسئولہ میں دوطلاقوں کے بعدعدت کے دوقیض گزر پیکے ہیں ، لہذا تیسری طلاق کے بعد مستقل کے بعد مستقل کے بعد مستقل سے بعد مستقل سین چیش گزارنالازم ہے ، ایک چیش گزرنے سے عدت تتم ہوجائے گی ، تین طلاق کے بعد مستقل سین چیش گزارنالازم نہیں ہے۔

ملاحظه فرمائي ابن ماجه شريف مين روايت مذكور ب:

عن عبىد الله بىن مستعود رضى الله تعالىٰ عنه قال فى طلاق السنة: يطلقها عندكل طهر تطليقة ، فإذا طهرت الثالثة طلقها وعليها بعد ذلك حيضة (رواه ابن ماجه:١/٥٤٥).

مصنف ابن الى شيبه من ب:

عن إبراهيم، قال: عليهاحيضة أخرى بعد آخر تطليقة . (مصنف ابن ابى شية: ٩/٥١ مالمجلس العلمي).

محقق ابن جائم فرماتے ہیں:

مطلقاً مهينول سے يين عدت كاحكم:

سوال: یا کستان کے عاملی قوانین (Family Laws Ordinance) وفعہ کے طلاق وعدت

کے مسائل طعمن (۳) میں بیرقانون مقرر ہوا ہے کی عورت طلاق وینے کے بعد نوے دن عدت گر ارے،اس کے بعد کسی اور جگہ زکاح کرسکتی ہے،آپ شریعت کی روثنی میں ہتلا دیں کہ عدت تین چیش میں، یا تین طهریا تین ماہ؟

المجواب: كتاب الله اورسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى روشى بيس ذوات الاقراء (ما موارى آتا مو) عورتوں كى عدت ند مب احناف محمطالبق تين حيض جيں، مطلقاً تين ماه عدت گزارنا كافى نبيس ہے، يمل تين حيض گزرنے كے بعداز روئي شرع عورت دوسرى جگه ركاح كرنے كى مجاز موگ ۔

🖏 قرآن وحديث مي چندولائل حسب ذيل درج بين:

(١) قال الله تعالى: ﴿ والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء ﴾. (سورة البقرة: الآية: ).

مفتى اعظم پاك وہند حضرت مفتى مجرشفيع صاحب رحمه الله تعالى فرماتے ہيں:

اورطلاق دی ہوئی عورتیں (جن میں اتی صفتیں ہوں، خاوند نے ان سے صحبت یا خلوت میچن کی ہو، ان کو حیض آتا ہو، آتا ہوں) اپنے آپ کو ( نکاح سے )رو کے رکھیں، تین چیش ( ختم ہونے ) تک ( اوراس کوعدت کہتے ہیں ). (معارف القرآن: ۱۸۵۸، از صرحت منتی کھٹے تھا دبی ).
مذکورہ بالاآ یہ کر بیہ میں لفظ ' فتر وء' سے مراد چیش ہے، جس کے دلائل حسب ذیل درج ہیں:

(۱) سنن ابن ماجه میں روایت ہے:

عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، عليه وسلم، فشكت إليه الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فسانطري إذا أتى قرء ك فلا تصلى فإذا مر القرء فتطهري ...الخ. (رواه ابن ماحه: ٥٤ دابوداود (٢٠/١-والبهقي في سننه الكبرى: ٣٣٢/١ والنسالي في سننه الكبرى: ٢٠١٣.

لیخن'' جب چیض آ جائے تو نماز چھوڑ دو''اس حدیث میں قرع مراحة چیف کے معنیٰ میں ہے۔

(٢) ابوداو دشريف ميس ب:

عن عدي بن ثابت ... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة

أيام أقواء ها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ثم تصلي ... (رواه ابوداود: ٤٣٠٤ ١٠٣٧ ٤٣٠٤ ـ وابن ماجه: ٢٤ ـ والترمذي: ٢٣٨ـ والبيهقي في سننه الكبري: ٢٠٤٦٠٣١).

لینی متحاضہ حیش کے ایام میں نماز چھوڑ دے گی ، یہاں بھی اقراء چیش کے معنی میں ہے۔

(٣)طبراني ميں روايت ہے:

عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للحائض دفعات، ولدم الحيض ريح ليس لغيره ، فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ثم لتغسل عنهااللهم. (رواه الطبراني في الكبير: ١٠٥١٤/٢٠٨/١١ وذكره الهشمي في المجمع: ١٠٨٠/١٠ في الحيض والاستحاضة، عدد دارافكن.

### (٣)سنن نسائی میں روایت ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها... استحيضت...
قال: لتنظرقدوقرء ها التي كانت تحيض لها... (سنن النسائي: ١٥/١ ومسندالامام احمدين حبل: ٢٥٠١٢/١٢٨٢).

اس روایت میں حضرت ام حبیبرض اللہ تعالیٰ عنبا کوانتخاضہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حیف کے ایا م کے بقدران تظار کرے۔ اور لفظ چین کی جگہ تر وکا لفظ استعمال فرمایا۔

علاو ہ ازیں روایاتِ کثیرہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عدت حیض کے ساتھ ہے۔

🦓 احادیث ہے دلائل ملاحظہ قرمائیں:

### (۱) ترندی شریف میں ہے:

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . (رواه الترمذى:٢٨٢١/١٨٢١ وابدداود:٣/١ ٢٥٧١ وابحاكم وصححه ووافقه الذهبى:٢٨٢٥/٢٥٢٢ وابدداود:٣/١٢٨٢٥ وابحاكم وصححه ووافقه الذهبى:٢٨٢٢٥/٢٥/٢٥/٢).

### (٢) ابن ماجه شريف ميس ب

عن ابن عمروضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلاق

الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان. وفيه عطية وهوضعيف (رواه ابن ماحه: ١٥٠/١).

وله شاهد من حديث عائشة وضى الله تعالى عنها ، انظر: ابوداود: ٢٩٨/١ ، سنة طلاق العبد والترمذى: ٢٢٤/١ ، طلاق الامة تطليقتان والسنن الكبرى لبيهقى: ٩/٧ ٣٦ والمستدرك على الحاكم وقال الحاكم الحديث صحيح وواققه الذهبى: ٣/٢ ٥٠/٢ ، ٢/٢ م ٢/٠ خادرابن حزم).

### (٣) سنن ابن ماجد ميل م

عن عبد اللَّه رضى اللّه تعالىٰ عنه قال في طلاق السنة: يطلقها عندكل طهو تطليقة، فإذا طهوت الثالثة،طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة.(سنوابر ماجه: ١٤٥/١).

(٣) عن عائشة وضي الله تعالى عنها قالت: أموت بويوة أن تعتد بثلاث حيض. (سنن ان ماجة ١٠٥/١.مصنف عبدالرزاق:٧/٠٥٠).

#### (۵)سنن کبری میں ہے:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الأمة تكون تحت الحر: تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين ، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض. (السنن الكبرى للبهقى:٢٩/٧).

(نوث: اس روایت مس طلاق کے بارے میں شو بر یعنی عبد کا التبار کیا گیا ہے شاید بداین عمر ﷺ کا مسلک ہوگا).

(٢) عن عطاء بن أبي رباح أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي صلى الله عليه وسلم
 يعني أم إبراهيم (السن الكبرى: ٤٤٨/٧٠).

(2) سئل عمو عن رجل غاب عن امرأته، فبلغها أنه مات فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول ، فقال عمورضي الله تعالى عنه: يخير الزوج الأول بين الصداق و امرأته ، فإن اختار الصداق تركها مع الزوج الآخر، وإن شاء اختار امرأته، وقال على رضي الله تعالى عنه: لها الصداق بما استحل الآخر من فرجها، ويفرق بينه وبينها، ثم تعتد ثلاث حيض ثم ترد على الأول. (مصنف ابن ابي شية: ٢١ / ٢ عالمحلس العلمي).

(٨)عن معمرعن الزهري في امرأة بكرطلقت لم تكن حاضت، فاعتدت شهراً أوشهرين ثم

حاضت ، قال: تعتد ثلاث حيض. (مصنف عبدالرزاق: ٣٤٣/٦).

علاوه ازین مصنف این ابی شیبه دمصنف عبدالرزاق اورشرح معانی الآ ثار مین متعد دروایات و آثار موجود مین جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ عدت حیض کے ذریعہ گزارنی ہوگی۔

مفتی بغدا دعلامه آلوی روح المعانی میں فرماتے ہیں:

وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض، وهو المروي عن ابن عباس رضي اللُّه تعالىٰ عنهما ، ومجاهدٌ ، وقتادةٌ ، والحسنُّ ، وعكرمةٌ ، وعمروبن دينارٌ ، وجم غفيو . . . (دوح المعانى: ١٣٢/٢). والله ١١٤٠٥ علم -

### ممتدة الطهر كي عدت كاطريقه:

**سوال**: اگرمطلقه مرضعه ممتدة الطهر موتواس کی عدت گزارنے کا کیاطریقہ ہے؟ نیز جس عورت کوطویل مدت تک حیض ندآئے تو عدت کس طریقہ برگز ارے، کیا حیض کا انتظار کرے یامپیٹوں سے عدت گزارے گی؟

**الجواب:** بصورت مسئوله مرضعه عورت بظاہر ممتدة الطهر نہیں ہوتی، بلکه اکثر و بیشتر چند ماہ کے بعد ما ہواری جاری ہوجاتی ہے، لہذا حیض کے ساتھ عدت گز ار نالازم ہے، ہاں اگر کوئی عورت واقعی ممتدۃ الطهر ہو کہ اس قدر انتظار کرنا عدت گزارنے کے لئے نا قابل برداشت ہےتو اجرائے حیف کے لئے علاج کرائے اگر نا کا می ہواور گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتو مالکی مفتی سے عدت بالاشہر ۹ ماہ یا ایک سال کی مدت کا فتو کی حاصل کرے یاشری پنجایت سے فیصلہ کرائے اوراس کے مطابق عمل کرے۔

البحرالرائق میں ہے:

عـدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء وثلاثة أشهر إن لم تحض أي عدة الحرة إن لم تكن من ذوات الحيض لصغير أو كبير ... وخرج بقوله إن لم تحض الشابة الممتد طهرها فلا تعتد بالأشهر، وصورتها إذا رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعتدها بالحيض إلى أن تبلغ إلى حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار، كذا فى البزازية ومن الغريب ما فى البزازية: قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالكُ في عدة الآيسة، ولو قضى قاض بانقضاء عدة الممتدة طهرها بعد مضى تسعة أشهر نفذ كما في جامع الفصولين ونقل فى المجمع إن مالكاً يقول إن عدتها تنقضي بمضي حول وفي شرح المنظومة إن عدة الممتد طهرها تنقضي بتسعة أشهر كما فى الذخيرة معزيا إلى حيض منهاج الشريعة ونقل مثله عن ابن عمر ف قال وهذه المسئلة يجب حفظها لأنها كثيرة الموقوع وذكر الزاهدي وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالكُ في هذه المسئلة للطرورة خصوصاً الإمام والدي . (البعر الرائق:٤/٣١، باب العدة، كوتمه و نتاوى الشامي ١٩٠٥).

وفى الفتاوى البزازية: بلغت فرأت يوماً دماً ثم انقطع ومضى حول ثم طلقت فعدتها بالأشهر وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة فى المختار، وعند مالك للآيسة تسعة أشهر بستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة، قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة. (الفتارى البزارية على هامن الهندية: ٢٥١٥، الثامن في العدة).

#### فآوی شامی میں ہے:

قلت: ونظير هذه المسئلة عدة ممتدة الطهر الذي بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام ثم امتد طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، وعند مالك تنقضى عدتها بتسعة أشهر، وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة . (ردالمحتار: ٢٩٦/٤، كتاب المفقود، سعيد).

### کفایت المفتی میں ہے:

حننیہ کے نزدیکے میں قالطبر کی عدت جیش ہے ہی پوری ہوگی تا آئکہ تن ایاس تک پنچے کین امام مالک ّ کے نزدیک ایک روایت میں نو مبینے ، دوسری روایت میں سال بھر تک جیش نیر آنے کی صورت میں انقضائے عدت کا حکم دے دیا جا تا ہے ، تو اگر کوئی سخت ضرورت لاحق ہواور لکاح ٹانی نیر ہونے کی صورت میں تو می خطرہ وقوع فی الحرام یا کسی ایسے مفسدہ کا ہوتو کسی مالکی سے فتو کی لے کراس پڑھل کیا جا سکتا ہے۔ ( کفاہ=اُمفتی: ۲۰۱۸م). احسن القتادی میں ہے:

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں: (امدادالفتادی:۳۹۰/۲۰ وقاوی دارالعلوم دلویند:۱۹۰/۵۰۰ وکفایت المفتی: ۳۱۷/۲ والله ﷺ اعلم \_

## رخصتی ہے قبل شوہر کی وفات پرعدت کا حکم:

سوال: ایک لڑی کا نکاح ہوگیا اب تک رخصتی نہیں ہوئی ، اور ندکوئی خلوت پیش آئی تھی کہ شوہر کا انقال ہوگیا تو عورت پرعدت گرار تالازم ہے یا نہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ متوفی عنها زوجها پر ہر حال میں عدت لازم اور ضروری ہے ، جاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، نیز خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جار ماہ دس دن عدت گز ارنا ضروری ہے اورا کر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضح عمل ہے۔ ملاحظ فرمائیس بدائع میں ہے: وأما الذي يجب أصلاً بنفسه فهو عدة الوفاة وسبب وجوبها الوفاة، قال الله تعالى: 

﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾. وإنها 
تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن الزوج 
كان سبب صيانتها وعفافها وايفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت عليها العدة إظهاراً 
للحزن بفوت النعمة تعريفاً لقدرها وشرط وجوبها النكاح الصحيح فقط فتجب هذه العدة 
على المعتوفي عنها زوجها سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخولاً بها وسواء كانت ممن 
تحيض أو ممن لا تحيض لعموم قوله عز وجل . (بدائع الصنائع: ١٩٣٧، سعيد، والفتارى الهندية:

### مدت عدت ختم ہونے کے بعد وفات کی خبر ملنے پر عدت کا حکم:

سوال: ایک شخص کا انتقال ہوگیا لیکن بیوی کواطلاع ندل کی عرصه درازگز رجانے کے بعد خبر لمی تواب عدت گزارنالازم ہے یانہیں؟ جبکہ چار ماہ وی دن پورے ہو بچھے ہیں بلکداس سے زائد عرصہ گزرگیا۔ یاجس وقت اطلاع کمی اسوقت سے عدت شروع ہوگی۔ برائے مہر بائی تھم شرکی ہے مطلع فرما کرا چر تنظیم کے ستی ہوں۔

الجواب: بصورت مسئولہ جس دن شوہر کی وفات ہوئی ای دن ہے عدت شروع ہو پھی تھی اور جاہ ہاہ دس دن گزرتے ہی عدت ختم ہوگئ ، اب عرصہ دراز کے بعد خبر واطلاع ملنے پر دوسری عدت کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ عدت کا تعلق وفات ہے ہے۔ خبر واطلاع سے نہیں ہے ، لہذا بغیر اطلاع کے بھی عدت شروع ہوجاتی ہے۔

ملاحظہ فرمائیں بدائع میں ہے:

وتنقضى العدة بدون العلم به ... وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم.

(بدائع الصنائع:٣٠/١٩٠١ - حكام العدة، ط: سعيد وكذا في الهداية:٢٥/٢٤).

البحرالرائق میں ہے:

ومبدأ العدة بعد الطلاق والموت يعنى ابتداء عدة الطلاق من وقته و ابتداء عدة الوفاة من وقته و ابتداء عدة الوفاة من وقتها مسواء علممت بالطلاق والموت أو لم تعلم حتى لو لم تعلم ومضت العدة فقد انقضت. (البحر الرائق ٤٤/٤٠) كرته). والله الله المفضت والمرابع المفضية المفرد الرائق ١٤٤/٤٠ كرته).

### عدت طلاق كے دوران عدت وفات كا حكم:

**سوال:** ایک شخص نے عورت کوطلاق دیدی،عورت عدت طلاق میں تھی کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب عورت طلاق کی عدت ختم کر لے یاوفات کی شروع کر لے یاعلیحدہ گز ار سے کس طرح عدت گز ار سے گی؟

الحجواب: دوران عدت طلاق ثو ہر کے انقال ہونے پر تین صورتیں ہیں، ادر ہرایک کا تھم علیحدہ ہے۔ (۱) اگر عورت حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہی رہے گی، ادر بچے کی پیدائش سے دونوں عد تیں تتم ہوجا کیں گی اگر چہ بیدائش چند کھوں میں ہوجائے۔

(۲)عورت حامله نه ډواورعدت طلاق رجعی کی ډوتو کېلی کالعدم ډوکرصرف عدت وفات گز ارے گی۔

(۳) عدت طلاق پائن کی ہوتو ابعد الاجلین گزار ہے گی بینی جوزیادہ کمبی ہودہ اختیار کرے گی۔ان میں سے ایک جلد پوری ہوجائے تو دوسری کے بقیدایا م بھی گزار لےاس طرح دونوں پوری ہوں گی۔( آپ بے سائل: ۴۳۳۸). فتح القدر میں ہے:

وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين أي الأبعد من أربعة أشهر وعشر ولم تحض لها ثلاث وعشر وثلاث حيض، فلو تربعت حتى مضت أربعة أشهر وعشر ولم تحض لها ثلاث حيض بأن امتد طهرها لم تنقض عدتها حتى تمضي وأن مكثت سنين مالم تدخل سن الإياس فتعتد بالأشهر . ثم المراد بذلك الطلاق الطلاق البائن واحدة أو ثلاثاً أما إذا طلقها رجعياً فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه أو في صحته و دخلت في عدة الطلاق ثم

مات الروح فإنها ينتقل علتها إلى عدة الوفاة وترث. ( قتح القدير مع الهداية: ٢١٥/٤، ١٥ ( لفكر. والبحر الراتق: ٢٣٦/٤، كودّه ـ وبدائع الصنائع: ٢٠٠/٣، فصل في بيان انتقال العدة ، سعيد). والله ﷺ اعلم

## حاملہ کے بیٹ میں بچمرجانے سےعدت کا حکم:

سوال: ایک مورت وضع حمل کی عدت گزار دہی تھی کہ اچا تک بچے پیٹ میں مرکبیا تو اب عدت کیسے ختم کرے گی؟

المجواب: بصورت مسئولہ دوایا آپیشن کے ذریعہ رحم کی صفائی کرائی جائے اورحمل چار ماہ یا زیادہ مدت کا ہوتو عدت ختم ہوئی،اورا گرحمل چار ماہ ہے کم کا تفاتو تین حیض گز ارنے پرعدت ختم ہوگی۔ ملاحظہ نم البحوالرائن میں ہے:

وإذا أسقطت سقطاً استبان بعض خلقه انقضت به العدة لأنه ولد وإن لم يستبن بعض خلقه لنقضت به العدة لأنه ولد وإن لم يستبن بعض خلقه لم تخلق لم المحلف الم تنقض به العدة لأنها لم تتغير قلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانه بعض الخلق كذا في المحيط .(لبحر الراتي :٤/٣٥١) باب العدة ، كوته).

مزيد ملاحظه بو: (احسن الفتاوي:٣٢٩/٥). والله على اعلم \_

### حمل خشك بونے سے عدت كا حكم:

سوال: متوفی عنباز د جہا حاملہ تھی کہ اچا تک اس کا حل خشک ہوگیا، تو اب عدت مس طرح گزارے گی؟

الجواب: متوفی عنباز د جہا کا حمل بیٹنی طور پر تحقق ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، کیکن اگر حمل تحقق نہیں ہے یا تھا مگر خشک ہوگیا تو اس کی عدت جار ماہ دس دن ہوگی۔

### ملاحظة فرما ئين:

قال الله تعالى: ﴿ وَأُولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ . (سورة الطلاق: الآية: ٤). الرحمل مختف ثير الآواس كي عدت جاره ادس ون بي:

قـال الـلَّـه تعالىٰ: ﴿والَّذِي يتوفون منكم ويذرون أزوجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهو وعشراً ﴾.(سورة البقرة: الآية: ٣٤٤).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولاً بها أو لا مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيسة وزوجها حر أو عبد حاضت في هذه المدة أو لم تحض ولم يظهر حبلها كذا في فتح القدير. (الفتاوى الهندية: ٥٢٩/١٠).

#### بدائع الصنائع ميں ہے:

وأما عدة الحبل فمقدارها بقية مدة الحمل قلت أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدة بيوم أو أقل أو أكثر انقضت العدة ... وشرط انقضاء هذه العدة أن يكون ما وضعت قد استبان خلقه أو بعض خلقه فهو ولد فقد وجد وضع الحمل فتنقضي به العدة وإذا لم يستبن لم يعلم كونه ولداً بل يحتمل أن يكون

و يحتمل أن لا يكون فيقع الشك في وضع الحمل فلا تنقضى العدة بالشك. (بدائع الصنائع: ١٩٦/ ٣ معيد).

فناوی دارالعلوم میں ہے:

جب کی مسل پیپ میں خشک ہو گیا ، تو شریعت میں وہ حاملہ متصور نہ ہوگی ، اور عدت اس کی جارہاہ دس ہوگی مثل غیر حاملہ ہے ... بس مراد حاملہ ہونااس کا محقق میں اور جب کہ خشک ہوگیا تو حاملہ ہونااس کا محقق نیز را دار جب کہ خشک ہوگیا تو حاملہ ہونااس کا محقق نیز را دار اور اللہ ﷺ اعلم ۔

## اسقاطِ همل سے عدت ختم ہونے کا حکم:

**سوال:**اگر کسی عورت نے حمل ساقط کرادیا ہواس کی عدت کا کیا تھم ہوگا جمل ساقط کروانے سے عدت ختم ہوگئیا تین حیض گزارنے لازم ہوں گے ؟

الجواب: بصورت مسئوله اگرهمل پر جار ماه گزر چکے تنے اور حمل ساقط کروایا تو عدت ختم ہوگئی، اب کس نی عدت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں حمل اگر چار ماہ ہے کم کا تھا تو تین حیض گز ارنے سے عدت ختم ہوگی محض اسقاط سے عدت ختم نہیں ہوگی کیکن چار ماہ کے بعد بلاک تو می عذریشرع حمل ساقط کروانا ناجائز اور گناہ ہے۔ ملاحظ فرمائیں فرآوی شامی میں ہے:

قوله وضع حملها والمراد به الحمل الذي استبان بعض خلقه أو كله ، فإن لم يستبن بعضه لم تستقض العدة لأن الحمل اسم لنطقة متغيرة فإذا كان مضغة أو علقة لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبان بعض الخلق بحر عن المحيط ، وفيه عنه أيضاً أنه لا يستبين إلا في مائة وعشرين يوماً وفيه عن المجتبى أن المستبين بعض خلقه يعتبر فيه أربعة أشهر و قلمنا في الحيض استشكال صاحب البحر لهذا بأن المشاهد ظهور الخلق قبل أربعة أشهر ، فالظاهر أن المراد نفخ الروح لأنه لا يكون قبلها.

الهندية: ١/٩٤ ٥ ، باب العدة).

احسن الفتاوي ميں ہے:

اگر حمل چار ماہ یااس سے زائد مدت کا ہوتو اس کے استفاط سے عدت ختم ہوجائے گی، ورشداس کے بعد تئین حیض گرزار نے سے عدت ختم ہوگی جمل پر چار ماہ گرز نے کے بعداس کا استفاط جائز نہیں ،اس سے قبل جواز میں اختلاف ہے رائ میں ہے کہ بدونِ سخت مجبوری کے بید بھی جائز نہیں، ولادت تک عدت میں کوئی ضرر نہیں۔ (اس التعادی: ۲۳۳۸، ۳۳۲۸ وقاوی رحیہ: ۸۴۸۸). واللہ ﷺ اعلم۔

## دوسال کی جدائی کے بعد طلاق ہونے پرعدت کا حکم:

سوال: ایک شخص کے بیوی ہے دو بچے ہیں، کین اختلاف کی وجہ سے دوسال سے شوہر سے الگ ہے، ملاپ نہیں ہوااوراب طلاق ویدی پعض اوگ کہتے ہیں کہ چونکہ عدت کا مقصدرتم کے خالی ہونے کالیقین کرنا ہے اوروہ یقین پہلے سے موجود ہے، لہذا اب عورت پرعدت نہیں ، شریعت کا کیا تھم ہے۔ اور عدت کی کیا تھکمتیں ہیں؟

الجواب: بعدورت مسئولہ دوسال کی جدائیگی کے بعدطلاق ملنے پرعدت طلاق گزارنالازم اور ضرور کی ہے، اس لیے کہ عدت کا مقصد رخم کے خالی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلا نکاح ختم ہونے اور رشتہ منقطع ہونے پر ملال وافسوس اور جن کا اظہار بھی مقصود ہے، کو یارشتہ نکاح کے احترام کی رعایت ہے، یمی وجہ ہے کہ عدت ان عور توں پر بھی لازم قرار دی گئی ہے جونابالغہ ہوں یاسن ایاس کو پہنے بھی ہوں، حالا نکہ بلوغ سے قبل اور سن ایاس کو پہنچنے کے بعد عور تیں حالم نہیں ہوستیں، اور نسب کے اختلاط کا کوئی شہنیں، اس کے باوجوو شریعت مطہرہ نے ان پر بھی عدت واجب قرار دی ہے۔

ملاحظ فرمائيں در مختار ميں ہے:

ثلاث حيض كوامل ... فالأولى لتعرف براءة الرحم، والثانية لحرمة النكاح.وفي الشامية : قوله فالأولى الخ بيان لحكمة كونها ثلاثاً مع أن مشروعية العدة لتعرف براءة

الرحم أى خلوه عن الحمل و ذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أى الرحم أي خلوه عن الحمل و ذلك يحصل بمرة فبين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي الإظهار حومته . (الدرالمختارمه فتاوي الشامي: ٣/٥ ، ٥ ، بياب العدة، ط: سعيد).

ہداریس ہے:

لأن العدة وجبت للتعرف عن براء ة في الفرقة الطارية على النكاح. وفي فتح القدير: ثم كرنها تجب للتعرف لاينفي أن تجب لغيره أيضاً، وقد أفاد المصنف فيما سيأتي أنها أيضاً تجب لقضاء حق النكاح بإظهار الأسف عليه، فقد يجتمعان كما في مواضع وجوب الأقراء وقد ينفر د الثاني كما في صور الأشهر (الهداية مع فتح القدير: ٢٠٨/٤)باب العدة، ط: دارالفكن.

فغادی دارالعلوم میں ند کور ہے کہ پانچ سال علیحدہ رہنے کے باد جودعدت واجب ہے،اگرشو ہرنے اس سے دلجی یا خلوت کی ہے۔ ملا حظہ ہو: (فادی دارالعلوم او بذیرہ، ۴۲۰۰/ مدل کمل).

مزید ملاحظہ جو: (فادی رحمیہ: ۱۳۱۸) ، شوہرے دوہرس کی جدائی کے بعد عدت کا وجوب) واللہ ﷺ اعلم۔

### وجوبِعدت كى حكمت:

تفصيل بالاسے بد بات بخو في واضح موجاتى ہے كه عدت كى دو مستيں ہيں:

(۱) استبراءرتم یعنی بچیدانی کے خالی اور فارغ ہونے کا یقین ہونا۔اس میں نسب کی حفاظت ہے۔

(۲) رشتهٔ نکاح منقطع ہونے پر ملال وحزن کا اظہار۔

ملاحظہ فرما ئیں 'اسلامی قانون نکاح وطلاق' میں مرقوم ہے:

عدت کی حکمت شو ہر کی جدائی پر رنج وغم کرنا اور اس کی وفات پر سوگ منانا ہے،عدت میں دوسر کی حکمت استبراء رحم ہے، یعنی اس بات کا اطمینان کر لینا ہے کہ اب اس عورت کے رحم میں شو ہر کا مادہ (semen) بالکل نہیں رہا ہے، اب اگر دوسری شادی کر رہ تو اس کا اندیشے نہیں ہے کہ نسب میں اختلاط پیدا ہواور اشتیاہ ہوجائے کریڈ معلوم بچ کس مرد کا ہے۔ (اسلامی قانون نکاح وطاق، از مولانا لیقوب قامی ساحب، س ۱۲۷).

مريد ملا حظه جو: ( كتاب القتاوي: ۵/۱۳۰م زمزم رواسلامي فقه: ۱۸۸/۲ معدت كامقصد).

اشکال: کیکن یہاں پرایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ نعمت نکاح کے فوت ہونے برعدت لازم ہوتی ہے، تو دخول اور خلوت ہے کہ طلاق ہونے بریھی عدت لازم ہوئی چاہئے ، معال کلد فقہاء کی تقریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ دخول اور خلوت سے پہلے طلاق ہونے برعدت نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟

ا گجواب: اس اشکال کا جواب ہیہ ہے کہ دخول اور خلوت سے پہلے نعمت زکاح مؤکد نہیں ہوئی ، یعنی عورت نے ایھی الفت ومجت کا مزونمیں چکھا، لبد انعمت تا م وکمل نہیں ہوئی ، اس وجہ سے عدت بھی لازم نہیں ہے۔ ملاحظ فرما کیں محقق این جام تھر ماتے ہیں:

وقد أفداد المصنف فيما سيأتي أنها أيضاً تجب لقضاء حق النكاح بإظهار الأسف عليه ... بخلاف غير المتأكد وهو ما قبل الدخول لا يؤسف عليه إذ لا ألف ولا مودة فيه. (الهداية مع فتع القدير: ١٠/٨ ٢٠٠٠) بالعدة ، ط: دارالفكر). والله ﷺ اعلم-

بسم الثدالرحمل الرحيم

قالىرسوكالله صلى الله عليه وسلم:

"لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحدعلى ميت فرق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً".

(متفق عىيە).

فصل دوم سوگ منانے کا بیان

دوران عدت سردهوني ،نهاني اورتيل لكاني كاحكم:

سوال:عدت كيدوران سردهونا، نهانا، اورتيل لكانا درست بي يانهين؟

الجواب: بصورت مسئوله دوران عدت سردهونا ، نهانا اورتیل لگانا جائز اور درست ہے، لیکن بقصد زینت استعال نہ کرے، عادت کے طور پر یاعذر کی وجہ سے بعنی اگر استعال نہ کرنے کی صورت میں در دسر یا سخت تکلیف کا ندیشہ جوقو درست ہے۔

ملاحظ قرمائي بدايييس ہے:

وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من عذر وفى الجامع الصغير إلا من وجع ... والدهن لا يعرى عن نوع طيب وفيه زينة الشعر ولهذا يمنع المحرم عنه قال إلا من عندر لأن فيه ضرورة والمراد الدواء لا الزينة ولو اعتادت الدهن فخافت وجعاً فإن كان ذلك أمراً ظاهراً يباح لها لأن الغالب كالواقع (الهداية: ٤٢٧/٣) فصل في الحداد). فرا وي المدادة والمرابع عند المدادة والمرابع عند المدادة والمرابع المرابع المرا

على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها كذا فى الكافى والحداد الاجتناب عن الطبب والدهن والكحل والحناء والخضاب... وإنما يلزمها الاجتناب فى حالة الاختيار أما فى حالة الاضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها أو اكتحلت لأجل المعالجة فلا بأس به ولكن لا تقصد به الزينة كذا فى المحيط، لو اعتادت الدهن فخافت وجعاً يحل بها لو لم تفعل فلا بأس به إذا كانت الغالب هو الحلول كذا فى الكافى. (الفتارى الهندية:١٩/١٥، باب فى الحداد ـ وكذا فى بدائع الصنائع:١٩/١٠،

#### اسلامی فقه میں ہے:

نہانے دھونے ، بدن اور کیڑوں کوصاف تھرار کھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اسلامی فقہ ۱۸۷/۳). واللہ ﷺ اعلم۔

### دوران عدت جائز امور کابیان:

(۱) نہانا، سروھونا، بدن اور کپڑوں کوصاف تھرار کھنا جائز اور درست ہے۔ (آپ کے سائل ۱۵۰۸م).

(۲) بوقت ضرورت سر میں تیل ڈالنا،سر میں تنگھی کرنا بھی جائز ہے،مثلاسر میں جو کیں پڑنے کا اندلیثہ ہو۔(احس القتادی۵/۴۲۲).

(۳) گھر میں کسی مخصوص کمرہ میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر میں جہاں چاہے رہے، نیز گھر ہی کے اندر چلنا کھرنا بھی جائز ہے۔

(٣) گھر بلوکام کاج وغیرہ کی بھی اجازت ہےاں میں کوئی ممانعت نہیں۔

(۵) بوقت ضرورت مبتنال میں جا کر ڈاکٹر کو دکھانے کی بھی گنجائش ہے، حتی الامکان گھر بلا کر علاج

کرالے، نیز بہیتال میں رہنے کی ضرورت ہوتو اس کی بھی اجازت ہے۔ ( آپ ے سائل:۵۰/ ۴۱۰، واحن النتادی: /۳۳/۷)

(۲) غاوند کے انتقال کے بعد کوئی معاش نہ ہو، اور اس کے پاس بھی کچھ موجود نہیں ہے جس سے افراجات کا انتظام کر سکے تو پردے کے ساتھ محنت مزدوری اور ملازمت کے لئے جائتی ہے، کیکن رات گھر آ کر گزارے اور دن میں بھی کام سے فارغ ہو کر فوراً گھر آ جائے ، بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا جائز نہیں ہے۔ (آپ کے سائل : ۲۵/۵).

(۷) اگرعورت کوعدالت میں حاکم کے سامنے گواہی دینا ہو یا ضروری دستاویز پر دستخط کرنے ہوں ، نیز عدالت میں حاضری ہے اس کا اوراس کے بچوں کا مالی مفاد وابستہ ہوتو ایسی ضرورت کے لئے عورت عدات میں جاستی ہے ، کا مختم ہوتے ہی گھر آجا نا ضروری ہے۔ ( آپ کے سائل: ۲۰۱۸).

(۸) پنشن وغیرہ کی وصولیا بی کی دفتر کی کاروائی کے لئے بھی جانے کی اجازت ہے، جبکہ اس کا جانا ضروری ہو۔(قادی مُعودیہ:۳۹۴/۱۹۹۳،غیرمرتب).

(۹) عورت کوسوداوغیره ضروری چیزوں کی ضرورت ہواور کوئی لانے والانہ ہوتو اس صورت میں بقدرِ ضرورت گھرے نگلنے کی اجازت ہے، اور ضرورت پوری ہوتے ہی گھروالیس آجائے۔ (عصر عاضر کے پیچیدہ مسائل: ۱۳۵/۲).

(۱۰) مکان کے منہدم ہونے کا خطرہ ہو یا مکان میں عورت کواپنے اسباب ومتاع یا جان کے نقصان کا اندیشہ ہو یار ہائٹی مکان کراہیکا ہواور عورت کراہیا دا کرنے پر قادر نہ ہویا ہید مکان ترکید بن کرتقتیم ہور ہا ہواور عورت کے حصہ میں آنے والا رہائش کے لئے ناکافی یا عورت کواس مکان میں شخت وحشت محسوس ہوتی ہو۔

ان نہ کورہ بالاصورتوں میں عورت کو قریب تر دوسرے مکان میں نتقل ہونے کی اجازت ہے۔عدت طلاق کی صورت میں اچن کے اجازت ہے۔عدت طلاق کی صورت میں شوہر کے پیند کردہ قریبی مکان میں نتقل ہوگی۔(عصر ماضر کے پید کردہ مرائل بطددہ ،۱۳۳۰ء۔داحن انتادی: ۳۳۰/۵).

(۱۱)عدت طلاق رجعی میں پان کھانا جائز ہے۔ (احس الفتادی:۳۳۱/۵۔وآپ کے سائل:۳۰۰/۵). والله ﷺ اعلم \_

### دوران عدت ناجائز امور كابيان:

- (۱) بطورزینت رئیثی یاعمده یارنگا ہوا کپڑا پہننا۔
  - (۲) زمانهٔ عدت میں زیورات کا استعال کرنا۔
    - (٣)چوڙياں پېننا۔
- (٣) خۇشبو،سىنىڭ، كرىم، ياۋۇروغىرەاستىغال كرناپ
- (۵) بقصد زین سرمدلگانا ، اگر کسی تکلیف کی وجد سے رات کے وقت لگائے تو مخبائش ہے۔
  - (٢) يان كھاكر مندلال كرنا، ميك أب كرنا۔
    - (۷)مہندی لگانا۔
    - (۸) بقصد زینت سرمیں تیل ڈالنا۔
      - (٩) بقصد زينت كُنَّكُهي كرنا\_
      - (۱۰)عدت کے دوران سفر کرنا۔
- (۱۱) عدت کے دوران عمی خوشی میں شرکت کرنا ، تقریب عیادت ، نکاح کی تقریب وغیرہ میں شرکت

:5

- (۱۲)عدت میں نکاح کرنا۔
  - (۱۳) بابررات گزارنا۔
- (۱۴) والدین یاشو ہر کا منہ و کیھنے کے لئے گھر سے باہر لکٹنا۔ (بھرورت جائز ہے، جس کی تفصیل آنے والے مئلہ' معتدہ کا والدین کے انقال پر گھرے لگئے کاتکم'' کے تحت موجود ہے)۔
- (۵) ٹیلی فون وغیرہ پرنامحرموں سے غیرضروری بات چیت کرنا۔ ہاں ضروری بات چیت کی گنجائش ہے، اور بیٹکم صرف زبانہ عدت کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی یہی تھم ہے۔ ملاحظہ فرمائیس درعثار نم الشامی میں ہے:
- تحدمكلفة مسلمة ولوأمة منكوحة نكاح صحيح ودخل بها بدليل قوله إذا كانت

معتدة بت أو موت وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه لأنه حق الشرع، إظهاراً للتأسف على فوات النكاح بترك الزينة بحلى أي بجميع أنواعه من فضة وذهب وجواهر، بحر. قال القهستاني: والزينة ما تتزين به المرأة من حلى أو كحل كما في الكشاف، (أو حرير) أي بحميع أنواعه وألوانه ولو أسود، بحر، (أو امتشاط بضيق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان المشط الوسعة ذكره في المبسوط، وبحث فيه في الفتح، لكن يأتي عن الجوهرة تقييده بالعذر والطيب وإن لم يكن لها كسب إلا فيه والدهن ولو بلا طيب كزيت خالص . قوله والطيب أي استعماله في البدن أو الثوب قهستاني، وأعم منه قوله في البحر والفتح: فلا تحضر عمله ولا تتجر فيه، قوله كزيت خالص أي من الطيب وكالشيرج والسمن وغير ذلك، لأنه يلين الشعر فيكون زينة زيلعي، وبه ظهر أن الممنوع استعماله على وجه يكون فيه زينة ، فلا تمنع من مسه بيد لعصر أو بيع أو أكل كما أفاده الرحمتي. ( والكحل) و الـظاهر أن المراد به ما تحصل به الزينة كالأسو د ونحوه، بخلاف الأبيض مالم يكن مطيباً (الحناء ولبس المعصفر والمزعفر) أي لبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران، والمواد بالتوب ما كان جديداً تقع به الزينة وإلا فلا بأس به ، لأنه لا يقصد به إلا ستر العورة والأحكام تبتني على المقاصد كما في المحيط وقهستاني.

إلا بعند والجمع للجميع، إذ النضوووات تبيح المحظووات فإن كان وجمع بالعين فتكتحل أو حكة فتلبس الحرير أو تشتكي رأسها فتدهن وتمشط بالأسنان الغليظة المتباعدة من غير إدادة الزينة لأن هذا تداو لا زينة ... قلت: وقيد بعض الشافعية الاكتحال للعدر بكونه ليلاً ثم نزعه نهاراً كما ورد في الحديث، وأخرج الحديث في الفتح أيضاً، ولم أو من قيد بذلك من علمائنا، وكأنه معلوم من قاعدة أن الضرورة تتقيد بقدرها، لكن إن كفاها الليل أو النهار اقتصرت على الليل ولا تعكس لأن الليل أخفى لزينة الكحل وهو محمل الحديث، والله مبحانه أعلم (الدرالمحتاره ودالمحتر: ٥٣٠٥ محمل الحديث، والله على العداد، سعيد).

وأيضا فيه : ولا تخرج معتدة رجعي وبائن بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة عدتها في الأصح... مكلفة من بيتها أصلاً لا ليلاً ولا نهاراً ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه لأنه حق الله تعالى. وفي الشامية: قوله في الأصح: لأنها هي التي اختارت إسطال حقها فلا يبطل به حق عليها ومقابله ما قبل أنها تخرج نهاراً لأنها قد تحتاج كالمتوفى عنها .

قال في الفتح: والمحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحل، وإن علم قدرتها أفتاها بالحرمة، وأقره في النهر والشرنبلالية. قوله من بيتها متعلق بقوله ولا تخرج والمراد به ما يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، هداية، سواء كان مملوكاً للزوج أو غيره، حتى لو كان غائباً وهي في دار بأجرة قادرة على دفعها فليس لها أن تخرج بل تدفع وترجع إن كان بإذن الحاكم، بحر وزيلعي، قوله فيها منازل بغيره أي غير الزوج بنحلاف ما إذا كانت لمه فإن لها أن تخرج إليها وتبيت في أي منزل شاء ت الأنها تضاف إليها بالسكني. (الدر المحتارم الشامي: ٢٥/١٥)، فصل الحداد، ط.

مزيد ملاحظه فرما كيس: الهداية : ۲۷/۲ والفتاوى الهندية: ۱ مسره الرابع عشرفى الحداد وبدائع الصنائع : ۲۰۸۳ ، سعيد وعمر حاضر كي يجيده مسائل اوران كامل: ۱۳۲/۲ كارواب كم مسائل اور ان كاحل: ۱ مه ۱۳۰۵ واحن القتاوى: ۵ مهم سهم سهم وجموعة واثين اسلامى: م ۲۱۳ ورساله عدت كرش احكام: ص ۲۵ سه ۵۳ سه ما مهروالله في اعلم \_

## معتده كاوالدين كانقال پرگھرے نكلنے كاحكم:

سوال: ایک عورت عدت وفات یا عدت طلاق میں ہے، دورانِ عدت اس کی والدہ یا والد کا انتقال ہوگیا، اگر وہ اپنے والد یا والدہ کو دیکھنے نہ جائے تو پوری زندگی غم اورافسوس رہے گا اور طعنے سننے ہزیں گے۔ کیا

تھوڑی دیرے لئے اپنی والدہ کے دیکھنے کے لئے جاعتی ہے بائتیں؟ یا درہے کہ میت کا اس کے پاس لانا بہت مشکل اور مشقت طلب ہے۔

المجواب: بصورت مسئولہ والدین میں ہے کہ کا انتقال ہو گیا اور وہ مدت میں ہے، اگر نہ جائے گی تو پوری زندگی خم اور افسوس اور پریشانی سوار رہے گی، نیز خاندان والوں کی طرف سے طعنہ دشنیج کا بھی قوی اندیشہ ہے، تو ان دونوں صور توں میں ضرورت و صاجت کی وجہ سے نکلے کی گئجائش ہوگی، فقہاء نے متوثی عنہا زوجہا کو بوقت ضرورت نکلنے کی اجازت وی ہے۔ نیزسنن ابن بادی کی روایت ہے کہ حضرت جابر کھی خالہ کو طال قرموئی، وہ اسپے بھجوروں کو تو ٹر نے کے لئے نکھنا چاہتی تھی تو کسی نے ان کو منع کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے باس حاضر ہوئی، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے باس

اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ ضرورت کے لئے نکل سکتی ہے، حالا نکدید کوئی الی ضرورت نہیں جس میں بدل نہ ملتا ہو، کیکن عورت کو پریشانی لاحق ہوتی ہے،اس لئے اجازت آگ ٹی، کیکن اس اجازت کا بیرمطلب نہیں کہ عورت حالت عدت میں عیادت اور بیار پری کے نام پر گھوم پھر کرا پئی عدت تراب کرتی رہے۔

ملاحظة فرما كيس ابن ماجه ميس ب:

ضرورت کےوفت نگلنے میں متونی عنہا زوجہااور مطلقہ دونوں کا تھم مکساں ہے۔

وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي ... ولا يخرجان منه إلا أن تنخرج أو يتهدم الممنزل ... ونحو ذلك من الضرورات الخ. (الدرالمخارمع الشامي:٣٦/٣٥سميد).

عالمگیری میں ہے:

إن اضطرت إلى الخروج من بيتها... فلا بأس عند ذلك أن تنتقل. (الفتاوى الهندية: ٥٥٥/١).

فآوی قاضیخان میں ہے:

المحرة المسلمة في عدة طلاق أو فرقة سوى الموت لا تخرج ليلاً و لا نهاراً إلا لمضرورة...والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها إلى النفقة و لا يبيت إلا في بيت زوجها ... (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية: ٥٣/١ه، فصل فيما يحرم على المعتدة).

ندکورہ بالاعبارات سے بخو بی واضح ہوتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے نکفنے کی گنجائش ہے۔لیکن پیھی جاننا چاہئے کہ ضرورت کی کیاحدود ہیں، چنانچہ چدید یافقہی مباحث میں مذکور ہے:

اس لفظ کامادہ ''صنو'' ہے، پہلفظ ص کے زیراور پیش دونوں کے ساتھ متقول ہے۔ بعض اہل لفت نے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، بعض حضرات کا خیال ہیہ ہے کہ پیش کے ساتھ اسم ہے اور زیر کے ساتھ مصدر۔ پہلفظ نقصان کے معنی میں ہے اور نقع کی ضد ہے، اس مادہ سے نگلنے والے تمام ہی الفاظ میں ہیں معنی کھوظ ہے۔ (خالد سیف اللہ رہمانی) سخت پریشانی بخت نقصان اور سخت تکی کا مفہوم اس لفظ میں شامل ہے۔

اصطلاحی تعریف "الموافقات" میں امام شاطبی فی تحریفر مائی ہے:

فأما الضرورة فمعناها أنه لا بدمنها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامته، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. (الموانقات: ٤/٢).

بعض حضرات کے یہاں ضرورت کی تعریف میں کسی قدرتو سع ہے، اوروہ تمام ہاتیں جونظام حیات کوشل کردیں اوران کی وجہ سے مفاسد پیدا ہوجا کیں ، بیرسب ضرورت کے زمرہ میں داخل ہیں۔ شاطبی کی ند کورہ بالا تعریف اسی رجمان کی حامل ہے، اورش ابوز ہرۃ اورش عیدالوہا ب خلاف وغیرہ کی تعریفات میں بھی ابواسحاق شاطبی کی پیروی کی گئی ہے۔

اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ کی رائے میں ..ضرورت محض کیفیت اضطرار کا نام نہیں، بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اساسیات اور ان کے تحفظ کے لئے دیے گئے مستقل اور عارضی احکام بھی ضرورت میں داخل مہول گے ۔ (جدید فتی مہارے شد:۱۸/کے پنجیص مقدلات ضرورت و حاجت). ٣٢٦

قاموس الفقه ميس ہے:

شر بعت کے بنیادی مقاصد پانچ ہیں: حفظ وین، حفظ نشی (جس میں جان،عزت وآ برو،حیثیت عرفی اورجیثیت عرفی اورجیثیت عرفی اورعزت نفس بھی شامل ہے )حفظ نسل،حفظ مال اور حفظ عقل ۔ ان پانچوں مقاصد کا حصول اور بقاء جن امور پر موقوف ہو، وہ ضرورت ہے ۔ ای طرح ضرورت صرف جان بچانے ہی کانا منہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں کی اساسیات ضرورت میں داخل ہے ۔ (۳۱۳/۳ میں الفقہ ۳۱۳/۳).

ند کورہ بالاعبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت صرف جان بچانے کا نام نہیں ہے، لہذا معتدہ طلاق اوروفات والدین میں ہے کہ انتقال کی وجہ سے چہرود کھنے کے لئے نظے تو گنجائش ہونی جا ہے ۔ اگر نہیں لکط گی تو بعد واللہ بھا اعلام ۔ واللہ بھا اعلام ۔

# بوڑھی عورت کے لیے بیٹے کے گھر عدت گزارنے کا حکم:

**سوال**: معتدهٔ وفات نے بچھ عرصہ عدت کا اپنے گھر گز ارا مگر ننہائی اور بڑھاپے کی وجہ سے باتی عدت اپنے بیٹے کے گھر گز ارنا چاہتی ہے، کیااس کی اجازت ہے یانہیں؟ اور کیا دو بارہ عدت شروع کرنی ہوگی؟

**الجواب**: بصورت ِمسئولہ تنہائی اور ہوڑھاپے کی وجہ سے بیٹے *کے گھر عدت گز*ارنے کی گنجائش ہے۔ اورا زسرنوعدت نثر وع کرنے کی ضرورت نہیں بقیہ ایا م کی تکیل کا فی ہے۔

ملاحظة فرمائيس ورمخاريس ب:

وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من المصرورات فتخرج لأقرب موضع إليه . قوله نحو ذلك، منه ما في الظهيرية: لو خافت بالليل من أمر الميت والموت ولا أحد معها لها التحول والخوف شديد وإلا فلا . (الدرالمعتارم الشامي: ٥٣٦/٣) فصل في الحداد).

وفي الطحطاوي على الدر: قوله ونحو ذلك من الضرورات كما إذا لم يكن معها

أحمد في البيت وقلبها يخاف ليلاً من أمر الميت و الموت خوفاً شديداً فلها التحول وإن لم يكن شديداً فليس لها التحول ظهيرية . (حاشبة الطحطاوى على الدر المختار: ٢٣٦/٢ بهاب العدة).

احسن الفتاوي ميں ہے:

اگر تنهائی کی وجہ سے جان یا عزت یا مال پر خطرہ ہو یا اکیلی ہونے کی وجہ سے بخت وحشت ہوتی ہوتو دوسر کے سی قریبی مکان میں عدت گزار کتی ہے۔ (احس النتادی: ۵/۴۳۰). واللہ ﷺ اعلم۔

### عدت میں میاں ہوی کے ساتھ رہنے کا حکم:

سوال:عدت كيزمانديس شوبراوريوى اگرايك الكريس وين توكيا علم موكا؟

الحواج : بصورت مسئولہ مطلقہ مغلظہ کوعدت کے زمانہ میں الی جگہ عدت گزار ناچا ہے جہاں شوہر سے اختلاط اور اس کی آمدورفت ندہو، ایک مکان میں رہنے سے اگر ملا قات اور گناہ میں پڑنے کا تو کی اندیشہ نہ ہونیز گھر کے بڑے حضرات رو کئے پر قدرت رکھتے ہوں تو ایک گھر میں عدت گزار ناممنوع نہیں ہے۔ البحر الرائق میں ہے:

ولم يبين المصنف حكم إقامته معها في منزل الطلاق قال في المجتبى: وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً والأفضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقاً في حال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما وإن تعذر فلتخرج هي وتعتد في منزل آخر ... في الهداية: بأن خروجه أولى من خروجها عند العذر .(البحر الرائن: ٤/٤٥ ١ مباب العدة، كرته).

وفى الدر المختار: ولا بد من سترة بينهما فى البائن لئلا يختلى بالأجنبية ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة وإن ضاق المنزل عليهما أو كان الزوج فاسقاً فخروجه أولى لأن مكثها واجب لا مكثه ومفاده وجوب الحكم به ذكره الكمال وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة ثقة قادرة على الحيلولة بينهما وفى المجتبى الأفضل الحيلولة بستر ولو فاسقاً

فهامرأة . و في الشامي : فإن السترة لا بد منها كما عبر المصنف تبعاً للهداية و هو الظاهر لحرمة الخلوة بالأجنبية . (الدرالمعتار معرد المعتار:٣٧/٣٥، فصل في العداد، سعيد).

احسن الفتاوي ميس ہے:

عورت ای مکان میں عدت گزار ہے گرمیاں ہیوی کے درمیان کوئی حاکل بینی پردہ وغیرہ کرنا ضروری ہے تا کہ خلوت میں دونوں کا اجتماع ند ہو، اگر ایک مکان میں رہنے ہے گناہ میں ابتلاء کا اندیشہ ہوتو کوئی الی عورت ساتھ درہے جو دونوں کوالگ رکھنے پر قا درہوا گراہیا نہ ہوئے تک اس مکان کوچھوڑ دے، کی دوسرے مکان میں رہے اگراس کواس پر مجبور نہ کیا جا سکتا ہوتو ہوی ہے مکان چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں درسرے مکان میں درہرے داحن انتازی ہے (حرے)، اللہ بھی اعلم۔

### طلاق ثلاثه كے بعدساتھ رہنے كا حكم:

**سوال:** تین طلاق کے بعد میاں ہوی ایک دوسرے کے تعاون وغیرہ کے لئے بڑھاپے کی وجہ سے ساتھ دوسکتے میں یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ میں بڑھا ہے میں ایک دوسرے کے تعاون اور خدمت کے لئے فتہاء نے ساتھ رہنے کی اجازت دی ہے، ای طرح عورت کا کوئی پرسان حال نہ ہواور نفقہ، عنی وغیرہ کا انتظام بھی مشکل ہو اور فتندوغیرہ کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہوتو آپس میں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کے تعاون کی اجازت ہے کیکن میاں بیری جیسا معالمہ نہ ہو۔

ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے

قال: ولهما أن يسكنا بعد الثلاث في بيت واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة انتهى. وسئل شيخ الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة وبينهما أو لاد تتعذر عليهما مفارقتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج هل لهما ذلك؟ قال: نعم، وأقره المصنف. وفي الشامية: قوله

وسئل شيخ الإسلام حيث أطلقوه ينصرف إلى بكر المشهور بخواهر زاده، وكأنه أراد بنقل هـذا تـخصيص ما نقله عن المجتبى بما إذا كانت السكنى معها لحاجة، كرجود أولاد يخشى ضياعهم لو سكنوا معه أو معها أو كونهما كبيرين لا يجدهو من يعوله ولاهي من يشتري لها أو نحو ذلك، والظاهر أن التقييد يكون سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبني على كونه كان كذلك في حادثة السؤال. (الدر المعتارم رد المعتارة ٣٨/١٥)، فصل في الحداد).

(ومثله في البحر الرائق: ٤/٤) و ١٥ فصل في الحداد، ط: كوئته).

احس الفتاوي ميں ہے:

بڑھا پے اور مرض کی چیش نظر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خدمت جائز ہے، بشر طیکہ میاں ہو ی جیسا معاملہ نہ ہونے پائے اگر کسی ناجائز معاملہ میں ابتلاء کا اونی ساخطر و بھی ہوتو بالکل علیحدگی اختیار کر تا فرض ہے، اور ایک مکان میں رہنا جائز نہیں ہے۔ (احس النتادیہ/۱۲۲). واللہ ﷺ اعلم۔

### دورانِ عدت تكاح كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک طلاق بائن دی ایک میش گزرنے پراس نے تجدید نکاح کیا، پھر دوسری طلاق بائن دی، اس کے بعد عدت کا پہلا چیش کیم مارچ سے اامارچ تک آیا، پھر کورت بتلا تی ہے کہ امارچ سے ۲۷ء مارچ تک دوسرا چیش آیا اس کے بعد کی اور شخص سے اس نے نکاح کیا پھر ۱۲ء اپریل سے ۱۲ء اپریل تک تیسرا چیش آفے پر دوبارہ تجدید نکاح کیا نکاح کے بعد ای دن خون کے چند قطر نظر آئے تواب یہ نکاح سے جاری میں ؟

الجواب: بصورت مسئولہ تکار فانی دوران عدت واقع ہوااس لیے کہ جوخون دیکھا، کا، مارچ سے ۲۲، مارچ تک وہ چیش کا خون نہیں ہوسکتا، کوئکداس سے پہلے والے چیش کے تم ہونے کے بعد ۱۵، ون کا وقعہ جوکہ اقل مدت طهر ہے نہیں پایا گیا، اور معتدۃ الغیر سے نکاح باطل ہے، لہذا شوہر پرلازم ہے کہ بیوی کوچھوڑ دے اورا گروہ چھوڑ نے پرتا مادہ نہ ہوتو بیوی جمعیت کے ذریعہ اپنا تکاح فنج کرادے، اس کے بعدا حتیا طا

عدت گزارے پھرعورت آزاد ہوجا نیگی ،اور کسی اور جگہا گرچا ہے قائل کرسکتی ہے۔

ملاحظ فرمائين درمخنار ميں ہے:

أقل الطهر بين الحيضتين أو النفاس والحيض خمسة عشر يوماً ولياليها إجماعاً. (الدرالمحتار: ٨٥/١/سعيد).

حضرت تفانوی علیه الرحمه امداد الفتاوی میں عربی عبارات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ازین روایات معلوم شد که این نکاح (لیعنی عدت میں نکاح) باطل است ... نیز واضح گشت که وجوب عدت در س صورت مسئول عنها مختلف فیهاست واحو طوجوب ست په (امدادالنتادی۳۰/۵۰۵).

مجموعة وانين اسلامي ميس بے:

نکاحِ فاسد کی صورت میں زوجین پرمتار کت لازم ہے،اگر دونوں یا ہم جدانہ ہوں تو قاضی دونوں کے درمیان تفریق کردیگا۔ (جموعی قائمین اسلامی ۴۷ کی).

یمیاں چونکہ قاضی مفقو دہے اس لیے جعیت تاضی کی قائم مقام ہے، وہ ایسے نکاح کوفنخ کرنے کی مجاز ہوگی ۔ واللہ ﷺ اعلم۔

DES DES DES DES DES

بم اشار خن الرجم قال الله قعالي : قال الله قعالي : (وعلى المولود له رزقين وكسوتين بالمعروف (سرة المنة: الآية: ٢٢١) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "الولك للشراش وللعاهر العجر".

(رواه المخاري).

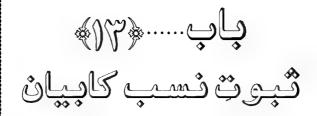

# باب .....﴿١٣﴾ ثبوت نسكابيان

### زانیہ سے نکاح کے بعد ثبوتِ نسب کا حکم:

سوال: ایک از کے نے کی اُڑی کے ساتھ زنا کیااور حمل ظاہر ہونے کے بعداس اُڑی سے زکاح کیاتو اب وہ پچیٹا بت النسب ہوگایا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ نکاح کے جو ماہ بعد بچہ پیدا ہواتو ثابت النسب ہوگا، اوراگر جو ماہ ہے قبل پیدا ہواتو ثابت النسب ہوگا، اوراگر جو ماہ ہے قبل پیدا ہواتو ثابت النسب نہ ہوگا، ہاں اگر شو ہراس کو اپنا ہی بچہ سمجھ تو وہ اس کا بچہ سمجھا جائےگا، چونکہ اس ملک میں تا نون لعان نہیں ہو سکتی میکن شو ہر کے لیے از راو دیانت جائز مہیں ہو سکتی میکن شوہر کے لیے از راو دیانت جائز مہیں ہو سکتی ہے کہ اس بچ کے نسب کا دعوی کرے جو نکاح کے بعد چوماہ مے قبل پیدا ہوا ہو، نیز ہی بھی ممکن ہے کہ پہلے منظم نکرے کے اس کا دعوی کا کرے جو نکاح کے بعد چوماہ مے قبل پیدا ہوا ہو، نیز ہی بھی ممکن ہے کہ پہلے منظم نکرے کہ بھی کہ نامید نکاح کر ایا ہو۔

#### ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقاً والولد له أى إن جاء ت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح ، لايثبت النسب، ولايرث منه إلا أن يقول: هذا الولد منى، ولايقول من الزنى خانية ، والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاءً أيضاً وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملاً لحال المسلم على الصلاح ، وكذا ثبوته مطلقاً إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد وأن ماقبل العقد كان انتفاخاً لاحملاً ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن والدالمختار مع فناوى الشامى: ٢٩/٣ عنصل في المحرمات سعيد).

مندوعورت سے نکاح کرنے پر بیچے کے نسب کا حکم:

سوال: اگر کس نے ہندوعورت سے تکاح کیا تو بچ فابت النسب میں یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئوله بندوعورت سے لکا صحیح ندہونے کی بنا پراولا وثابت النسب ندہوگی۔ ملاحظہ بودرویتار میں ہے:

قلت: وفي مجمع الفتاوى: نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولاتجب العدة ، لأنه نكاح باطل أي فالوطئ فيه زنا لايثبت به النسب ، بخلاف الفاسد فإنه وطئ بشبهة فيثبت به النسب ، ولذا تكون بالفاسد

فراشاً لا بالباطل. (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥٥/٥٥ ، قصل في ثبوت النسب،ط:معيد).

امدادالفتاوی میں ہے:

نكاح باطل مين نسب ثابت نبيس موتا\_ (امداد الفتاوى:٥١٣/٢).

ٹوٹ: نکاح باطل وفاسد کی ضروری وضاحت فقاد کی تیسری جلدیش کتاب الکاح ص۹۰۳ پر گزر چکی ہے، وہاں ملاحظہ کی جاکتی ہے۔

ثبوت نسب کے بارے چنداصول کی وضاحت:

ثبوت نسب کے بارے چنداصولی باتیں حسب ذیل درج ہیں:

(۱) نکاح میچ کے بعد اگر محکوحہ کو چیومینے ہے کم میں بچہ ہوگا تو وہ بچیشو ہرے ثابت النب نہیں ہوگا، اور پورے چیو اویااس سے زائد پر جو بچہ بیدا ہوگا وہ ثابت النب ہوگا، اس کے ثابت النب ہونے کے لیے شوہر کا دعویٰ ضروری نہیں ہے، اگر شوہر بچہ کا باپ ہونے سے انکار کر بے تو لعان کے بغیر بچہ کا نسب اس سے منقطع نہیں ہوگا جمل کی کم سے کم مدت چیوا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسال۔

ملا حظه فرما ئين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين:

" الولد الايبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل ".قال العلامة اللكنوت: ومثله الإيقال إلا سماعاً (التعبق الممجدعلى موطامحمد: ٢٠٨/٢ بباب الرضاع ادارالقلم دمشق). بوابيض بي:

وإذا تروج الرجل امرأة فجاء ت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وإن جاء ت به ستة أشهر فصاعداً يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة. (الهداية:٣٣/٢عباب ثبوت النسب).

(٢) جس عورت سے وطی بالشبهہ ہوگئ ہواوراس وطی کے چھ مہینے یازائد پر بچہ پیداہواہوتو جب تک وطی

کرنے والا بیدوعو کی نہ کرے کہ بیمیرا بچہ ہے اس وقت تک اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اس کتاب

البحرالرائق میں ہے:

أن من وطع امرأة أجنبية زفت إليه و قيل له إنها امرأتك فهي شبهة في الفعل وأن النسب يثبت إذا الحاه. (البحرالراتي: ٥٨/٤؛ ١٠ باب ثبوت النسب، كولته).

(۳) اگر معتدہ ربعیہ کوعدت گزرجانے کے اقرار سے پہلے بچے پیدا ہوتو وہ بچے ثابت النسب قرار پائیگا، اگرچہ دوسال کے بعد بی پیدا ہوا ہو، اورا گرعورت نے عدت گزرجانے کا اقرار کرلیا اوراس کے بعد چیم مہینہ سے کم میں بچے پیدا ہوتو بیچی ثابت النسب ہوگا، ورنٹیس۔

ملاحظه و البحرالرائق ميں ہے:

ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة وكانت رجعة في الأكثر منهما لا في الأقل منهما أي من السنتين لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر، فإن جاء ت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أوفي العدة ...وإن جاء ت به لأكثر من سنتين كانت رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا...ويكون العلوق مستنداً إلى أبعد الأوقات للحاجة إلى إثبات النسب وأمره مبنى على الاحتياط كذا في غاية البيان...وقيد بعدم إقرارها لأنها لو أقرت بانقضائها والمدة محتملة بأن تكون ستين يوماً على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاء ت بولد لايثبت نسبه إلا إذا جاء ت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار. (البحرارات: ٢٠/١٥ ماباب ثبوت النسب،ط: كوته).

(٣) مطلقہ بائمہ یامغلظہ کواگر بعد طلاق چھ مہینے ہے کم میں بچہ پیدا ہوتو وہ بھی ثابت النسب ہوگا، چھ مہینہ سے زائد گرددسال کے اعمر بچر پیدا ہواور عورت نے عدت گز رجانے کا اقر ارند کیا ہوتو پہ بھی ثابت النسب ہوگا، بلکہ اگرددسال ہریادوسال کے بعد بچر ہیدا ہواور عورت نے عدت گزرجانے کا اقرار ند کیا ہواور شوہر دمو کی کرے

توبيهمي ثابت النسب موگاء ورنهبين\_

مداريس ب:

والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين...وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لأن الحمل حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لأن وطيها حرام إلا أن يمدعيه لأنه التزمه وله وجه بأن وطيها بشبهة في العدة. (الهداية:٢٠/٣٤)، باب ثبوت النسب.

(۵) اگرشو ہرکی وفات کے بعد چھ میننے کے اندریچہ پیدا ہوتو وہ ثابت النسب ہوگا،اورا گردوسال کے اندر پیدا ہوا دراس نے عدت گزرجانے کا اقرار نہ کیا ہو، یا اقرار کرلیا ہو گردفت اقرار کے بعد چھ مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا ہوتو یہ بچہ تھی ثابت النسب ہوگا،ور نبیس ۔

ملاحظه جو مدامیر میں ہے:

ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة و بين السنتين...وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهو يثبت نسبه لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت لأنا لم نعلم ببطلان الإقرار لاحتمال الحدوث بعده. (الهداية:١/٢٤)، باب ثبوت النسب).

مزير تفصيل كے ليے ملاحظة فرماكيں: (مجوعة وانين اسلام: ٢٢١\_٢٢١). والله ﷺ اعلم \_

طویل عرصہ جدائی کے بعد بچہ بیدا ہونے پر شبوت نسب کا حکم:

**سوال:**اگرکوئی شخص پچھلے چندسالوں سے سفر پر ہو، اوراس کی عدم موجودگی بیں اس کی بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوجائے تو پچرکا نسب اس آ دمی سے ثابت ہوگا یا نہیں؟

الجواب: رشتہ نکاح کاوجود ثیوت نسب کے لیے کافی ہے، پس نکاح کی موجود گی میں جو بچہ بھی پیدا ہو وہ ثابت النسب ہوگا، لہذا صورت مسئولہ میں بھی جب نکاح موجود ہے تو جدائی کا اعتبار ثبیں بچے کا نسب اس آدی ے ثابت ہوگا، ہاں شوہر بذر لعیامان نسب کی نفی کرسکتا ہے، کیکن چونکہ اس ملک میں قانون لعان نا فذنہ ہونے کی بنایر پذر لعیامان بھی نفی تمکن نمیں ہے۔

ملاحظه بوحديث شريف ميس ب:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". (رواه البخارى: ٩٩/٢ ) ١٩٩٠) البخارى: ٩٩/٢ وباب الولد للفرام وللعاهر الحجر).

فآوی ہندیہ میں ہے:

قال أصحابنا: لثبوت النسب ثلاث مراتب (الأولى) النكاح الصحيح وما هو في معناه والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة والاينتفي بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان فإن كانا ممن لا لعان بينهما الاينتفي نسب الولدكذا في المحيط. (الفتارى الهندية: ٥٣٦/١، ١٩١٥مالياب الحاس عشرفي ثبوت النسب).

فتح القدير ميس ہے:

وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش وهو يثبت مقارناً للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه ...قال بعض المشايخ ...قيام الفراش كافي ، ولا يعتبر إمكان الدخول بل المنكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي بمغربية. (فتح القدير: ٤ /٣٤ ، ٢٠٥ ، باب ثبوت النسب،ط: دارالفكن.

#### ورمختار میں ہے:

أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كنزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لسنة أشهرما تزوجها لتصوره كرامة أو استخداماً...وفي الشامية: قوله على أربع مراتب ...وقوي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان . (الموالمسختارمع فتاوى الشامي: ١/٥٥ منصل في ثبوت النسب، ط: سعيد وكدا في الموالمختار، ١٩٤٣ م الموالم المستيلاد مل معيد . والتراقق المحمد الموالمختار، ١٩٤٣ م الموالم المستيلاد مل معيد). والتراقق المحمد الموالم على الموالم على الموالم على الموالم على الموالم الموا

### مم شده عورت كي اولا د كنسب كاحكم:

سوال: ایک شخص کسی کی عورت اغوا کر کے لے گیا اور طویل عرصہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس درمیان میں بیچ بھی ہوتے ہیں، لیکن اب تک خاوند نے طلاق نہیں دی ہے، الی صورت میں بیچ کا نسب کس سے ٹاست ہوگا؟

الجواب: بصورت مسئول شخص ندكور كا افواكر كے غير كى زوجہ سے منافع حاصل كرناز ناہے، اور زناسے نسب ابت نبيل ہوتا ، لہذا ہجوں كانسب تواصل شوہرى سے ثابت ہوگا۔

ملاحظ فرما كين حديث شريف مين ب:

قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهو الحجر". (رواه البخارى: ٢ ٩٩/٢) المادرية وللعاهر الحجر

در مختار میں ہے:

أن الفراش على أربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول ...وفي الشامية: قوله على أربع مراتب ...وقي وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي فإنه فيه لاينتفي إلا باللهان .(الدرالمختارم الشامي:٣/٥٥) نصل في ثبرت النسب،ط: سعيد و١٩٤/٣، باب الاستيلاد، سعيد).

فآوی ہندیہ میں ہے:

أما أن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه و لا يرث منه كذا في الينابيع. (الفتارى الهندية: ١/ ٤ ٢٠ مباب ثبوت النسب).

مريد ملا حظه جو: ( فآوي دارالعلوم ديوبند: ١١/١١م ، بدل كمل وفآوي حقانيه ١٩٧٣). والتُدي العلم \_

نسٹ ٹیوب بیسی کےنسب کا حکم:

سوال: ہم بچھلے چوسال سے شادی شدہ ہیں، گراولاد سے محروم ہیں، آج کل کے طریقہ علاج میں

ے ایک طریقہ مصنوعی طریق حمل و تو لید ہے ، جس کی بہت ساری شکلیں ہیں ، ان میں سے تین شکلوں سے متعلق بجھے فتو کی درکار ہے ، کہ ان تین طریقوں سے علاج کرنااوراولا د حاصل کرنا جائز ہے یا تبیس؟ اوراولا د ثابت السب ہوگی یا تبیس؟ و شکلیں حسب ذیل درج ہیں :

- (۱) (Artificial Insemination)شوہر کا مادہ تو الیر انجکشن کے ذریعہ اپنی بیوی کے رحم میں پہنچانا میداس لیے ہوتا ہے کہ کوئی مرد کمزوری یا کسی بیماری کے سبب اینے مادہ تو لمیدکواس مقام تک پہنچانے پرقادر نہیں ہوتا۔
- (۲) ( [ IN Vitro Fertilisation [ IVF ] ) ثو ہراور پیوی دونوں کا مادہ تو لید حاصل کرنے کے بعد رخم سے باہر ٹیوب میں خصوص مدت تک ان کی پرورش کی جائے پھر پیوی کے رہم میں خضاک کر دیا جائے ، بیصورت ایک عورت کے لیے اختیار کی جاتی ہے جس کی بچہ دانی تک مادہ و بنیخے کا راستہ بند ہو گیا ہوجس کی وجہ سے استقرار ممل نہ ہوتا ہو۔ ایک کوشٹ ٹیوب بے بی (Test Tube Baby) کہتے ہیں۔
- (۳) ( Gamete Intrafallopian Transfer [ GIFT ] ) میاں یوی کے مادہ تولید کویا ہم خلط ملط کر کے بجائے باہر ٹیوب میں رکھنے کے سید ھاہیوی کی رخم دافی میں داخل کر دیا جاتا ہے، بیر صورت صرف اس مورت کے ساتھ اختیار کی جا کتی ہے جس کی دوبیض نالیوں (Fallopian Tube) (وونالیاں جوبیشہ المنی کورتم میں پڑنیا نے کا کام کرتی ہیں) میں کم از کم ایک شیح سالم ہو۔

المجواب: ندکورہ بالانتیوں صورتوں میں میاں بیوی کے مادۂ تولید کا اختلاط ہے کی اجنبی کانبیں ہے، لہذا اس طرح اولا وحاصل کرنا اور علاج کرانا ضرورت کے وقت جائز اور درست ہوگا، ہاں بلاضرورت اس پرعمل کرنے سے گریز کرنا چاہئے، نیز پوقت ضرورت بھی صرف میاں بیوی کے مادہ کے اختلاط کی گئجائش ہوگی، جنبی کا مادہ کے کررتم میں داخل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں، اور بیعل کمل ہوجائے اور بچہ پیدا ہوتو میاں بیوی سے اس بچکا نسب فاہت ہوگا۔

ملاحظ فرما کیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جدید فقہی مسائل میں تحریر فرماتے ہیں: شوہریوی کے مادۂ حیات کوخلا ملط کر کے قولیو عمل میں آئے، اس کی تین شکلیں ہو کتی ہیں: (۱) شوہر کا مادہ انجکشن وغیرہ کے ذریعی مورت کے رحم تک پہنچا دیا جائے۔

(۲) شوہرو بیوی کے مادے حاصل کیے جا تمیں اور نیوب میں مخصوص مدت تک ان کی پر ورش کی جائے ، پھراسی عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جائے۔

(۳) زن وشوکامادہ حاصل کیاجائے اوراس آمیزش کواسی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں منتقل کردیاجائے،اس لیے کہ پہلی بیوی ڈیکٹی کی متحمل نہ ہو، یاطبی اسباب کی بنار ہو لید کی اہل نہ ہو۔

بہلے غور کرنا جا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟

جن فقهاء نے اس کونا درست قرار دیا ہے ان کے سامنے تین باتیں ہیں:

(1) مردکوجلق کے ذریعیہ ما وہ نکالنا ہوگا اور جلق کرنا درست نہیں ہے۔

(۲) مردومورت یا کم از کم عورت کی بےستری ہوگی ،اورشدیدمجبوری کے بینیر بےستری اطباء کے سامنے بھی درست اور جائز نہیں ہے۔

(٣) يهطر يقه خلاف فطرت ب،اورشريعت كاعام مزاج به بي كدوه خلاف فطرت امور بي منع كرتي

ان اشكالات كے جوابات حسب ذيل ملاحظ فرمائيں:

(۱)عام حالات میں فقہاء نے جلق کرنے سے منع کیا ہے، لیکن جہاں ضرورت دامن گیر ہووہاں اس کی اجازت دی ہے۔ ملاحظ فرما ئیں عبدالرشید طاہر بخاری لکھتے ہیں:

"إذا عالج ذكره حتى أمنى...ولايحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد قضاء الشهوة و إن قصد تسكين شهوة أرجو أن لايكون عليه وبال". (خلاصة الفتارى:٢٦٠/١ ١/١١ الفصل الثاث فيما يفسدالصوم المكتبة الرشيدية).

### جلق کی مما نعت کی اصل حکمت:

جلق میں ادؤ حیات کوضائع کردیاجاتا ہے الکین جلق کاعمل مصنوعی تولید کے لیے کیاجائے تواس میں

جو ہر حیات کوکارگر و ثمر آور بنانا ہے،اس لیے بیصورت جلق کی ممنوع صورتوں میں داخل نہیں۔

(۲) شدید مجوری کے بغیراس میں بے بردگی ہے۔اس کا جواب سیہ بردفتهاء نے بعض الی صورتوں میں بھی بے ستری کو گوارا کیاہے جوخووتو کوئی شدید مرض نہیں،لیکن امکانی طور پرشدید امراض کاباعث بن سکتاہے،جیسا کہ اولا دسے محروی بعض شدیدام راض کا سبب بن جاتی ہے،ملاحظہ موعلا مسرحسی فرماتے ہیں:

" وقد روى عن أبي يوسفّ أنه إذا كان به هزال فاحش وقبل له إن الحقنة تزيل ما بك من الهزال فلا بأس بأن يسدئ ذلك السموضع للمحتقن وهذا صحيح فإن الهزال المفاحش نوع مرض تكون آخره الدق والسل". (السبسوط للاسمام السرحسيّ: ١٠/١٥٥/١٠ ما كتاب المنتحسان النظرالي العردة).

ضرورت تو کو بعض مرتبہ سنت یا مباح کی ادائیگی کے لیے بھی بے ستری جوکہ حرام ہے شریعت نے اجازت مرحمت فرمائی ہے، جیسے مرد کی ختنہ محض سنت ہے، اور عورت کی مباح ہے پیر بھی فقہاء نے ضرورت اور عذر کے دائرہ میں شار فرما کر بے ستری کی اجازت دی ہے۔

ملاحظه بوعلامه علاء الدين سمرقندي فرمات بين:

"ولايساح المنظر والمس إلى مابين السرة والركبة إلا في حالة الضرورة بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء". (تحفة الفقهاء ٣٣٤/٣، كتاب الاستحسان).

> نیز موٹا پا ندھاجت ہےضرورت الیکن فقہاء نے یہاں بھی حقنہ لگانے کی اجازت دی ہے۔ ملاحظہ ہوضلاصیۃ الفتادی میں ہے:

" لا بأس بالحقنة لأجل السمن هكدا روي عن أبي يوسفّ". (حلاصة الفتاوى:٣٦٣/٤- عن ابي يوسفّ". (حلاصة الفتاوى:٣٦٣/٤-

شٹ ٹیوب کی مددلاولد کے لیے دراصل ایک ذریعہ علاج ہے اوراس میں شبہ نمیں کہ فقہاء نے انسانی مسائل کو تیں خانوں مضرورت ،حاجت ،اور تحسین میں تقلیم کیاہے، اور ممنوعات کوصرف اس وقت جائز رکھاہے جب کہ ضرورت یا حاجت اس کی اجازت کا تقاضہ کرے، لیکن فقہی جزئیات کودیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علاج و معالجہ کے باب میں فقہاء نے ایک گونہ زیادہ وسعت سے کا مہایا ہے، اس لیے اولا و سے محروم شوہرہ بیوی کے لیے اولاد کا حصول ایک فطری جذبہ اور طبعی داعیہ جس کے لیے شوہر کا مرد طبیب اور عورت کی عورت طبیبہ کے سامنے بستری گوارا کی جاستی ہے۔

(٣) خلاف فطرت طریقہ ہے، اس کا جواب ہیہ ہے کہ فطری ضرورت اور نقاضہ کی تکیل (اولا د کا حصول)

کے لیے الی غیر فطری صورت اختیار کرنا جس کی ممانعت پرنص وارونہ ہوجائز ہوگا، شلا بچہ کی ولادت کی اصل راہ
عورت کی شرمگاہ ہے، لیکن ضرورت ہوتو آپریشن کی اجازت ہے، اس لیے یہاں بھی مجبوری کے ورجہ میں اس
غیر فطری عمل کی اجازت ہوئی جائے۔

### ثبوت ِنسب كاحكم:

جُوت نسب کے لیے شوہر کے نطفہ سے بیوی کا حاملہ ہوجانا کا فی ہے، بیضروری نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پراس کے ساتھ مباشرت کرے ،لہذا بغیروطی کے بھی استقر ارحمل سے بچہ کا نسب میاں بیوی سے ثابت ہوجائے گا۔جس کی نظیر حسب ذیل درج ہے:

" رجل وطي جارية في مادون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماء ه في شيء فاستدخلته في فرجها فعلقت، عند أبي حنيفة أن الولد ولده وتصير الجارية أم ولده كذا في فتاوئ قاضيخان". (الفتاوى الهندية: ١١٤/٤، ١، الباب الرابع عشر في دعوى النسب).

### تيسري صورت كاحكم:

اگرمیاں ہوی کا مادؤ منوبی شوہر کی دوسری ہوی لینی سوکن کے رحم میں داخل کیاجائے تو بچے کی حقیقی مال کون ہوگی؟ اس بارے میں اٹل علم کی رائیس مختلف ہیں لیکن معقول بات میے ہے کہ حرمت نکاح وغیرہ میں دونوں کو اس مولود کے لیے حقیقی مال کے حکم میں رکھا جائے ، اورنفقہ ومیراث وغیرہ کے احکام میں اس عورت کو مال کا حکم دیا جائے جس نے حمل کی مشقت پر داشت کی ہے اور مولود کو جناہے ، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿ إِن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾ . (سورة المحادلة: الآية: ٢).

فقہاء کے یہاں بعض ایسی نظیریں بھی موجود ہیں کہا یک ہی بڑپر کا نسب دومردوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوشرح قد وری میں ہے:

" وإذا كانت جارية بين اثنين جاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما". (الحوهرة النبرة: ٨٤/٢ كتاب النكاح، ط: امداديه ، ملتان وكذا في البحرالرائق: ١١٩/٣ كوته).

کیلی عورت نے نب کا ثبوت تو اس وجہ سے کہ بیشۃ المنی ای سے حاصل کیا گیاہے اور بچہ کی حیثیت اس کے جزو کی مورق کی بنااصل بیس ای رشتہ جزئیت پر ہے، صاحب ہداریے نونا کی وجہ سے حرمت مصابح سن ابت ہوئے کی حالے :
حرمت مصابح سن ابت ہوئے پر بحث کرتے ہوئے کی صابح :

"إن الوطي سبب الجزئية بواسطة الولدحتى يضاف إلى كل واحد منهماكملا". (الهداية: ٩/٢ معضل في المحرمات).

اور شو ہرکی دوسری بیوی جس کے رحم میں پرورش پائی اس سے ثبوت نسب کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جوز حت ولا دت برداشت کر ہے اور جس کے رحم میں بچہ پرورش پائے ان کے لیے سب سے بڑی شہادت قرآن کر یم کی تجبیر ہے کہ و وال کو والدہ ' بچہ جفنے والی' کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے بھر رحم میں بچہ ای عورت کا جزو قرار پاتا ہے۔ ( طف از جدید فقی ساکر ۵۱/۱۵ سے ۱۹۲۱ شد ثیوب سے تولید اوراس سے متعلق ادکام)۔

مزيد طل حظه بو: (عصرحاضر كييجيده مسائل:٢٠٨٨ مدهديد مسائل) انتري حل:٢١٥١). والله على العلم

# اجنبی کے مادہ سے تولید عمل میں آنے پر بیچے کے نسب کا حکم:

سوال: ایک طریقدرائے ہے کہ اگر خاوند ہے کی وجہ سے اولا ونیس ہوتی ہوتو دوسر سے اجنبی کا مادہ منوبد رحم میں پہنچانے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچہ کا نسب کس سے ثابت ہوگا، شوہرسے یا اس فیر سے جس کا ماد ہ منوبیڈ الا کمیا ؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیطریقہ کارلیعیٰ بذریعہ انجکشن غیر شوہرے اولا وحاصل کرنا حرام اوراسلامی اصول کے بالکل خلاف ہے، تا ہم تولید کا کمل ہوجائے تواس عورت کے شوہر ہی سے نسب ثابت ہوگا، غیر

سے نب ثابت نہ ہوگا۔

ملاحظ فرمائين حديث شريف مين ب:

قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". (رواه البحاري: ٩٩/٢ وباب الولدللفراش وللعاهر الحجر).

جديدفقهي مسائل ميں ہے:

اجینبی مردومورت کے مادے کے اختلاط کی تمام صورتیں گناہ ہیں اور تھم کے اعتبارے زناہے...اگروہ عورت کسی مرد کی زوجیت میں رہتے ہوئے کسی اجنبی کے مادہ سے حاملہ ہویا صاحب اولا دہنے تو مولود کانسب اس کے تقیق شوہر سے ثابت ہوگا۔ (جدیز نتہی سائل: ۱۵۲/۵۱ شد نیوب نے دلیدادراس سے تعلق احکام ).

نیز دوسری جگه فد کورہے:

اگراس طرح تولید کاتمل کممل کر ہی لیا جائے تو نسب ثابت ہوگا ،اوروراثت اور رضاعت وغیرہ کے احکام ثابت ہوں گے ، ثبوت نسب کے لیے وطی کی فطری صورت ضروری نہیں ،اس کے بغیر بھی اگر کسی طرح ہاوؤ منوبیہ عورت کے رحم میں پہنچ جائے تونسب ثابت ہوجائے گا ،فقتہا ء کی بعض عبارتوں سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ خلاصة الفتادی میں ہے :

البكر إذا جومعت في ما دون الفرج فحبلت بأن دخل الماء في فرجها فلما قرب أوان ولادتها ترال علرها ببيضة أو بحرف درهم. (الفتاوى الهندية:٥/٣٦٠كتاب الكراهبة، باب ٢١ ـوكذا في المحيط البرهاني:٢١٠كتاب الاستحسان والكراهبة).

کنواری لڑکی سے شرمگاہ کے باہر ہمیستری کی جائے ، پھروہ حاملہ ہوجائے بایں طور کہ مادہ متوبیشرمگاہ میں داخل ہوجائے پس جب ولادت کاوفت قریب آئے توانڈے یاورہم کے کونوں کے ذریعہ اس کاپردہ کنوار پن چاک کردیاجائے۔

اس میں کوئی شینیس کہ بیصورت عملاً زنا ہوگی ،البتداس پر اسلامی عما لک میں زنا کی شرعی سزانا فذنییں کی جاسکتی ، اس لیے کہ وہ سزاصرف ناجا نزصل پر ہی نہیں ہے ، بلکہ باہم ایک دوسرے سے لطف اعدوز ہونے

يرب- (جديد فقهي مسائل: جلداول ص:١٥١). والله الله اعلم

### زوجين كامادة منوبية كالجنبيد كرحم مين نشوونما ياني سے نسب كاحكم:

سوال: جدید طریقة تولید میں کھی الیا ہوتا ہے کہ میاں ہیوی کے مادہ منوبہ کو ملاکر ٹیوپ کے ذریعہ کسی اجنبیہ (شادی شدہ یا غیرشادی شدہ) کے رحم میں رکھاجا تا ہے اور سیمادہ اس کے رحم میں نشو دنما پاکر بچہ بن کرپیدا ہوجا تا ہے، اوراب سوال بہے کہ اس میچ کا نسب کس سے ثابت ہوگا؟ اوراس احتربہ کی کیا حیثیت ہوگی؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیٹل حرام اور ناجائز ہے، البتہ بیٹیل عمل کے بعد بچہ کی حقیق ماں وہ ہی ہے جس نے مشقت چمل پر داشت کی اور بچر کوجنم دیا جنوت نسب کی مزید تفصیل حسب ذیل ورج ہے۔

ملاحظه بوعصرها ضر کے فقہی مسائل میں ہے:

اس سلسلہ میں میہ بات ذہن میں رکھنی جائے کہ بچہ کی ماں شرعی طور پید وہی ہوگی جس نے بچہ کوجنم دیا ہو جاہے مادہ کسی دوسری عورت ہی کا استعمال کیوں نہ ہوا ہو، خداوند قند وس کا کھلا ہواار شاد ہے:

﴿ إِن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ﴾. (سورة المحادلة:الآية:٢).

ترجمہ:ان کی مائیں تو وہی ہیں جنھوں نے ان کو جناہے۔

اگر کسی دوسرے مرد کا نطفہ استعمال ہوا ہوتو بچہ کی پیدائش اگر کسی یا خاوند عورت کے پیٹ سے ہوئی ہوتو اس صورت میں بچہ کا نسب اس عورت کے حقیقی شوہر سے ہی قائم ہوگا ،اور جس کا مادہ استعمال ہوا ہے وہ زانی کے حکم میں نصور کیا جائے گا جضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

" الولد للفواش وللعاهو الحجو". (رواه البحارى: ٩٩٩/١) ١٩٩٩ باب الولد للفرائ وللعاهر الحجر). ليني: يجِوَّ صاحبِ قراش (جائز شوبر) كا يوگا اور ذنا كارك ليه يَقر (سَكَسارى كامزا) بــــ

ی: پیچهوصاحب قراس (جا مزسو ہر) کا ہوکا اور زنا کا رہے ہیے چھر (سلساری کی سزا) ہے۔ اگر کسی غیرشادی شدہ عورت کے پیٹ سے اس طریقہ کے مطابق بچہ کی پیدائش عمل میں آئے تو اس صورت میں اگرچہ دہ آدمی معروف ہی کیوں نہ ہوجس کا مادہ استعمال کیا گیا ہے لیکن نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، اور پچہ کی نسبت ماں کی طرف کی جائیگی، کیونکہ شرعی طور پید ہوکاری سے نسب کا شرف انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔

حاشیہ میں مذکورہے:

اس سلسلہ میں جیب و قریب رائے وہ ہے جس کا اظہار ڈاکٹر مصطفیٰ احمد الزرقاء نے کیا ہے کہ بچہ کی حقیقی ماں وہ قرار پائے گی، جس کا ماد کا منوبیہ مرد کے ماد کا منوبیہ کے ساتھ استعمال ہوا ہوا ہوا ور جننے والی کی حشیت رضا می ماں کے مشابہ ہوگی، وراشت و غیرہ کا تعلق کہلی ہی مورت سے قائم ہوگا، طاہر ہے کہ قرآئی آئیت میں جس حصر اور تاکید کے ساتھ میر حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ماں ہونے کا حق تو لید (بچے کو جننے ) سے مربوط ہے اس کے بحد اس کی گئی تاکہ ماں ہونے کا حق تو لید (بچے کو جننے ) سے مربوط ہے اس کے بحد اس کی گئی ہے کہ ماں ہونے کا حق تو لید (بچے کو جننے ) سے مربوط ہے اس کے بحد اس کی گئی گئی ہے کہ ماں ہونے کا حق تو لید (بیچ کو جننے ) سے مربوط ہے اس کے بحد اس کی گئی کے کہ میں رہی ۔

ڈ اکٹر مصطفیٰ کی تحقیق پیرہی سعودی عرب کی المجمع التقهی نے اپنے فتو کی کی بنیادر کھی ہے اوراس میں شک نہیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ الزر قاءاس وقت کے نامور عالم اور بالغ نظر فقیہ ہیں لیکن ان کی پیر تحقیق صحیح نہیں معلوم ہوتی ، اوراس سلسلہ میں خودان کے ہم وطن اور ہم سبق مشہورا دیب شیخ علی الطنطاوی کی تنقید صحیح معلوم ہوتی ہے ، جنھوں نے ان کی رائے سے شدوعہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور ہماری نظر میں وہی صحیح بھی ہے۔ (عسر حاضر کے فتہی سائل ان مولا نابر راکس القامی ہم ۲۷ ہے ۲ ہم کر زوجت و تحقیق اسلامی چیر آباد).

مزید تفصیل کے لیے طلعطہ فرمائنیں: (جدید فقی سائل ازمولانا خالد سیف اللہ رحمانی ،۵۲/۵ س۱۵۲). واللہ ﷺ اعلم۔

#### والمراود والمراود

بسم الثدالرحن الرحيم

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأق، قالت: پارسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعام وثديي له سقام وحجرى له حوام وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه منى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم:

دُمُوُلُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:

دُمُونُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:

(رواه ابوداود).

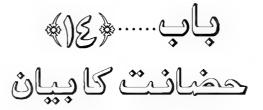

# باب .....﴿۱۴﴾ برورش کابیان

پرورش کی پہلی حقدار ماں ہے:

سوال: اگر کسی عورت کوطلاق جوجائے یا زوجین میں تفریق جوجائے تو یچے کی پرورش کا حقد ارکون ہے؟ نیز نفقہ وغیرہ کس کے ذمے لازم ہے؟ اور پرورش کے حقد اروں کی ترتیب کیا ہے؟

الجواب: بچی پرورش کی گرانی مال کے ذمہ ہے، اگر مال کوطلاق مل چی ہے تب بھی بچے کوسات سال تک اور چی کو اس تک اور چی کو اس درمیان سال تک اور چی کو اس تک اور چی کو اس کے اس درمیان والداس بچے کو تیل کے اس کی البته طلاق کے بعد مال خودا پی خوش سے بچے کو توالد کروے، یاوہ اجنبی جگہد لکا حکم سے کو کو اس کی پرورش کر نی ہوگی ، اور وہ اس کی مطلقہ مال کو پرورش کے لیے مجبورٹیس کرسکتا۔

اگر عورت خدانہ خواستہ مرتہ ہوجائے تو بچہاس کی پرورش اورگھرانی میں نہیں دیاجائے گا،ای طرح اگروہ بداخلاق وید کردار ہولیخی اس میں ایسے عیوب ہوں مثلاً زنا، چوری، گانا بجانا وغیرہ جن کی موجود گی میں بچے کے دین واخلاق کے ضائع ہوجانے کا اندیشہ ہوتو الی عورت کی گھرانی میں بچے کوٹیس دیاجائے گا۔

🖈 مال کے بعد پرورش کی حقدار کی ترتیب:

ماں اگر پرورش کرنے کی اٹل نہ ہولیتن فاحقہ فاجرہ ہویا اس نے اٹکار کردیا ہویا اس نے کس اجنبی سے
نکاح کرلیا ہوتو اس کے بعداس کی ماں یعنی بیچ کی نانی کو پرورش کاحق ہے، اگر نانی نہ ہوتو پر نانی ، اور یہ بھی نہ
ہوں تو دادی کو، چھر پردادی ، چھر فیقی بہن کو، چھر ماں شریک بہن کو، چھر باپ شریک بہن کو، چھر خالہ کو، چھر چھوچھی

کو پرورش کرنی ہوگی۔

### 🖈 پرورش کی شرائط:

ان میں سے جس کی پرورش میں بچرویا جائے گا، انھیں شرائط کے ساتھ ویا جائیگا، جن کا ذکراو پر ہوا، لیغی جس کے اخلاق اعتصابوں گے، اس کو پرورش کے لیے دیا جائیگا، مثلاً اگریجے کی دوخالا نمیں ہول یاوو پھو پھیاں ہول تو جوخالہ یا پھوچھی زیادہ پر بیز گار ہوگی اس کو پرورش کے لیے بچہ دیا جائیگا۔

### 🖈 نيځ کې پرورش کی مدت:

لڑ کے کی پرورش کی مدت سات سال ہے،اورلڑ کی کی پرورش کی مدت نوسال ہے،اوربعض کے نزد کیک چیف آنے کے نزد کیک حیض آنے تک، اور ماں اور پچہ دونوں کا خرچ باپ کو چیف آنے دمہ ہوگی،اور ماں اور پچہ دونوں کا خرچ باپ کو پرواشت کرنا ہوگا۔

### 🖈 پرورش کے ساتھ تعلیم وتر بیت کی اہمیت:

یچکی پرورش کی ذمہ داری کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ماں باپ اس کی جسمانی پرورش اورنشو و نما کا سمان فراہم کردیں، بلکہ اس کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی جہنی اورا خلاقی اصلاح اوراس کی تعلیم و تربیت بھی ان کے اوپر داجب ہے، دونوں طرح کی تربیق کی شریعت میں تاکید آئی ہے، خاص طور پر ان کی و بیا صلاح اور تعلیم و تربیت پرقر آن پاک اور صدیث نبوی میں بہت زور دیا گیا ہے۔

#### ولائل ملاحظة فرما ئيس:

وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد لما روي أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال عليه السلام: "أنت أحق به مالم تتزوجي، ولأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أنظر وإليه أشار الصديق ريقها خير له من شهد وعسل عندك ياعمر، قال حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته والصحابة حاضرون متوافرون، والنفقة على الأب على ما

نذكره و لا تجبر الأم عليه لأنها عست تعجز عن الحضانة فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات، فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات لأنها من الأمهات فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات. (الهداية: ٢/١٤٣٤) باب حضانة الولد ومن احق به).

#### فآوی شامی میں ہے:

المحضانة تربية الولد تثبت للأم النسبية بعد الفرقة إلا أن تكون مرتدة فحتى تسلم لأنها تحبس أوفاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر والنهر بحثاً. قال المصنف : والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب الشافعي أن الفاسقة بترك الصلاة لاحضانة لها ... أو غير مأمونة ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعاً . وفي الشامي: قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة قادرة، وأن تخلو من زوج أجنبي وكذا في الحاضن الذكر سوى الشرط الأخير ... والمراد بكونها أمينة أن لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه بالخروج من منزلها كل وقت ... قوله النسبية احترز به عن الأم الرضاعية فلا تثبت لها. (الدرالمحتارم فتاوى الشامى: ٥/١٥ ٥٠ باب الحضائة سعيد).

مر يبر طلا تظهرو: ( البحر الراتق: ٤ / ١٦٧ ، بساب المحضسانة ، كو تتمه و الفتاوى الهندية: ١ / ١ ٤ ه ، بساب في الحضانة وفتاوى رحيميه ، ٢ / ٢ ه ع واسلامي فقه: ٢ / ٢ ١ ٤ ). والله ١١٠ علم \_

### لڑ کا سات سال کے بعد والد کے پاس رہیگا:

سوال: لڑکا سات سال تک والدہ کے پاس رہے گا، تو اس درمیان میں اگر والد لمنا جا ہے تو مل سکتا ہے پانہیں؟ نیز سات سال کے بعد کس کے پاس رہے گا، والداس کو لےسکتا ہے پانہیں؟

ا **لجواب**: لڑکا سات سال تک والدہ کے پاس رہے گا، بیروالدہ کا حق ہے،اوراس درمیان والداور

اس کے خاندان والے بچے ہے مل سکتے ہیں ،اور آسانی کے لئے دونوں خاندان والوں کول کراوقات وایام آپس میس طے کر لینا چاہئے تاکہ اختلائی شکل رونماند ہو۔اور سات سال کے بعد والد کا حق فابت ہوجا تا ہے، ہاں والد کارویہ ٹھیک نہ ہواور پہلے ہے لا پروائی کرتا ہو، نیز دوسری شادی کر لی ہواور اس کی بھی اولا دہوتو پھر بظا ہر دوسری بیوی ہے اذبیت کا اندیشہ ہوگا ،اور اس بچے کی تربیت اور شفقت مشکوک ہوگی ،اسویہ سے والد بچکو چیس نہیں سکتا، کیکن اگروہ بچے کی صحیح اسالی تربیت کرنے پر راضی ہے اور وہ چاہتا بھی ہے تو پھر اس صورت میں سات سال کے بعد پی والدہ ویرا سے والد بعض علماء نے بلوغ تک والدہ بعد بچے والد کو دیا جائے گا ، اور اوکی ہوتو تو سال کے بعد والداس کو لے سکتا ہے۔اور بعض علماء نے بلوغ تک والدہ کا حق بٹلایا ہے۔

در مختار میں ہے:

والحاضنة أحق به أى بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع، وبه يفتى، لأنه الغالب. ولو اختلفا في سنه فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبراً وإلا لا. وفى الشامية: (قوله حتى يستغني عن النساء) بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده والمرد بالاستنجاء تمام الطهارة بأن يتطهر بالماء بلا معين. (قوله وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه، لأنه حيننذ يستنجي وحده، ألا ترى إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا". (قوله ولو جبراً) أي بأن لم يأخذه بعد الاستغناء أجبر عليه كما في الملتقى. وفي الفتح: ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم، لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع. وفي شرح المجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصي أو الولي على أخذه، لأله أقدر على تأديبه وتعليمه. (الدر المحتار معاشامي ١٦٥٠ سعيد).

عالمگیری میں ہے:

و بعد ما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى، يقدم الأقرب فالأقرب. كذا في فتاوى قاضى خان. (الفتاوى الهندية: ٢٦/١ع موكذا هي هتاوى الشامي:٣٦/٣٥مباب الحضانة، سعيد).

#### تبيين الحقائق ميس ب:

وإنساكان للأب أن يأخذه إذا بلغ هذا الحد، لأنه يحتاج إلى التأدب والتخلق بأخلاق الرجال و آدابهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف. (تبيين الحقائق:٣/٨٤،١٥٤١٥٤١). شامى يسب:

ينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقاً عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أو لاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم الممفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد. (تناوى الشامي: ٦٥/٣، باب الحضانة، سعيد وكذا مي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ٤٨٠/١).

#### فقاوی تا تارخانید میں ہے:

وفى الحاوي: الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده. (الفتاوى التاتارخانية: ٤٣/١، ٥٠ حكم الولد عند افتراق الزوحين و مثله في الفتاوى الهندية: ٤٣/١، ١٠ الحضائة).

#### فآوی رهیمیه میں ہے:

پرورش کے زمانے میں باپ اگرا پنی اولا دے ملنا چاہتو ملنے کا موقع دینا جا ہے، اس کی اولا دہے، ملاقات کا موقع شددیناظلم ہے۔ (فاوی رجمہ مرحب، ۸۸ ۸۵۸ باب الحصائت). واللہ ﷺ اعلم۔

# والدكے روز اندملا قات كرنے اور ملا قات كاموقع نددينے كاحكم:

سوال: زوجین کی تفریق کے بعد بچے تکم شرع والدہ کے پاس پرورش پاتا ہے،اس ورمیان میں والد کو

و كيصنى كالنتيار ب يانيين، أگروالده رو كناچ بنواس كوتن ب يانيين، نيز روز اند طنى كاكياتهم ب؟

الجواب: بصورت مسئولہ پرورش کے دوران بچراگر چدوالدہ کے پاس ہو، والدصاحب کودیکھنے اور ملاقات سے روکناظلم ہے، لہذا ملاقات کے لئے وقت دینا چاہئے، اورایا م واوقات آپس میں طے کرلیس۔ بلکہ والداگر دزانہ ملنا چاہتو روزانہ بھی سکتا ہے۔

ملاحظ فرمائين فقاوي عالگيري ميس ب:

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده كذا في المتارخانية ناقلاً عن الحاوي. (الفتاوى الهندية: ٢٣/٥٥ موالمتاوى التارخانية نامراق الدعند افتراق الدحد،

فقيها يوالليثُّ "خسوانة المفقه " مين فرمات بين كه جب باپ كے لئے ممكن موتوروزاندا بيخ بيج سے ملاقات كر مكتا ہے۔

ملاحظة رماكي "خزانة المفقه "ميس ب:

والمطلقة البائنة خرجت بولدها إلى موضع يقدر الزوج أن يزور ولده في يومه لها ذلك، وإن خرجت إلى موضع لم يقدر الزوج أن يزوره في يومه لم يجز. (حزانة الفقه، باب المقادير، مازاد على يرم واحد، ص ٣٢٤، المكتبة الغفورية العاصمية. و البحر الرائق مع الحاشية: ١٧٧٢/٤.

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ باپ بیچ سے روز انٹل سکتا ہے ، اور عرفا کچھ وقت اس کے ساتھ گز ارسکتا ہے۔ جائع احکام الصغار میں ہے:

إذا كان الخلام والجارية عند الأم فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما، وإن صارا إلى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعاهدهما والنظر إليهما. (حامع أحكام الصغار: ١٠١/١). آب كما كل يس ع:

باپ اپنے بچے سے جب بھی چاہے ملاقات کرسکتا ہے، اور اس سے نہ ملنے دیناظلم ہے جبکہ ان کویہ خطرہ نہ ہوکہ باپ بچے کو لے جائیگا اور ماں سے جدا کر دیگا ، اور اگر ایسا ندیشہ ہوتو اس کا تدارک کرنا چاہئے۔ (آپ کے

سائل اوران كاعل: ۲۲۳/۵).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

ررورش کے زمانے میں باپ اگر اپنی اولا دسے ملنا جا ہے تو طفے کا موقع دینا جا میسے ،اس کی اولا دہے، ملاقات کا موقع شددیناظلم ہے۔ (فادی رجمیہ مرتب:۸/۸۵۸)، باب انھانت). واللہ ﷺ اعلم۔

### سات سال کے بعداختیار دینے کا حکم:

سوال: زوجین کی تفریق کے بعد جب بچرسات سال کی عرکو تھی جائے و والد کے حوالہ کیا جاتا ہے، لیکن کیا بچے کو بیش حاصل ہے کہ ازخوداختیا رکرے کہ کس کے پاس رہنا ہے، یا ضروری ہے کہ والد کے پاس ہی رہے؟

اس کے زیادہ حقدار ہے تعلیم و تربیت کے لحاظ ہے، ہاں اگر مفتی یا قاضی مال کے پاس رکھتے میں کوئی مصلحت و کیھی قوان کی صوابدید پر بچہ مال کے پاس روسکتا ہے۔

فقاوی شامی میں ہے:

(ولا خيار للولد عندنا مطلقاً، ذكراً كان أو أنشى) أي إذا بلغ السن الذي ينزع من الأم ياخذه الأب، ولا خيار للصغير، لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب، وقد صح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخيروا. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم خير فلكونه قال: " اللهم اهده ، فوفق لاختيار الأنظر بدعائه عليه الصلاة والسلام. (الدر المحتار مع فتارى الشامى: ٢٠/١-٥، باب الحضانة سعيد).

مريد طاحق قرما كيل: (البحر الرائق:١٧١/٤ كوئته وفتح القدير: ٣٧٧/٤ ، باب الولد من أحق به، دار الفكر وشرح العناية على الهداية على هامش فتح القدير: ٣٧٧/٤). والشريخ العمم

## حق حضانت میں نانی پھوپھی پر مقدم ہے:

سوال: ایمیڈنٹ بیس میاں بیوی کا انقال ہوگیا، ان کا ایک چیرسالہ لڑکا ہے اور دولڑ کیاں ہیں، ایک کی عمر نوسال ہے اور دوسری بہت چیوٹی ہے، اور اس شخص کی مال اور بہن ہے کین مال نے بچول کی پرورش سے الکار کردیا، اور اس عورت کی مال ہے، اب اس مرد کی بہن اور عورت کی مال دونوں بچول کی پرورش کی خواہال ہیں، اور دونوں میں نافی زیادہ نیک اور عرفت دارہے، لہذا دونوں میں از روئے شرع بچول کی پرورش کی حقدار کون ہوگی؟

الجواب: بصورت مسئولہ بچوں کی نانی پرورش کی ذیادہ حقدار ہوگی، لہذا تحکم شرع اولا دکونانی کی پرورش اور زمیر بیت دیاجائے گا،اور پھوچھی نانی کی موجود گی میں حقدار نہیں ہے۔

ملاحظہ وعالمگیری میں ہے:

وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة وإن علت. (افتاوى الهندية: ١/١٤٥٥، باب الحضانة).

فَأُوكَاتَا تَارَحُانَيِثُ بِيَ : فإن مات الأم فأم الأم أولى بحضانة الولد وتعهده... وفى الخلاصة والخانية: وإذا بطل حق الأم كانت الحضانة للجدة من قبل الأم وإن علت. (الفتادى التاتارخانية: ١٠/٤، مكم

الولد عند افتراق الزوجين\_ والدر المختار :٣٦/٣ ٥، سعيد\_ والهداية :٢ / ٤٣٦). واللريخ الحمر

# نانی کی موجودگی میں دادا، دادی حقد ارئیس:

سوال: کیافر ماتے ہیں علمائے کرام دمفتیان عظام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں: میری بیٹی بیوہ ہوئی ماس کے شوہر کے انتقال کے بعدا پنے دونوں بچوں کو لے کریبال رہتی ہے، اب آگریہ نکارِ ّ ٹانی کرے تو کیا بچوں کے دادا ، دادی کو بیش پیتیا ہے کہ بچوں کوزبردتی اس کی ماں سے لے لے، جبکہ بچوں کے نانا، نانی این باس رکھنے کے لئے تیار ہیں۔اوراگروہ فکاح ندکرے تو بیچ کب تک اپنی ماں کے پاس رہ سکتے ہیں، اوراولا دیس ایک لڑ کا اورا کی ہیں۔

الجواب: بصورت مسئولدا گریورت نکاح فانی بیچ کے غیر محرم کے ساتھ کر لے قوان بیول کی ترجی کی ترجی کی ترجی کی ترجیت کی سنتی ان کی سازندانانی کی موجود گی میں داداء دادی کوئن پرورش حاصل نہیں۔

ملاحظه ہو' البحرالرائق'' میں ہے:

قوله "أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها،، أي في التربية والإمساك لما قدمناه ... ولا (حضانة) للمتزوجة بغير محرم... قوله "فم أم الأم، يعني بعد الأم الأحق أمها، وهو شامل لسما إذا كانت الأم ميتة أو ليست أهلاً للحضانة، ففي كل منهما ينتقل الحق إلى أم الأم، لأن هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات، فكانت التي هي من قبلها أولى وإن علت، فالجدة من قبل الأم أولى من أم الأب ومن الخالة، وصححه الولو الجي. (البحر الراتن: ٤/٧/٤، باب الحضانة، كوته).

#### فآوی ہند ربیعیں ہے:

وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة وإن علت. (افتاوى الهندية: ١/١٤٥٠، باب الحضانة). فأولى رحميه بين ع:

بچے نے غیرمحرم کے ساتھ ذکاح کرنے سے ماں کا بچہ کی برورش کاحق ساقط ہوجا تا ہے،اور بیتی بچہ کی نانی وغیرہ کوعلی التر تیب حاصل ہوجا تا ہے، اس کے بعد ماں زبردتی بچہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ (ناوی رجمیہ ۸۸/۸).

مزيد ملاحظه قرما كين: (امدادالاحكام ٨٧٥/٢ منادي حقانيه ١٨٢٣). والله العلم-

## مرت حضانت کے بعد ماں کے پاس رکھنے کا حکم:

سوال: آگر کسی کی بیوی کوطلاق مونی اوراس کے بیج جوسات اورنوسال کے اوپر ہیں، مفتی یا قاضی ان کوماں کے پاس رکھنا بہتر سجھتا ہے، توبیفتو کی دیاجا سکتا ہے یائیس؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ پرورش وتربیت کا مدار بیچ کے نقع پر موتو ف ہے۔ اگر والد پی صفات واخلاق اس درجہ کے نتہ ہوں کہ بیچہ گھیج تربیت کر سکے، ٹیز بیچہ کے افلاق ٹراب ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور مفتی اور قاضی ماں کے پاس رکھنا مسلحت سمجھ تو ماں کے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اگر چیاڑے کے سمات سال اور لڑکی کے نوسال بعد والد کا تن ثابت ہو چکا ہے۔

#### فآوی شامی میں ہے:

قلت: الأصوب التفصيل، وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنها معها فلها حق، لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له، وأنت علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن المصغير، فينبغي للمفتي أن يكو ن ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب المصغير، فينبغي للمفتي أن يكو ن ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أو لاد يخشي على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد ... وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله "إن المختلعة لا تخرج من بيتها في المحتانة، سيد). والشي المعلى المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. (ناوى الشامي الممراه)

# بچەمال كى پرورش ميں ہوتو مناسب جگەنكاح كرانے كاحكم:

سوال: ایک از کی جونابالغ ہے،اس کی ماں کوطلاق ال بچی ہے، بی ماں کی پرورش میں ہے، ماں بی کی کا سی مناسب جگد تکاح کراعتی ہے یانہیں جبکہ بی کا باپ بظاہراس لکاح سے خوش نہیں ہے؟

الجواب: بصورت مسئول نابالغ بی کی پرورش کاحق اولاً ماں کو ہے، اور جب بی نوسال کی ہوجائے تو ازروۓ شریعت باپ کاحق فابت ہوجا تاہے، اس لیے کہ باپ بی کی تعلیم و تربیت اچھی طرح کر سکتاہے، نیز ولا ہونا کے دیا ہے تکاح بھی باپ کوحاصل ہے۔ لیکن اگر کی وجہ سے باپ قابل اعتما و ندر ہا ہو، اور بالغ ہونے کے بعد بھی بی ماں کی پرورش و زرتعلیم و تربیت ہے، اور باپ کو و مدواری کا کوئی احساس نہیں ہے، اور باپ کے باس رہنے سے منافع ہونے یا اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہے قواں اپنے پاس رکھ کر بالغ ہونے کے بعد کی مناسب جگراؤی کا عقد رکاح کر کے۔

ملاحظه ہو''البحرالرائق''میں ہے:

قوله "والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغني، وقدر بسبع،، لأنه اذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف... قوله "وبها حتى تحيض، لأن بعد الاستغناء تحتاج "وبها حتى تحيض، لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ، والأب على ذلك أقوى وأهدى ... وأشار المصنف إلى أنها لو زوجت قبل أن تبلغ لا تسقط حضانتها. وقال في الفنية: الصغيرة إذا لم تكن مشتهاة ولها زوج لا يسقط حق الأم في حضانتها ما دامت لا تصلح للرجال. (البحر الراق:٤/١٧٠١باب الحضانة، كوته).

عالمگیری میں ہے:

لا حق لغير المحرم في حضانة الجارية، ولا للعصبة الفاسق على الصغيرة. كذا في الكفاية. (الفتارى الهندية: ٢/١١عـ).

ہداریس ہے:

و الترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث، و الأبعد محجوب بالأقوب. (الهداية: ٢٠١٢).

عالمگیری میں ہے:

وأجسمعوا أن الأقرب إذا عيضل تنتقل الولاية إلى الأبعد، كذا في الخلاصة. غاب الحولي أو عضل أو كان الأب أو الجد فاسقاً فللقاضي أن يزوجها من كفء. كذا في الوجيز للكردري. (النتاوي الهندية: ١/٥٨٥).

فآوی شامی میں ہے:

ينبغي للمفتي أن يكو ن ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته... فإذا علم المفتي أو القاضي شيئاً من ذلك لا يحل له نزعه من أمه، لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد ... وقدمنا في العدة عن الفتح عند قوله "إن المختلعة لا تخرج من بيتها في الأصح، أن الحق أن على المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع. (ماوى الشكاري ٦٥/٣) باب الحضانة سعيد). والشكار العملاء الشلور التراكية المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع.

## لڑ کے کوفون کرنے اور چھٹی میں لے جانے کا حکم:

سوال: بچهال کی پرورش میں ہے، اور سات سال تک ماں کا حق ہے، اس ووران بچه کا باپ بچد کے ساتھونون پر بات چیت کرسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ جب بچہ مال کے پاس ہے، اور باپ ٹیلیفون کے ذریعہ بات چیت کرنا چاہے یاد کھنا چاہے تو فون بھی کرسکتا ہے اور دکھ بھی سکتا ہے، نیز شہر کے اندر لے جاسکتا ہے، کیکن شہر کے باہر لے جانے کی اجازت نہیں۔

ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

لا يجبر أن يرسله، وكذا يقال في جانبها وقت حضانتها.

وفيه: كما يمنع الأب من إخراجه من بلد أمه بالا وضاها ما بقيت حضانتها. (نتاوى الشامى: ٥٠١/٣ سعيد).

فآوی ہند ریمیں ہے:

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه. (الفتاوي الهندية:١/٥٤٣).

مر يد طلا حقد مورد (جامع أحكام الصغار: ١٠١/١ . والفتاوى الناتار خانية : ٩٠/٣ ، حكم الولد عند افتراق الزوجين. والبحر الرائق مع الحساشية: ١٤٣/٣ ، وفتاوى رحيميه مرقب (٥٨/٨ بباب المضانة. وخزانة الفقه، باب المقادير، ما زاد على يوم واحد، ص ٣٢٣، المكتبة الغفورية العاصمية). والله مجمع المحتبة الغفورية العاصمية).

#### DES DES DES DES DES

#### المُعْلِينَةِ الْمُعْلِينِينِ

قال الله تعالى:

﴿ وَعَلَى الْمَوَ لَوَدَ لَهُ رِزُقَهِنْ وَ كَسَوَ تَهِنْ بِالْمَحَرِوفُ﴾ (سرة الفرة:٣٢٣).

وقال : ﴿ لَمِنْفُقَ دُو سَعَةُ مِنْ سَعَتُهُ ، وَمِنْ قَلَّى عَلَيْهُ وَرُقَّهُ فُلْيِنْفُقَ مِمَا أَتَاهِ الْلَٰهِ، سَيْجِعَلَ اللَّهُ بِعَكَ عَسَر يُسِراً ﴾ (مرة اطلاق:٢).

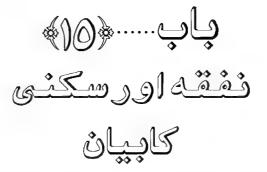

وقال رسى كالله صلى الله عليه وسلم في حجة الوواع: "...ولهن عليكم نفقتهن وكسو تبين بالمعروف". (سندان عائم سندان عائم سندان عائم المعروف.

# باب .....هٔ ۱۵ ﴾ نفقه اورسکنی کابیان

مطلقه بائند کے میکے میں عدت گزار نے پر نفقہ کا حکم:

سوال: ایک شخص نے بیوی کوطلاقِ بائن یا مغلظ دی، گربیوی عدت میں شوہر کے گھر پر دہنے کے لئے تیار نہیں ہے، کیاوہ نفقۂ عدت کی مستحق ہے یانہیں؟ نیز نفقہ کی وضاحت فرمادیں؟

**الجواب:** بصورت مسئولہ بلائسی عذر تثری کے شوہر کے گھر عدت نہ گزار نے سے ناشزہ ثارہوگی ،اور ناشزہ کا نفقہ شوہر پر واجب ٹییں ہے، کیکن اگر شوہر بطورا حسان پچھٹرج کردیے تو کوئی حرج ٹییں ہے۔

وفى الدر المختار: لا نفقة لأحد عشر... وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود، ولو بعد سفره. وفى الشامية: (قوله بغير حق) احتراز عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر. ولها الخروج في مواضع مرت في المهر. (قوله وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي، أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له. (الدر المحتار معرد المحتار: ٥٧٦/٣، باب النفقة ط: سعيد).

فآوى مندىيى ب:

ولو وجبت العدة على المرأة ، ثم حبست بحق عليها تسقط النفقة ، والمعتدة إذا

كانت لا تلزم بيت العدة ، بل تسكن زماناً وتبرز زماناً لا تستحق النفقة ، كذا في الظهيرية.

(الفتاوي الهندية: ١ /٥٥٨ فصل في نفقة المعتدة).

فناوی بزاز بیرمیں ہے:

و المناشرة التي لاتستحق النفقة هي الخارجة عن منزله بلا إذن بلا حق . (الفتارى البزازية على هامش الهندية: ٩/٤ ه ١ ما التاسع عشر في النفقات، وكذا في البحر الرائق: ٩/٤ ١ م ٩٠ كو تته).

احسن القتاوی میں ہے:

زینب بردا جب تھا کہ طلاق کے بعد فورا زید کے مکان میں چلی جائے اور دہاں عدت گزار ہے، چونکہ وہ زوج کے مکان میں عدت نہیں گزار رہی ، اس لئے اس کو نفقہ وسکنی کا حق نہیں رہا ، نہ دینے سے زید کئمگار نہیں \_(احس النتادی: ۸۲۴/۳)

فآوی رحیمیہ میں ہے:

ا گرعورت بلاعذراور بلاوجیشر می شو ہر کی ناشز ہ ہوکر، شو ہر کی مرضی کےخلاف چلی جائے تو خرج وغیرہ کی حقد ارئیس ... قادی اسعد میدیش ہے:

اعلم أن المرأة إذا طلقت فإنها تعتد في البيت الذي كانت فيه ساكنة من قبل، ويجب عليه النفقة والسكني، وإن خرجت باختيارها فهي ناشزة لا تجب لها نفقة.(١١٥/١).

اورشاه عبدالعزيز محدث دالوي تحريفر ماتے ہيں:

آ رے نان ونفقه مقابل احتباس درخانه است، اگراز خانه برآید بلا اذنِ زوح 'نفقه وکسوه واجب نه ماند ـ قاعده فقداست که نفقه برزائے احتباس است \_مجمور آدی عزیزی ا/۱۰۰ \_ (فادی رجمیه ۴۳۲/۸).

نفقه یے متعلق ضروری وضاحت:

نفقه کی حقیقت:

شریعت نے کسی کی زندگی کے بقاء کے لیے جوشری ضروری قرار دیاہے وہ نفقہ ہے، اور انسان کے لئے کھانے پینے کا سمامان، کپڑ ااور مکان نفقہ ہے۔

فتح القدير ميں ہے:

فى الشرع: الاهرار على الشيء بما هو بقاء ٥. (فتح القدير ٣٧٨/٤، بناب النفقة، ط: دارالفكر وكذا في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٣٧٨/٤، ط: دارالفكر).

وفى البحر الرائق: النفقة: هي فى اللغة ما ينفق الإنسان على عياله و نحو ذلك ... وأما فى الشريعة: فذكر فى الخلاصة: قال هشام: سألت محمداً عن النفقة ، قال: النفقة: هي الطعام والكسوة والسكنى. (البحر الرائق: ١٧٣/، باب النفقة، كوئته وكذا فى الفقه الإسلامي وأدلته: ٧/٥٠٠ ط: دارالفكر).

وجوبِ نفقه کے اسباب:

وجوبِ نفقه کے اسباب تین ہیں: (۱) زوجیت۔ (۲) قرابت۔ (۳) ملک۔

لیتنی ہوی کا نفقنہ شوہر پر ہیوی ہونے کی وجہ سے واجب ہے، اس طرح ذی رحم الل قرابت کا نفقہ اس کے متو قنع وارثوں ہے، نیز والدین کا نفقہ اولا و پر اور اولا د کا نفقہ والدین پر واجب ہے۔

اور ہر وہ ڈئی جو کسی کی ملک میں ہو چاہےوہ مکان ہو، سواری ہو، یا اور کوئی چیز ، اس کو کارآ مدر کھنے پر حسب موقع اس پرخرچ کرناما لک پرواجب ہے۔

یوی کا نققہ نکاح کے متیجہ میں واجب ہوجاتا ہے، چاہے بیوی مسلمان ہویا کتابیہ امیر ہو یا غریب، تندرست ہویا بیار، اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔

نفقہ نکاح صحیح سے داجب ہوتا ہے، اس لئے نکاحِ فاسد کی صورت میں فقہ واجب نہیں ہوگا۔

جو مورت عدت گز ار رہی ہو وہ نفقہ پانے کی مستحق ہے،عدت کے بعد وہ اجنبیہ ہے،اس لئے عدت کے بعد سے طلاق دینے والے کے ڈیمڈ فقتہ واجب نہیں ہے۔

ملاحظ قرما كين فتح القدير مين ہے:

ثم نفقة الغير تجب على الغير بأسباب: الزوجية، والقرابة، والملك. (فتح القدير: 8/77) ط: دارالفكروكذا في البحر الرائق: 8/77/1ط: كولته).

وفى الدر المختار: ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية، وقرابة، وملك. وفى الشامية: (قولية والحيوانات وفى الشامية: (قوله وملك) شامل لنفقة المملوك من بني آدم والحيوانات والعقار كما فى الدر المنتقى، لكن فى الأخير الايجبر قضاءً وفى الثاني خلاف. (المر المختار معرد المحتار: ٧٠/٣-١٩٠١) النفقة، ط: سعيد).

### عالمگیری میں ہے:

تبجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية، دخل بها أو لم يدخل، كبيرة كانت المرأة أو صغيرة يجامع مثلها، كذا في فتاوى قاضيخان. سواء كانت حرة أو مكاتبة ، كذا في الجوهرة النيرة ... كل من وطئت بشبهة فلا نفقة لها ،كذا في الخلاصة . قال: ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في العدة منه. (الفتارى الهندية: ١/٤٤٥، ٤٥٠).

#### ہداریس ہے:

وإذا طلق الرجل المرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعياً كان أو بائناً ... لأن المنفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد، إذا العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع، وصار كما إذا كانت حاملاً. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي الله تعالى عنه فإنه قال: "لا نبدع كتباب ربنيا وسنة نبينيا بقول المرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة، ورده أيضاً زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضى الله تعالى عنهم أجمعين . (الهداية: ٢/٣٤٤). والشي المم

## حپيساله بچه کا نفقه والدېږوا جب ہونے کاحکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی، دونوں کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر چیسال ہے، اور فی

الحال ماں کی پرورش میں ہے، تو بچہ کا نفقہ کس کے ذمہ واجب ہوگا؟ نیز نفقہ میں کیاچیزیں ضروری ہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ چوسالہ بچے کی برورش وحضانت کی ماں ذمد دار ہے، اور نفقہ وغیرہ والد کے ذمہ ہے۔ اور نفقہ میں کھانا، بینا، کیڑے، رہنا، سہنا، دوا، علاج ومعالجہ اسکول کی فیس وغیرہ تمام ضروری افراجات شامل میں۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

(قوله ولطفله الفقير) أي تجب النفقة والسكنى والكسوة لولده الصغير الفقير لقوله تعالى: ﴿ وعلى الممولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فهي عبارة في إيجاب نفقة المستكوحات إشارة إلى أن نفقة الأولاد على الأب، وأن النسب له، وأنه لا يعاقب بسببه ... وأن الأب يضفرد بتحمل نفقة الولد ولا يشاركه فيها أحد، وأن الولد إذا كان غنياً والأب محتاجاً لم يشارك الولد أحد في نفقة الوالد، وقيد بالطفل وهو الصبي حين يسقط من البحر الراق : ٢٠١/٤، باب النفقة ط: كوته).

ورمختار میں ہے:

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر( لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر. وفي الشامية: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أو من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، لعم صرّحوا بأن الأب إذا كان مريضاً أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الإبن. (المر المختار مع الشامي ٢١٢/٣، باب النفقة، سعيد).

وفى الطحطاوي على الدر: (قوله بأنواعها) الثلاثة، الملبوس، والمأكول، والسكنى، لكن في إيجاب السكنى نظر، فإن الطفل لا يحتاج إليها، اللهم إلا أن يقال: إن وجوبها إذا كان محضوناً وطلبت الحاضنة السكنى. (حاشبة الطحطاوي على الدر: ٢٧٢/٢، باب النفقة الحديد":

النفقة: وهي ما ينفقه الإنسان على عياله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى وغيرها من ضروريات الحياة. (الفقه الجنفي في ثوبه الحديد:٢٣٦/٢، باب النفقة، دمشق وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته: ٧/٩٤/٩ مط: دارالفكن. والله ١٤٠٠ علم-

### مطلقه حامله ناشزه كفقه وسكني كاحكم:

سوال: ایک حاملہ تورت اپنے گھرے تک سے بھا گ گئ ،اگست میں شوہرنے ایک طلاق دیدی ،اب مک سے اگست تک ادراگست سے وضع حمل تک نفقہ ، مکنی کی مستحق ہوگی یانہیں ؟

الجواب: بصورت مسئولہ عورت بلا وجہ شوہر کے گھر سے بھا گنے کی وجہ سے ناشزہ کہلائیگی ،اور ناشزہ نفقہ کی سخت تنہیں رہتی ،لہذااس عورت کا نفقہ کی سے وضع عمل تک یعنی شوہر کے گھر سے نکلتے ہی ساقط ہوگیا۔ ہاں اگست میں عدت میں صرف سکنی کی مستحق ہوگی ، یعنی اگست سے وضع عمل تک سکنی کی مستحق ہوگی ۔

در مختار میں ہے:

لا نفقة لأحد عشر ... وخارجة من بيته بغير حق، وهي الناشزة حتى تعود ...

فآوی شامی میں ہے:

(قوله بغير حق) ذكر محترزه بقوله بخلاف ما لو خرجت النخ، وكذا هو احتراز عما لو خرجت النخ، وكذا هو احتراز عما لو خرجت حتى يدفع لها المهر. ولها الخروج في مواضع مرت في المهر. (قوله وهي الناشزة) أي بالمعنى الشرعي، أما في اللغة فهي العاصية على الزوج المبغضة له. (نناوى الناسرة ٧٤/٢)، باب النفقة ط: سعيد).

#### فآوی ہندیۃ میں ہے:

وإن نشرت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله، والناشرة هي الخارجة عن منزل زوجها، المانعة نفسها منه، بخلاف ما لو امتنعت عن التمكن في بيت الزوج، لأن الاحتباس

قائم. (الفتاوي الهندية: ١/٥٥ ٥ ، فصل في نفقة الزوجة).

شای میں ہے:

(قوله وتجب لمطلقة الرجعي والبائن) كان عليه إبدال المطلقة بالمعتدة، لأن النفقة تابعة للعدة ... وفي المجتبى: نفقة العدة كنفقة النكاح. وفي اللخيرة: وتسقط بالنشوز وتعود بالعود، وأطلق فشمل الحامل وغيرها، والبائن بثلاث أو أقل، كما في الخانية ... قال في البحر: فالحاصل أن الفرقة إما من قبله أو من قبلها، فلو من قبله فلها النفقة مطلقاً، سواء كانت بمعصية أولا، طلاقاً أو فسخاً، وإن كانت من قبلها فإن كانت بمعصية فلا نفقة لها، ولها السكني في جميع الصور. (رد المحتار: ٥٠، ٢٠،١٠ النقة، ط: سعد).

حاشية الطحطاوي على الدرمين ب:

الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج فلها النفقة، وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بمعصية لا نفقة لها. (حاشية الطحطاوي على الدر المعتار: ٢٧١/٢٢مز: كوته).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

شو ہر کے مکان میں عدت گر ارنے میں کوئی شرقی قباحت نہیں ہے، پھر بھی عورت اپنے باپ کے یہاں عدت گر ارنا چاہتی ہے تو عدت کے خرچہ کا مطالبہ نہیں کرسکتی، لیکن شو ہر تیم عا دیدے تو بہتر ہوگا۔ (فادی رجمیہ: //rrm/

مزيد ملا حظه جو: (احسن القتاوي:٨٩٣/٥،٣٩٥مروامداوالاحكام:٨٨٣/٢). والله العلم

## میڈیکل وغیرہ شوہر کے ذمہ ہونے کا حکم:

سوال: کیاعورت کے میڈیکل افراجات شوہر پرلازم میں یانہیں؟ نیز اگر حاملہ ہے تو ہیتال کے

اخراجات کا کیاتھم ہے؟

المجواب: بصورت مسئوله دوادغیره کافرچه، نیزعلاج دمعالجه کے افراجات وغیره دیایئة شو ہرکے ذمه لازم اور واجب میں ،اگرچه تضاءً واجب نہیں نیز اس میں عرف کا اعتبار ہے، اور عام طور پرعرف میں بخوثی شو ہر اس تشم کے افراجات برداشت کرتاہے، لہذامیڈ یکل وغیرہ افراجات بھی دینا عیاہے۔

فآوی ہند ہیں ہے:

و لا ينجب الندواء للنموض، ولا أجرة الطبيب، ولا الفصد، ولا الحجامة، كذا في السراج الوهاج (الفتادي الهندية: ٩/١) ه، فصل في نفقة الزوجة).

علامدائن جُمِم مصریؓ نے مجتنی کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ نفقہ میں عرف وعادت کا بڑا دخل ہے، لیعنی عرف پر اس کا مدار ہے، عرفاً جو چیزیں وی جاتی ہیں، ان چیزوں کا دینا ضروری اور لا زم ہے۔اور علاج ومعالجہ عرف میں شو ہر بر داشت کرتا ہے۔

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

وفى المجتبى: أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات، فيجب على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان. (البحر الرائق :١٧٧/٤؛ باب النفقة ط: كوتنه).

اسلامی فقد میں ہے:

بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ دوا ، علاج کا خرج شوہر کے ذمہ واجب نہیں ہے ، بلکداس کے او پرصرف نان و فقہ واجب نہیں ہے ، بلکداس کے او پرصرف نان و فقہ واجب ہے ، اگر وہ دوا علاج کرتا ہے تو بیداس کا احسان ہے۔ اس مسئلہ میں راقم کی رائے بیہ ہے کہ دوا علاج وغیرہ فاص طور پراس زمانے میں انسان کی اس ہے کم بنیا دی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ تار ، تنگھی اورصائن وغیرہ ہے۔ جب عورت کے جم کی صحت وصفائی کے لئے ان چیز وں کے فراہم کرنے کو فقہاء نے واجب بکھا ہے ، تو پھر دوا علاج کیوں نہ واجب ہو؟ پھر فقہاء ہیر بھی کھتے ہیں کہ بالغ لڑکوں کا نفقہ باپ پر واجب نہیں ہے ، کیا اگر کوئی بالغ لڑکا ایجار پڑجا نے تو اس کا نان نفقہ باپ پر ضروری ہوجا تا ہے ، اور پھر بید و لڑکا ہے۔ فقہاء نے مضارب کے بالغ لڑکا بیار پڑجا کے تو اس کا خان فقہ باپ پر ضروری ہوجا تا ہے ، اور پھر بید و لڑکا ہے۔ فقہاء نے مضارب کے بارے میں کھتا ہے کہ اس کو علاج کا کا م وہ نہیں کرسکتا ، تو عورت

ے جونواکد متعلق ہیں، ان کا لحاظ کر کے اس کے دواعلاج کا خرج مرد پر ضروری کیوں نہ قرار دیاجائے۔اگر عورت اس کابارخود شوہر پر نہ ڈالے تو بیٹورت کا حسان کیوں نہ سجھاجائے۔اس کےعلاوہ مرض کی اوراس کے دواعلاج کی اہمیت خود نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد سے معلوم ہوتی ہے، اس کی روشنی ہیں بھی سے عورت کاضروری حق قرار دیاجا ناجا ہے۔

ملاحظ فرمائیں فناوی ہند میر ہیں ہے:

ويحب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن، وما تغسل به الرأس من السدر والخمطي، وماتزيل به الدرن كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد. (الفتارى لهندية: ١/٩٤٥).

و لا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مسرض، ومن يقدر على العمل لكنه لا يحسن العمل فإنه بمنزلة العاجز. كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ١٦٣/٥، فصل في نفقة الأولاد).

ای طرح یچ جننے کے وقت دائی وغیرہ کی فیس کے بارے میں فتہاء نے لکھا ہے کہ اس کوہ میرداشت کریگا جو اس کو بلائے گا تو وہ میرداشت کر ہے جو اس کو بلائے گا تو وہ میں برداشت کر سے گا۔ اور اگر شوہر بلائے گا تو وہ میں برداشت کر سے گا۔ راقم کے ناقص خیال میں وہ بھی ہر حال میں مردی کی ذمہ داری ہوئی چاہئے ، کیونکہ جب بچیاس کا ہے ، جب اس کے دود سے پلوانے کی اجرت اور اس کا نفقہ واجب ہے ، تو پھر ولا دت کے وقت کے تمام اخراجات اس کی پر اس کے دود سے پلوانے کی اجرت اور اس کا نفقہ واجب ہے ، تو پھر ولا دت کے وقت کے تمام اخراجات اس کر کیوں نہ واجب ہوں ، جبکہ بیدا لیا نازک موقع ہوتا ہے کہ اس وقت کی ذرای ہے احتیاطی سے زچہ اور بچید ولوں کی جان خطر سے میں بڑجانے کا اندریشہ ہوتا ہے ، در وفتار کے اس جزئے پر ابن عابدیں نے جو لکھا ہے ، اور پکھی گئی تمام صور توں پر اس کا اطلاق کرنا چاہئے۔ " و بہ ظہر لی سرجیح الا ول، ایکن نفع القابلة معظمه بعود والی الولد، فیکون علی أبیه ". (در دالمحتار ۳۰ ۱۳۰۷ معید).

اس لئے کہ بیوی کے دواعلاج کا سارا فائدہ شو ہرکوہ پوٹے گا۔

پھر بیتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ ہم اس کی صحت کی حالت میں اس سے فائدہ اٹھا ئیں ،اور دواعلاج کے

لئے اسے بے سہارا چھوڑ ویں، یا اس کے والدین کے سر ذمہ واری ڈال ویں۔ فقہاء نے جس زمانے میں میہ رائے دیں۔ رائے دی تھی، اس نے میں میں استے درگائی، اس زمانے میں نہا ہوئے در استے درگائی، اس نہ استے نہ تھی۔ دراغل ہوا تھا، اس لئے شرع مسئلہ کا تعلق عرف وحالات سے ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت حالات بدل چکے ہیں۔ (اسلائ فقہ/ ۱۱۸،۱۱۸/۲).

وفى الدر المختار: وفيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج. ولو جالت بسلا استشجار قيل عليه) عبارة البحر عن السامية: (قوله: قيل عليه) عبارة البحر عن المخلاصة: فلقائل أن يقول: عليه لأنه مؤنة الجماع... ويظهر لي ترجيح الأول، لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد، فيكون على أبيه. تأمل. (الدر المحتار معرد المحتار ١٩٧٣/٣)، باب النفة، ط: سعيد).

قال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه "الفقه الإسلامي وأدلته": ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في المماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج، لأنه يلتزم قواعد المصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصوهم. أما الآن فقد أصبحت الحجاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوي به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النققات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع، وهل من حسن العشرية أن يستمتع النووج بنوجته حال الصحة، ثم يودها إلى أهلها لمعالجها حال الموض؟! (الفقة الإسلامي وادلته ١/٩١٤)، نفنات العلاج، طندار الفك). والشقة الحم

تفریق کے بعد چوسات سالہ بچہ کا حکم:

سوال: زوجین کے درمیان میں تفریق ہوگئ، اور بچرسات سال ہے کم ہے، اور باپ کے بچرکے

ساتھ تعلقات نہیں رکھے ،تو کیا والدیراس کا نفقہ واجب ہوگا یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئول سات سال ہے كم كے بچدكا نفقه برصورت ميں والد إر لازم ب، چاہے تعلقات ہوں یا نہ ہوں۔

ملاحظة فرمائين درمختار مين ہے:

(وتحبب) النفقة بأنواعها على الحر( لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر. وفي الشامية : (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكني...(قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم . (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب . . والدر المعتار مع رد المحتار: ٢١٢/٣، باب النفقة،ط: سعيد).

#### فآوی ہندیہ میں ہے:

نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد، كذا في الجوهرة النيرة ... وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغار على قدر طاقة الأب، وتدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد، فإن لم تكن الأم ثقة تدفع إلى غيرها لينفق على الولد... (الفتاوى الهندية:١٠١١ه).

### بچەملنے كالمكان نەجوتونفقە كاتكم:

سوال: اگروالده كاخاندان والدكويج كودكيفكي اجازت بهي نبين دينا، اورسات سال پورے ہونے کے بعدایک فیصد بھی والدکو بیے کے ملئے کا امکان نہیں ، تو کیا پھر بھی اس کا نفقہ باپ پر لازم ہوگا، مثلاً والد مطالبه كرتاب كد بچيه فته مين ايك مرتبه جمار ع كفرر بيكا، اورو ولوگ اجازت نبين دية نو كياتكم ب؟

الجواب: بصورت مسئوله بيه كهانه ، ييغ اوراستنجاء كرنه ك قدرت نبيس ركهتا ، وبان تك يعني سات سال مال کاحق حضانت ہے، اور اس درمیان نفقہ والد کے ذمہ ہے، ہاں سات سال کے بعد بجے خود کھانے پینے اوراستنجاء کی قدرت رکھتا ہے تو ماں کا حق ختم ہو چکا ، اب بچہ دالد کے پاس رہیگا۔ اگر والدہ اوراس کے گھر والے بلاکسی شرعی وجہ کے بچہ باپ کوئیر دنہ کر میں تو بچکا فقتہ ساقط ہوجائے گا، کینی باپ اس کا ذمہ دار تین ہوگا، نیز مدت حضانت کے درمیان والد کو طلاقات کی اجازت دینا جائے ہے۔ مطاخلہ فرمائی البحر الرائق میں ہے:

والأم و الجدة أحق بالغلام حتى يستغني ، وقدر بسبع ، لأنه اذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثقيف. وما ذكره المصنف من التقدير بسبع قول الخصاف اعتباراً للغالب، لأن الظاهر أن الصغير إذا بلغ السبع يهتدي بنفسه إلى الأكل والشرب واللبس والاستنجاء وحده، فلا حاجة إلى الحضافة ... لأن الأب مأمور أن يأمره بالصلاة إذا بلغها، وإنما يكون ذلك إذا كان الولد عنده. (البحر الراقي: ٢٩/٤ مناء كوته).

#### ورمختار میں ہے:

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر( لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر. وفي الشامية: (قوله لطفله) هو الولد حين الشامية: (قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب ... (الدرالمحتارم رد المحتار : ١٦٢/٣ باب النفقة سعيد).

#### فآوى تا تارخانيديس ب:

و في الحاوي: الولد إذا كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر وعن تعاهده. (الفتاوى التاتارخانية ٤ / ٩٠ - حكم الولد عند افتراق الزوجين).

#### "خزانة الفقه" يس ب:

والمطلقة البائنة خرجت بولدها إلى موضع يقدر الزوج أن يزور ولده في يومه لها ذلك، وإن خرجت إلى موضع لم يقدر الزوج أن يزوره في يومه لم يجز . (حرانة الفقه، باب المقادير، ما زاد على يوم و احد، ص ٣٢٤، المكتبة الغفورية العاصمية).

جامع احكام الصغاريس ب:

إذا كان الغلام والجارية عند الأم فليس لها أن تمنع الأب من تعاهدهما، وإن صارا إلى الأب فليس له أن يمنع الأم من تعاهدهما والنظر إليهما. (حامع احكام الصغار:١٠١/١\_وكذا في البحر الراتق مع الحاشية:٤/٧١/١. والشريق اعلم.

### بالغدارك مال كے ساتھ رہنے پرمصر ہوتو نفقہ كا حكم:

سوال: اگرکوئی شخص اپنی ہوی کوطلاق دیدے، ادراس کی بالفیار کی ہو، ادروہ اپنی والدہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، والد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیا اس کا نفقہ والد کے ذمہ ہوگا جبدار کی ازخود نفقہ کا انتظام نہیں کرسکتی ؟

الحجواب: بصورت مسئولہ بالذائر کی کا نفقہ والد کے ذمہ ہے، کیونکدائر کیوں کا نفقہ شادی ہونے تک مطلقاً والد کے ذمہ ہوتا ہے، ہاں اگر لڑکی کے پاس مال ہوتو اپنے مال میں سے اپنے او پر ٹرج کرے گی۔ ملاحظہ ہو عالمگیری میں ہے:

ونفقة الإناث واجبة على الآباء ما لم يتزوجن إذا لم يكن لهن مال. كذا في الخلاصة. (الفناوي الهندية: ١٩٣١ه).

فتح القديريس ہے:

والأولاد إما صغار وإما كبار، فالأقسام أربعة: الأول أن يكون الأب غنياً والأولاد كباراً، فإما إناث أو ذكور، فالإناث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، وليس لم أن يراجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب. (فتح القدير: ١٠/٤، فصل في نفقة الأولاد الصغار وكذا في الفتاوى التاتار حانية: ٢٤٠/٤، نفقة وي الأرحام).

فآوی قاضی خان میں ہے:

ونفقة البنت البالغة في ظاهر الرواية تكون على الأب خاصة.(فناوى قاضي حان: ٤٤٧/١). احسن القتا*وي بين ب*:

لڑکی کا نفقنہ شادی تک والد پر ہے،البت اگرلڑ کی خود مالدار ہو، یا کوئی ذریعیہ معاش رکھتی ہوتو اس کا نفقہ والد پڑئیں۔بالغ کڑ کے کا نفقہ والد پڑئیں، البتہ وہ اگر کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے کسب پر قادر نہ ہو، یا طالب علم ہواور اس کا اپنا مال نہ ہوتو اس کا نفقہ والد پر ہے۔ (احس النتادی،۳۷/۵). واللہ ﷺ اعلم۔

### الركى شادى كے بعد گھر دينے كاحكم:

سوال: الرُ کے کی شادی کے اخراجات اور شادی کے بعد گھر کا انتظام والد کے ذمہ لازم ہے یا نہیں؟ الجواب: بالغ الرُ کے کا نفقہ وغیرہ باپ پر لازم نہیں ہے، ہاں اگر دہ کسی مرض وغیرہ کی وجہ سے کسب پر

ا پواپ، بار حرف العدور الترام بین سے، بان الروہ می ورسی ویرہ کی ویرہ می اور سے، بین اللہ مکان باپ تا در شہوتو اس کا نفقہ والد پر لازم ہے۔ اور نفقہ میں کھانا کپڑ اوغیرہ لازم ہے، کین شادی کے بعد الگ مکان باپ کے فرمداز ترقیبی ہے، نیز شادی کے اخراجات مثلاً میں زوجہ کا نفقہ وغیرہ باپ کے فرمداز مرقبین ہے، بال اگر والد صاحب استطاعت ہے تو بیٹے کے لئے مکان کا انتظام کرتا کا دِنیر اور باعث واب ہے، اگر چہ واجب اور لازم تہیں۔

ملاحظ فرما كين فآوى قاضيخان ميس ب:

و لا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن الكسب لزمانة أو مرض، فتكون نفقته على والده. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ١/ه ٤٤، فصل في نفقة الأولاد). فق القدرير من ب:

أما الكبار فعلى الظاهر وإن لم يكونوا عاجزين لا نفقة لهم. (فتح القدير:٤١٠/٤، دار الفكر). احسن القتاوي ش ب

بالغ لڑ کے کا نفقہ والد پرنہیں ،البتہ اگروہ کسی مرض وغیرہ کی وجہ ہے کسب پر قا ور نہ ہو، یا طالب علم وین ہو،

اوراس کا اپنا مال نہ ہوتو اس کا نفقہ والد پر ہے۔ اولا دکی شاوی کے مصارف والد پرنیمیں بائر کی کی شادی پر تو کوئی خرج ہے بی نہیں ، اس پر شادی کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ، بلکہ اس کے مصارف بھی شوہر کے ذمہ ہوجاتے ہیں ، البندلز کے کی شادی کے مصارف ہیں ، جن میں سے مہر اور بیوی کا نفقہ واجب ہے ، اور ولیمہ سنت ہے ، ان میں سے کوئی خرج بھی والد کے ذم نہیں ۔ (احس الفتادی: ۸۲۴ میں) واللہ ﷺ الم

## بیوی کی تمام ضرور مات بورا کرنے کا حکم:

سوال: کیامرد کے لئے اپنی بیوی کی تمام ضروریات پوراکرنالازم ہے؟ اور نفقہ کا کیامعیارہے؟

المجواب: اگرمر د مالدارہ و یا اس کی آمدنی اچھی خاصی ہو، اور عورت بھی مالدار گھرانے کی ہوتو مرد کو اس کی حیثیت اور اس کے معیار زندگی کے بارے میں خیال کر کے نفقہ لین کھانا، کپڑا اور مکان و بینا پڑے گا۔ اگر مرد خوش حال ہو، یا اس کی آمدنی خوش حال جیسی ہو، مگر عورت خریب گھرانے کی ہوتو مرد کو عورت کی حیثیت کے مطابق نان دفقتہ دینا جائے۔

ہاں اگر مردغریب اور نگل حال ہے، اور عورت بھی غریب گھر کی ہے، تو پھر مرد کواپنی حیثیت کے مطابق ہی روٹی کیڑا وینا جائے ہے۔ اورا گر کوئی مردغریب ہو مگرغورت مالدار اور خوش حال گھر انے کی ہوتو مرد کواپنی حیثیت کے ساتھ اس کی حیثیت کا لحاظ کر کے نفقہ دینا جاہے ، مگرخود عورت کا اخلاقی فرض سے ہے کہ وہ مرد سے اس کی حیثیت سے زیادہ نفقہ طلب نہ کرے۔

آرائش وزیبائش کی وہ چیزیں جوعورتوں کی صحت وصفائی کے لئے ضروری ہے، وہ بھی نفقہ بیس واغل ہیں، اوران کا فراہم کرنا بھی مرو کے لئے ضروری ہے، مثلاً تیل، کتھی ،صابون، عنسل اور وضوکا پانی وغیرہ، البتہ جو چیزیں محض آرائش وزیبائش کی ہوں اوران سے کوئی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مثلاً پان، تمباکو، کریم، پاؤڈر، کیسک وغیرہ، ان کا فراہم کرنا مرو پر ضروری نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (اسلامی فقہ ۲۱۵).

گھر کیبیا ہونا چاہئے؟اس کی تفصیل فقبهاء نے اس طرح بیان کی ہے: بیدی کوچتی الامکان شو ہر کے گھر کے لوگوں کے ساتھ ال جل کرر بنا جاہئے ،تا کہ خواہ مخواہ مردکواس کی وجیہ سے در دِسر نہ مول لیناپڑے، مگراس کے باوجود مناسب بیہ ہے کہ شوہر خودیااس کے گھروالے عورت کے لئے گھر کا ایک گوشہ یا ایک کمر ہ خصوص کردیں، تا کہ وہ اپنی چزیں ایک جگہ حفاظت سے رکھ سکے، اور میاں بیوی وہاں ب تکلفی سے رہ سکے، اور گھر کے دوسر بے لوگوں سے اس سلسلہ میں کوئی اختلاف کی نوبت نہ آئے۔

اگر حورت سب کے ساتھ وہ ہنائیں چاہتی ہے اور اپنے لئے ایک علاحدہ گھرکا مطالبہ کرتی ہے تو مرد کے
لئے اس کو ایک علاحدہ کمرہ یا کم سے کم گھرکا کوئی گوشداس کے لئے خصوص کردینا ضروری ہے، جس کو وہ بند
کر سکے ۔جو جگہ یا کمرہ اس نے اس کے لئے خصوص کردیا ہے، اس میں عورت جسے چاہے آنے وے اور جسے
چاہے نہ آنے دے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں مثال عشل خانہ، بیت الخلاء اور باور چی خاندالگ و بینا ضروری
نہیں ہے۔ لیکن بیاس صورت کا تھم ہے جب شو ہم معمولی حیثیت کا ہو، کین اگر شو ہر مالدار ہے واس کوالیا گھروینا
چاہے جس میں اس کی خرورت کی تمام چیزیں ہوں، شلاعشل خانہ، بیت الخلاء، باور چی خاندہ غیرہ۔

تفصيل كے ليے ملاحظه جو: (اسلامی فقه: ١٢١/٢).

در حقیقت نفقہ بمکنی کا مدار عرف پر ہے ، اگر کسی ملک میں بیوی کوالگ مکان دینے کا عرف وروائ ہوتو شوہر بیوی کو الگ مکان دید ہے۔ ہمارے خیال میں جنو بی افریقہ میں الگ مکان دینے کا روائ ہے ، لہذااس ملک میں بیوی کے مطالبہ پر شوہر کوالگ مکان دینا جا ہے ، جس میں ضروری چیزیں ہوں ، مثلاً عشل خاند، بیت الخلاء ، باور چی خاندوغیرہ۔

#### ملاحظه ہوشامی میں ہے:

وينبغي اعتماده في زماننا هذا، فقد مر أن الطعام والكسوة يختلفان باختلاف الزمان والممكان. وأهل بلادنا الشامية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فضلاً عن أشرافهم إلا أن تكون داراً موروثة بين إخوة مثلاً فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، فإذا تضررت زوجة أحدهم من أحمائها أو ضرتها، وأراد زوجها إسكانها في بيت منفرد من دار لجماعة أجانب وفي البيت مطبخ وخلاء يعدون ذلك من أعظم العار عليهم، فينبغي الإفتاء بلزوم دار من بابها. نعم ينبغي أن لا يلزمه

إسكانها في دار واسعة كدار أبيها أو كداره التي هو ساكن فيها، لأن كثيراً من الأوساط والأشراف يسكنون الدار الصغيرة. وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنى بالمعروف، إذ لا شك أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده، إذ بدون ذلك لا يحصل المعاشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى: ﴿ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾. (نتارى الشاسي: ١٠/٣-١٠٠١من سعد).

وفى البحر الرائق: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً ... أما على المفتى به فتجب نفقة االوسط في المسئلتين، وهي فوق نفقة المعسرة ودون نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة . (البحر الراتي: ١٧٥/٤).

وفى المجتبى أن ذلك يختلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان. (المحر الرائق: ١٧٧/٤).

#### احسن القتاوي ميں ہے:

اگر بیوی مالدار ہوتو اے الگ مکان دینا واجب ہے، متوسط درجہ کی ہوتو اس مکان میں ایک مستقل کمرہ کے علاوہ باور چی خانہ بخساخانہ، اور بیت الخلاء بھی مستقل ہونا ضروری ہے۔ مسکین ہوتو صرف ایک کمرہ کافی ہے۔ باور چی خانہ بخساخانہ، اور بیت الخلاء شترک ہوں تو مضا کقٹییں۔ ((حسن النتادی:۵/۵۷۵).

لیکن جھڑ ہے کی صورت میں ، یا شو ہر کے رشتہ داروں کے ہروفت آنے کی صورت میں بیوی الگ مکان کامطالبہ کر سکتی ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

### متاع البيت كاحكم:

سوال: جس گھر میں میاں بیوی رہتے تھے بعد الطلاق اس گھر کے سامان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ شوہر بیوی میں سے کون ذیا دہ حقد ارہے؟ مثلاً گھڑی، بیڈشیٹ وغیرہ کیا بیوی رکھے گی بیا شوہر کووالیس کروے گی؟ ا گیواب: بصورت مسئولہ جن اشیاء کے متعلق معلوم ہے کہ شوہری ملکیت ہے، وہ شوہری ہیں، اور جن اشیاء کے متعلق معلوم ہے کہ شوہری ملکیت ہے، وہ بیوی کی ہیں، مثلاً بیوی کو والدین کی جانب سے ملی ہوئی چیزیں بیوی کی ہیں، وہ بیوی کی ہیں، وہ بیوی کی ہیں، وہ سب بیوی کی ہیں، اور چیزی کی ہیں، وہ سب بیوی کی ہیں، اور نیز جوسامان بیوی نے اپنی رقم سے ٹریداوہ بھی بیوی کا ہیں، اور جوسامان کے متعلق معلوم نہ ہویا اس کے بارے میں اختلا ف ہواور کس کے پاس گواہ نہ ہواس میں تفصیل بید جس سامان کے متعلق معلوم نہ ہویا اس کے بارے میں اختلا ف ہواور کسی کے پاس گواہ نہ ہواس میں تفصیل بید ہوسامان مرد کے استعمال کے جزیں ہیں وہ جس کے ساتھ بیوی کولیس گی، اور جودونوں کے استعمال کی چیزیہ جوہ جم کے ساتھ شوہر لیگا، جب گھڑی وغیرہ کے بارے شوہ ہوکہ دینالازم ہے۔

ملاحظ فرمائين البحرالرائق مين ہے:

قوله "وله فيما يصلح لهما" أي القول له في مناع يصلح للرجل وللمرأة، لأن المرأة وما في يدها في يدها في يد الزوج، والقول في الدعاوى لصاحب اليد، بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف حال قيام النكاح أوبعد ما وقعت المفرقة، وما يصلح لهما: الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود كما في الكافي، وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة، وعزاه في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم، وفي الخانية: ولو أقاما البينة يقضى ببينتها، لأنها خارجة معنى. (البحر الرائق: ٢٦١/٢١) باب التحالف، كوئته.

وفيه أيضاً: (وإن اختلف النووجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له ) لأن الظاهر شاهد له، والمتاع لغة: كل ما ينتفع به كالطعام والبر وأثاث البيت، وأصله ما ينتفع به من الزاد ... قالوا: والصالح له العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والفرس والدرع الحديد، فالقول في ذلك له مع يمينه، وما يصلح لها: الخمار والدرع والأساورة وخواتم النساء والحلي والخلخال ونحوها، فالقول

لها فيها مع اليمين، قالوا: إلا إذا كان الزوج ببيع ما يصلح لها فالقول له لتعارض الظاهرين، وكذا إذا كانت تبيع ما يصلح له لا يقبل قوله لما ذكرنا. (البحر الرائق: ٢٥/٧، باب التحالف)

( و كذا في الدو السختار: ٢٩/٨ \_ و فتح القدير: ٢٣٣/٠ دار الفكر\_ ومحمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢٦٨/٢ *). والله*ﷺ إعلم ـ

### عصرى تعليم كے لئے مفقو دے مال سے نفقه كا حكم:

سوال: زیدمفقو داخیر ہے،اس کی ایک بیوی اور یچ میں بھض بالغ اور بعض نابالغ میں، خاندان من ا بناءالکرام میں، ایک بچر جو کہ بالغ ہے باپ کے مال سے انگریز کی تعلیم کا خرچ ادا کرنا چاہتا ہے، کیاو وبالغ بچہ انگریز کی تعلیم کاخرج باپ کے مال سے ادا کرسکتا ہے اینہیں؟

الحجواب: بصورت مسئولہ مفقو دغائب کی طرح ہے، اور غائب کے بالغ بچوں کو نفقہ دیا جا سکتا ہے، بشر طیکہ کمانے سے عابر جون ، یا کمانے سے عارلاقت ہوتی ہو، یا طلب علم دین میں مصروف ہوں اور کمانے کی فرصت تہیں ۔ کیکن عصری اور اگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لئے مفقو د کے مال سے تہیں دیا جائے گا۔ اولا اس لئے کہ طلب علم سے دین کا علم مراد ہے۔ ثانیا اس بات کی کیا گارٹی ہے کہ ہمارے بچوں کی اس طرح تعلیم پوری ہو جا بگی یا ان کی تمان کے بیاری بات کی کیا گارٹی ہے کہ ہمارے بچوں کی اس طرح تعلیم پوری ہو جا بگی یا ان کی تمان کی بی کی جائے تعلیم کے لئے اور اس زیاد بھی باسانی اعلی تعلیم کے لئے اس خرج دشتہ داروں یا دوست واحباب سے قرض وغیرہ لے سکتا ہے، ابہذا الی تعلیم پر مفقو دکا مال خرج نہ کیا جائے۔ ملاحظہ ہورو بخار ہیں ہے ۔

وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كأنثى مطلقاً، وزمن، ومن يلحقه العار بالتكسب، وطالب علم لا يتفرغ لذلك، كذا في الزيلعي و العيني. وأفتى أبوحامد بعدمها لطلبة زماننا كما بسطه في القنية. وفي الشامية: (قوله ومن يلحقه العار بالتكسب) كذا في البحر والزيلعي ... الأولى ما في المنح عن الخلاصة: إذا كان من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز. ومثله في الفتح ... (قوله كمابسطه في القنية) حاصله أن السلف قالوا

بوجوب نفقته على الأب، لكن أفتى أبو حامد بعدمه لفساد أحوال أكثرهم، ومن كان بخلافهم نادر في هذا الزمان، فلا يفرد بالحكم دفعاً لحرج التمييز بين المصلح والمفسد. قال صاحب القنية: لكن بعد الفتنة العامة يعني فتنة التاتار التي ذهب بها أكثر العلماء والمتعلمين نرى المشتغلين بالفقه والأدب اللذين هما قواعد الدين وأصول كلام العرب، يمنعهم الاشتغال بالكسب عن التحصيل، ويؤدى إلى ضياع العلم والتعطيل، فكان المختار الآن قول السلف، وهفوات البعض لا تمنع الوجوب كالأولاد والأقارب. ملخصاً. وأقره في البحر. وقال ح: وأقول: المحق الذي تقبله الطباع المستقيمة ولا تنفر منه الأذواق السليمة: القول بوجوبها لذى الرشد لا غيره، ولا حرج في التمييز بين المصلح والمفسد لظهور مسالك الاستقامة وتمييزه عن غيره. وبالله التوفيق. (الدر المحتار مع الشامي: ١٤/١٤٠٠) النفتة منا. سعد).

فآوی ہند میں ہے:

وقال الإمام الحلواني: إذا كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز، وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مشتغلين بالعلوم الشرعية، لا بالخلافيات الركيكة وهذيان الفلاسفة ولهم رشد، وإلا لا تجب، كذا في الوجيز للكردري. (الفتاري الهندية: ٥٣١١م، باب النفتة).

(وكذا في الفتاوي البزازية : ١٦٤/٤ ، الناسع عشر في النفقات). واللد في الم

### بوڑھے مختاج والد کا نفقہ اولا دے ذمہ ہونے کا حکم:

سوال: ایگ خص بوڑھا محتاج ہے،اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور دونوں صاحب دیثیت مالدار ہیں، تو اس بوڑھے خص کا نفقہ اور خدمت دونوں پر برابر ہے یاصرف بیٹے پر ہے؟ اور اگریہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک خود محتاج ہے تو چرکیا تھے ہے؟ الحجواب: بصورت مسئولہ اولا دے مالدار اور صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے بوڑھے والد کا نفتہ اور خدمت دونوں پر بکساں ہیں، ہاں اولا دخود محتاج ہوں تو ان پر نفقہ لا زم نہیں ہے، اور مالدار ہونے کا مطلب سے کہ اس نصاب کا مالک ہوجس سے صدقہ لین حرام ہوتا ہے، نیز اگر دونوں کے درمیان مالداری کا نفاوت نے موافق نفقہ لازم ہوگا۔

عالمگیری میں ہے:

قال: ويجبر الولد الموسر على نفقة الوالدين المعسرين، مسلمين كانا أو ذميين قدرا على الكسب أو لم يقدرا ... اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى. والنصاب نصاب حرمان الصدقة، هكذا في الهداية. وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتى. كذا في الوجيز للكردري ... قال الشيخ الإمام شمس الأئمة: قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: إنما تكون النفقة عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار تفاوتاً في اليسار المنخورة. (الفتاري الهندية ١/٤ ٥٠٥٠٥٠ اضل في نفقة ذي الأرحام).

وفي فتاوى الشامية: (قوله يسار الفطرة على الأرجح) أي بأن يملك ما يحرم به أخذ الزكاة، وهذا قول أبي يوسف. أخذ الزكاة، وهذا قول أبي يوسف. وفي الهداية: وعليه الفتوى. صححه في اللخيرة، ومشى عليه في متن الملتقى، وفي البحر: أنه الأرجح، وفي الخلاصة: أنه نصاب الزكاة، وبه يفتى. واختاره الولوالجي ... ثم اعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط اليسار في نفقة الأصول صرح به في كافي الحاكم والدرر والنقاية والفتح والملتقى والمواهب والبحر والنهر. وفي كافي الحاكم أيضاً: ولا يجبر المعسر على نفقة أحد إلا على نفقة الزوجة والولد. ومثله في الاختيار، ونحوه في الهداية. وفي الخانية: لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير حكماً إلا أن كان والده

زمناً لا يقدر على العمل وللابن عيال فعليه أن يضمه إلى عياله وينفق على الكل. وفي الذخيرة أنه ظاهر الرواية عن أصحابنا. ( نتاوى الشامي: ٢١/٢١/٣، باب النفقة).

الفقه الاسلامي وادلته من ي:

تجب النفقة على الموسر لقريبه، واليسار عند الحنفية على الأرجع المفتى به: هو يسار الفطرة: وهو أن يملك ما يحرم عليه به أخذ الزكاة وهو نصاب ولو غير نام، فاضل عن حو ائجه الأصلية. (الفقه الاسلام, وادلته: ٧٧ ٢٧١، حد اليساي.

فآوى بزازية ميں ہے:

وإذا اختلط الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السواء في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه ابو الليث، وبه يفتي. (الفتاري الزارية: ٦٤/٤). والشريخ المحم

معذورفقير بھائي كانفقه بہنوں كے ذمه ہونے كاحكم:

سوال: ایک شخص فقیر ومعذور ہے، اسکی والدہ ہے اور ایک حقیق بہن ، ایک ماں شریک بہن اور ایک باپ شریک بہن ہے، تو اس شخص کا نفقہ کس کے ذمہ ہوگا ؟ جب کہ پیرسب اغذیاءاور مالدار ہیں۔

الجواب: بصورت مسئوله معذور فقير خض كا نفقه مذكوره بالاتمام حفرات پر بقدر ميراث لازم بهوگا-يعنى اس شخص كانقال پر مذكوره ورفاء بيس به برايك و جتنا حصه شرى طور پرل سكتاب، اى حصه كے بقدر نفقه لازم به وگاه و على الموارث مثل ذلك كه اور "المعرم بالمعنم" كتاعده كتحت \_

شرعی میراث کے حصے ملاحظہ فرما کیں:

- (1) والده: ١٢.٢١ـ
- (٢) حقيقي بهن: ٥٠ ـ
- (٣) مان شريك يمن: ١٧.٧٧\_
- (۴) باپشریک بهن:۱۲.۲۷\_

الغرض مذكوره بالاحصول كےمطابق ہرايك پرنفقدلا زم ہوگا۔

ملاحظه جودرمختار میں ہے:

وتجب أيضاً لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى مطلقاً ولو كانت الأنثى بالغة صحيحة، أو كان الذكر بالغاً لكن عاجزاً عن الكسب بنحو زمانة كعمى وعته وفلج. زاد فى السملتقى والمختار: أو لا يحسن الكسب لحرفة أو لكونه من ذوى البيوتات أو طالب علم فقيراً، حال من المجموع بحيث تحل له الصدقة، ولو له منزل وخادم على الصواب، بدائع. بقدر الإرث لقوله تعالى: ﴿ وعلى الوارث مثل ذلك ﴾، ولذا يجبر عليه. وفى الشامية: (قوله بقدر الإرث) أي تجب نفقة المحرم الفقير على من يرثونه إذا مات بقدر إرثهم منه. (قوله وعلى الوارث مثل ذلك) أي مثل الرزق والكسوة التي وجبت على الممولود له، فأناط الله تعالى النفقة باسم الوارث، فوجب التقدير بالإرث. (الدرالمحتارمة الناني: ٢٢٩/١٣/١/١) باب النفقة طلى.

وكذا في (فتح القدير :٢٠/٤ مع الهداية، وشرح العناية على هامش فتح القدير:٢٠/٤).

فَأُولَى بَسْرِيسٌ مِنَ وَالْمَنْفَقَة لَكُلُ ذِي رحم محرم إذا كان صغيراً فقيراً أو كانت امرأة بالغة فقير من أو كانت امرأة بالغة فقير من أو يجبر عليه فقير من أو يجبر عليه كذا في الهداية. وتعتبر أهلية الإرث، لا حقيقته كذا في النقاية. (الفتاوى الهندية: ١/٥٥، فصل في نفقة ذوى الأرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته). والشر المنافق المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته). والشر المنافق المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته المنافق المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته المرحام المرحام وكذا في البحر الرائق ٢٠٥٠، كولته المرحام المرحام وكذا في المرحام المرح

### والداوراولا دىموجودگى مين نفقه كاحكم:

سوال: ایک آدی کمزوراور بیار ہے،اس کا بیٹا اور بیٹی اور والدموجود ہیں،تو اس کا نفقہ کس پر لازم دگا؟

الجواب: بصورت مسكوله كمزوراور ناتوال شخص كا نفقداس كير بيني بربرابر لازم موگا، اوروالد

پر کچھ لازم نہیں ہے،اس لئے کہ ولدا قرب ہے،اوراصول وفروع کے اجتاع کے وقت بڑئیت اورا قرب کا اعتبار ہوتا ہے۔

### ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے:

النفقة لأصوله ولو أب أمه، ذخيرة. الفقراء ولو قادرين على الكسب... بالسوية بين الإبين والبنت، وقيل: كالإرث ... والسمعتبر فيه القرب والجزئية . وفي الشامية: (قوله بالسوية بين الإبن والبنت) هو ظاهر الرواية، وهو الصحيح، هداية. وبه يفتى، خلاصة. وهو الحق، فتح. وكذا لو كان للفقير ابنان أحدهما فائق في الغنى والآخر يملك نصاباً فهي عليهما صوية، خانية. وعزاه في الذخيرة إلى مبسوط محمد، ثم نقل عن الحلواني: قال مشايخنا: هذا لو تفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً، فلو فاحشاً يجب النفاوت فيها، بحر.

(قوله والسمعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث) أي الأصل في نفقة الوالدين والمولودين المقرب بعد الجزئية: أى جهة الولاد القرب بعد الجزئية: أى جهة الولاد أصولاً أوفروعاً، وتقدم على غيرها من الرحم، ثم يقدم فيها الأقرب فالأقرب، ولا ينظر إلى الإرث... إلى قوله: القسم الثالث: الفروع مع الأصول، والمعتبر فيه الأقرب جزئية، فإن لم يوجد اعتبر الإرث، ففي أب وابن تجب على الإبن لترجيحه بد اعتبر الترجيح المنائلة: ٤١٧/٤، وبدائع. (الدر المحتار مع فناوى الشامى:٣١٢٤، ١٢٢، ١٢٠ باب النعقة، طنعيد وكذا في فتح القدير مع الهدائج: ٤١٧/٤، والفكر).

وفى الهندية: وإذا اختلطت الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية، وبه أخذ الفقيه أبو الليث، وبه يفتى. كذا في الوجيز للكردري. (الفتاوى الهندية: ١٤/١ م، فصار في نفقة ذوى الأرحام).

### البحرالرائق ميس ب:

وإن الولمد إذا كان غنياً والأب محتاجاً لم يشارك الولدَ أحد في نفقة الوالد، ذكره

المصنف في شوح المناو. (البحر الرائق: ٢٠١/٤، باب النفقة، ط: كو تته). والسي المم

## بالغ اولا دكا نفقه والدكة زمه مونے كاحكم:

سوال: اگر بالغ اولادمعذور بواوران كه دالدين دونول متمول اور مالدار بول تواس كا نفقه دونول پر بيا سرف دالدي؟ اگر دونول پر به دؤكس حماب سي به وگا؟

الجواب: بصورت مسئولہ ظاہرالروایہ کے مطابق معذوراولا دکا نفقہ صرف والدصاحب پرلازم ہے والدہ پر کچھلاز منہیں ہےاورای پرفتو کی ہے۔

ملاحظ فرمائيں ہدايہ ميں ہے:

قال (الإمام القدورى): وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلاثاً على الأب الشلشان وعلى الأم الشلث ...قال العبد الضعيف هذا الذى ذكره رواية الخصاف والحسن وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب. (الهداية:٤٤٧/٢).

علامه سرحسیؓ نے ظاہر الرواميكوتر جيح دی ہے ملاحظہ ہو:

وإن كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أومقعداً أوشل اليدين ...فحينئد تجب النفقة على الوالد. (المسوط للسرعدي: ٢٢٢/٥).

#### در مختار میں ہے:

وكذا تجب لولده الكبير العاجز عن الكسب كانفي مطلقاً وزمن ... لا يشاركه أى الأب ولو فقيراً أحد في ذلك ... به يفتى مالم يكن معسراً قال الشامى: قوله وبه يفتى راجع إلى مسألة الفروع ومقابله ماروي عن الإمام أن نفقة الولد على الأب والأم أثلاثاً يعنى الكبير أما الصغير فعلى أبيه خاصة بالاخلاف ... وصرح العلامة قاسم بأن عدم الفرق بينهما هو ظاهر الرواية وبأن عليه الفتوى فلذا تبعه الشارع. (الدرالمتنارع ردالمتنارع ردالمتارع (١٥/١٥) ٢٥).

مريد ملاحقه و: (الفتاوي الهندية: ١/٦٦ ه بو كنزالدقائق، ص ١٥ ومنحة الحالق: ٢٠٨/٤ و وحسى الفتاوي: ٤٣٠/٥). والشقة علم \_

غيرمسلم والدين كے نفقه كاحكم:

سوال: اگر سی کوالدین غیرسلم بیر تو ان کا نفقدلازم ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله غير مسلم والدين كا نفقه بيني ك ذمد واجب اور لازم ب، بشرطيكه والدين

حر في شەھول\_

ملاحظ فرمائيں مداييس ہے:

وعلى الرجل أن يسفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه. أما الأبوان فلقوله تعالى: ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعاً... والا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ... إلا أنهم إذا كا نوا حربين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين، لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين.

وفي فتح القدير: فأما الآباء الحربيون فإن كانوا مستأمنين في دارنا لا يجبر الابن على النفقة عليهم لقوله تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم (إلى قوله) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ﴾. (الهداية مع فتح القدير ١٤٠٤، ١٩١٩ عند النفة ، ط: دارالفكر).

وفي شرح العناية: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم حسن المصاحبة بأن يطعمهما إذا جاعا، ويكسوهما إذا عريا، وكلامه واضح. (شرح العناية: ٤١٦/٤، دار الفكر). مريدا اخترارا كن (فناوى الشامى: ٣٠١/٦٢ و الفناوى الهندية: ٢٠٤١م و البحر الرائق: ١٥٠٤). والتريخ العام

### والدين كامر تدار كے سے نفقہ قبول كرنے كا حكم:

سوال: مسلمان والدین مرقد لڑے نفقہ قبول کر سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ اس کے علاوہ ان کے لیے اور کوئی ذریعیہ معاشنہیں ہے۔

الحجواب: مرقد اگراسلام میں واپس ندآئے تواس کی سزاشر عاقل ہے، لیکن غیر مسلم مما لک میں سزاکا قانون نہیں ہے اس لیے مرقد کا فرکے تھم میں ہوگا اور کا فرسے توہدیہ قبول کرنا جائز ہے، لیکن مرقد کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہے، اور اس سے نفقہ قبول نہیں کرنا چاہے، اور مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کے والدین کے لیے نفقہ کا انظام کر لیں سلاحظہ وقانوی شامی میں ہے:

قوله مع الاختلاف ديناً أى كالكفر والإسلام ، فلا يجب على أحدهما الإنفاق على الآخر، وفيه إشعار بأن نفقة السكنى على المسر الشيعي كما يشير إليه في التكميل قهستاني، والمراد الشيعي المفضل، بخلاف الساب القاذف فإنه مرتد يقتل إن ثبت عليه ذلك، فإن لم يقتل تساهلاً في إقامة الحدود فالظاهر عدم الوجوب ، لأن مدار نفقة الرحم المصحرم على أهلية الإرث، ولاتوارث بين مسلم ومرتد، نعم لوكان يجحد ذلك ولا بينة يعامل بالظاهر وإن اشتهر حاله بخلافه ، والله سبحانه أعلم. (ناوى الشامى: ٢١/٣١٧).

حضرت مولا نامحمد يوسف لدهيا نوي صاحبٌ فرمات بين:

غیر مسلم کے ساتھ کھانا بیٹا جائز ہے گر مرتد کے ساتھ جائز نہیں۔( آپ کے سائل اوران کا طی: / ۲۹). دوسر کی جگہ فرماتے ہیں: غیر مسلم کا ہد سی قبول کرنا جائز ہے، بشر طیکہنا پاک شہو۔ ( آپ کے مسائل اوران کا طن: / ۱۷۷) . واللہ ﷺ ایکم۔

#### des des des des

بم اشارض الرجم قاق الله قتعالى : ﴿ والوالكات بِرضِعن أولاهن هو لين كاملين لمن أراه أن بِتَم الرضاعة ﴾ (سرة المنة: الأن: ٢٣٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعرم من الرضاح ما بعرم من النسب"

(رواه المخاري)



### رضاعت كابيان

مطلق رضاعت سے حرمت کا ثبوت اورخس رضاعات کی تحقیق:

سوال: بعض آزاد خیال لوگ بیاشکال کرتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت میں نہ کور ہے کہ آخضور صلی اللہ علیہ دملم کی وفات ہوئی تو اس وقت پانچ رضاعات یعنی پانچ دفعہ دووھ پلانے کی تلاوت ہوتی رہی، علا نکرتم میں پانچ رضاعات کا نام ونشان ٹیس۔

مسلم شریف کی روایت حسب ذیل ہے:

كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرء من القرآن. (رواه مسم: 879/١)

اس روایت سے بظاہر قرآن پرزد پڑتی ہے کہ آپ کی وفات کے بعد پانچ رضاعات کہاں گئے، حالانکہ قرآن کریم قطعا مخوظ ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ إِنَا نَحَنَ نُؤَلُنَا اللَّكُو وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ .(سورة الحجر:٩).

وقال: ﴿ لا يسأتيمه الساطل من بين يمديمه ولا من خلفه، تنسؤيل من حكيم حميد ﴾ .(فصلت: ٢٤).

وقال: ﴿ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾. (العنكبوت: ٤٩).

اس اشكال كاكياجواب ہے؟

الجواب: (۱) ال اشکال کافتحر مل بید ہے کہ اس بیر الفاظ کر ' دس رضاعات پانچ رضاعات سے منسوخ ہو کیں 'سب روایات میں موجود ہیں ، اور بیالفاظ ' فسو فیی دسول الله صلی الله علیه وسلم و هی فیعا منسوخ ہو کئی 'سب روایات میں موجود ہیں ، اور بیالفاظ ' فسو فیی دسول الله صلی الله علیه وسلم و هی فیعا یفوا من الفوآن ' عمره کے دوسرے شاگر دوسے شاگر و سختی بن سعید انصاری جن کی روایت ' السست مسر من سختی بن سعید انصاری جن کی روایت ' السست مرف بید السافاظ نیس معلوم ہوا کہ سے اور رائ روایت مرف بید السست مرف بید کے دکر رضوات کو پانچ رضعات کو پانچ رضعات کو پانچ رضعات کے بعد بیالفاظ ہیں معلوم ہوا کہ جن من اور کئی بن معید تطان کا مرتبہ عبد الله بین الی محرب بو ما ہوا ہے ، پر سعید الفاظ بیان ٹیس کرتے ہو ما ہوا ہے ، اور وہ بیالفاظ بیان ٹیس کرتے ۔

(۲) ممکن ہے کہ پانچ رضاعت والی آیت رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں منسوخ ہوئی ہو اور بعض صحابہ کونٹخ کاعلم نہ ہوا ہو، اور وہ تلاوت کرتے رہے ہوں، ورندیہ آیت اگر منسوث نہ ہوتی تو قر آن کریم میں شامل ہوتی، حالا نکد قرآن میں اس کا وجوز نیس ۔

ملاحظة فرما تمين علامه طحاويٌ فرمات يين:

حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال انا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة ابنة عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضاعاتٍ معلوماتٍ يحرمن" فم نسخن بخمس معلومات، فنوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن.

قال أبو جعفر: وهذا ممن لا نعلم أحداً رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي بكر، وهو عندنا وهم منه، أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة رضى الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو فيما يقرأ من القرآن" لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القرآن ولجاز أن يقرأ به في الصلوات، وحاشا لله أن يكون كذلك، أو يكون قد بقي من

القرآن ما ليس في المصاحف التي قامت بها الحجة علينا، وكان من كفر بحرف مما فيها كافراً، ولكان من كفر بحرف مما فيها كافراً، ولكان لو بقي من القرآن غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوحاً لا يجب العمل به، وما ليس فيها ناسخ يجب العمل به، وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل بما في أيدينا مما هو القرآن عندنا، ونعوذ بالله من هذا القول وممن يقوله.

ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا - والله أعلم - ما قد رواه من أهل العلم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها من مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي بكر، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كما حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن " لا يحرم من الرضناع إلا عشر وضعات " ثم نزل بعد " أو خمس رضعات". فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله، وفيه أنه أنزل من القرآن ثم سقط، فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخاً له منه، كما أخرج من سواه من القرآن مما تقدم ذكرنا له وأعيد إلى السنة.

وقد تابع القاسم بن محمد على إسقاط ما في حديث عبد الله بن أبي بكر "أن رسول الله عليه وسلم توفي وأن ذلك مما يقرأ من القرآن" إمام من أئمة زمنه وهو يحيى بن سعيد الأنصاري كما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن منهال قال ثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزل من القرآن " لا يحرم إلا عشر رضعات" ثم نزل بعد "أو خمس رضاعات". وكما حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثني الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن "لا يحرم إلا عشر رضاعات عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن "لا يحرم إلا عشر رضاعات معلومات" ثم أنزل "خمس رضاعات".

قال أبو جعفر: فهذا أولى مما رواه عبد الله بن أبي بكر، لأن محالاً أن تكون عائشة

تعلم أنه قد بقي من القرآن شيء لم يكتب في المصاحف، ثم لا تنبه على ذلك من أغفله. لكن حقيقة الأمر كان في ذلك و الله أعلم - أن ذلك كان مما قد كان نزل قرآناً، ثم نسخ فأخوج من القرآن وأعيد سنة، كما سواه من هذا الجنس مما تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا. ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحيى بن سعيد في هذا الحديث أنا لا نعلم أن أحداً من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس، ثم تركه مالك فلم يقل به وقال بضده و ذهب إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم. ولو كان ما في هذا الحديث صحيحاً أن ذلك في كتاب الله عزوجل لكان مما لا يخالفه ولا يقول بغيره. والله عزوجل نسأله التوفيق. (شرح مشكل الآثار عزوم مشكل الآثار عزم مشكل الآثار عنه مثكل الآثار عنه الأثار عنه الأخوام الآثار عنه الأخوام الآثار عنه الأخوام المثلاث الآثار عنه المثلاث الآثار عنه المثلاث عنه الأخوام المثلاث الآثار عنه الأخوام المثلات عنه الأخوام المثلاث الثال المثلاث الثالث الثالث الثالث المثلاث الثالث المثلاث الثالث المثلاث الثالث الثالث المثلاث الثالث الثالث المثلاث الثالث الثلاث المثلاث الثالث المثلاث ا

حضرت مفتی عمرتفی عثانی صاحب وامت برکاتهم تکملة فتح اسلهم میں امام طحادیؒ کی ندکورہ بالاعبارت کا خلاصه ذکر فرمانے کے بعد مزیدتر مرفر ماتے ہیں:

قال العبد الضعيف: وممن حكم على هذه الزيادة بالوهم: القاضي أبوبكر بن العربي عارضة الأحوذي (٩٢/) حيث يقول: "وقد قيل: إن هذه وهم منه، وإن الحديث الصحيح ما رواه القاسم دون ذكر هذا، فيكون مما نزل ثم نسخ" ومما يؤيده أن عبد الرزاق أخوج عن عائشة ما يدل على نسخ تلاوة خمس رضاعات أيضاً، فقال: أنا ابن جويج قال: سمعت نافعاً يحدث أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به إلى أحمتها أم كلثوم ابنة أبي بكر لترضعه عشر رضاعات ليلج عليها إذا كبر، فأرضعته ثلاث موات، ثم موضت، فلم يكن سالم يلج عليها. قال: زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان في كتاب الله عزّوجلٌ عشر رضاعات ثم ردّ ذلك إلى خمس، ولكن من كتاب الله عائشي صلى الله عليه وسلم. (أى قبل وفاته بقليل).

(مصنف عبد الرزاق:٧/٠/٤).

فهذه الرواية من عائشة رضى الله تعالى عنها تكاد تكون صريحة في أن خمس رضعات قد نسخ تلاوتها قبل أن يقبض النبي صلى الله عليه وسلم. (تكملة نتح الملهم: ٢٥١-٤٦).

علامدنووي كى عبارت سے بھى واضح ہوتا ہے كہ بعض صحابہ كونشخ كاعلم نہيں ہوا تھا، ملاحظہ فرمائيں:

" وهن فيسما يقرء من القرآن "ومعناه أن النسخ بخمس رضاعات تأخر إنزاله جداً، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرء "خمس رضاعات" ويجعله قرآناً متلواً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده ، فلما بلغه النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك ، واجمعوا على أن هذا لا يتلى . (شرح الامام النوري على مسلم: ١٩٦٨).

**اشکال**: اگرکوئی اشکال کرے کہ صرف الفاظ منسوخ ہیں تھم باقی ہے کہذا یا پی رضاعات موجب حرمت ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: این ماجیشریف کی روایت میں دس رضاعات کے ساتھ پانچ کے منسوخ ہونے کی صراحت ہے، نیز فدکورہ بالامصنف عبدالرزاق کی روایت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دس کے ساتھ پانچ بھی منسوخ ہیں۔ این ماجیشریف کی روایت ملاحظ قرما کمیں:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط "لا يحرم إلا عشر وضعات أو خمس معلومات". (رواه ابن ماحة ١٣٩/١).

اس روایت میں اگر" او" "بسل" کے معنی میں بوتو بھر روایت کا مطلب بیہ ہوگا کہ دس بلکہ پانچ رضعات کی تحریم دونوں ساقط بعنی منسوخ ہیں ۔

نیز قرآن کریم سے بلاکسی قید کے مطلق حرمت ثابت ہوتی ہے، ملاحظہ فرمائیں:

﴿ وأمهاتكم التي أرضعنكم ﴾. (سورة النساء: ٢٣).

حدیث شریف میں صراحت ہے کہ لیل کثیر سبحرام ہے، ملاحظہ ہوجامع المانید میں ہے:

أبوحنيفة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شويح بن هانئ عن علي بن

أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يحوم من الوضاع ما يحوم من الوضاع ما يحوم من النسب ، قليله و كثيره. (حامع المسانيللامام محمدين محمودالحوازمي،٩٧/٢،دارالباز،مكة المكرمة).

### آ ثار ہے بھی قلیل و کثیر ہے حرمت کا ثبوت ملتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

(۱) كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع ، فكتب أن شريحاً حدثنا أن علياً رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كانا يقولان: "يحرم من الرضاع قليله وكثيره". (سنن النسائي: ٨٠/١٠ وكذا في السنن الكبرى لليهقي: ٨/١٥ والمعجم الكبرللطبراتي: ٨/١٣ ومصنف عبدالرزاق: ٩/١ ٢٤ ١٩ ومصنف عبدالرزاق: ١٩/٧ ومصنف عبدالرزاق: ١٩/

(٢) أناجريج ، قال عطاء: "يحرم منها ما قل وما كثر" قال : وقال ابن عمررضي الله تعالى عنه لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الرضاع أنها قالت: "لايحرم منها دون سبع رضعات "قال : الله خيرمن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال الله على رضعة ولارضعتين. (مصنف قال الله عد تعالى: ﴿ وأخواتكم من الرضاعة ﴾ ولم يقل رضعة ولارضعتين. (مصنف عبدالرزة:٢١٧/٧).

(٣) عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية عن طاؤوس قال: "يبحرم من الرضاعة الممرة الواحدة". (مصنف عبدالرزاق:٢٧/٧٤ و كذا في مصنف ابن ابي شيبة ١٩٠٩ ١٢ ١١ المحلس العلمي).

(٣) نا ابن فضيل عن ليث ، عن مجاهد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: "يحوم قليل الرضاع كما يحرم كثيره ". وقال مجاهد: قول ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه أحب إلى . (مصنف ابن ابى شية: ٢٨٩/٩).

مزير تقصيل ك ليما وظرفها كين: (مصنف عبدالرزاق:٤٦٦/٤عـ٥١ ومصنف ابن ابي شيبة: ٨٨٨٧عـ٩٦-والسنن الكبرى لليبهقي:٨٨٧ع).

صحیح بخاری شریف کی ایک روایت سے بھی مطلق رضاعت ثابت ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:

عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي اهاب ، قال : فجاء ت أمة سوداء ، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى، قال: فتنحيت ، فذكرت ذلك له، قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنه. (رواه البحارى: ٣٣/٦، شهادة البرضعة).

مريدولاك كريداع الصنائع: ١ تكسفة فتح المنهم: ١ / ٣٥/١ عرو المبسوط للامام السرخسي: ١ / ٣٥/١ ، دارالفكر وبدائع الصنائع: ٧/٤ ٨ ، سعيد وفتح القدير: ١ ٩/٣ ٤٤ ، دارالفكر وبدائع الصنائع: ٧/٤ ٨ ، والشرائع اعلم

### نانی کادودھ پینے سے خالہ کی لڑکی سے ثبوت رضاعت کا حکم:

**سوال: ایک بچ**ے اپنی نانی کا دودھ بیا، اب دہ اپنی خالہ کی لڑکی سے ٹکاح کرنا جا ہتا ہے تو بیہ جائز ہے یانہیں؟

**الجواب:** بصورت ِمسئولہ خالہ کی لڑی ہے نکاح نہیں ہوسکتا، کیونکہ نافی اس کی رضاعی ہاں بن گئی ،اور خالہ اس کی رضاعی بہن بن گئی ،اورخالہ کی لڑکی اس کی رضاعی بھانجی بن گئے۔

حدیث شریف میں ہے:

قبال النبي صبلى اللُّه عليه وسلم: " يحوم من الرضاع ما يحوم من النسب". (رواه البخاري).

ان اصول کے لئے ایک شعرمشہور ہے:

از جانب شیرده جمه خولیش شوند 🌣 واز جانب شیرخوارز و جان وفروع

لین دود رہ پلانے والی کی طرف ہے سب رشتہ داراور محارم بن گئے ، لینی مرضعہ ماں بن گئی ، اس کا شوہر باپ بن گیا، مرضعہ کی بہن خالہ بن گئی، مرضعہ کے بیٹے بٹمیاں بھائی بہن بن گئے ۔ اور دود رہ پینے والے کی طرف ہے قرابت زومین اور اولا دیک محد و دہوگی لینی اگر بچے ذکر ہے تو اس کی بیوی مرضعہ کے شوہر پر حرام ہے، اور اگر دود رہے پینے والی بڑی ہے تو اس کا شوہر مرضعہ پر حرام ہے۔ واللہ بھی المے۔

## قبل النكاح دوده بلانے سے ثبوت رضاعت كاحكم:

سوال: ایک عورت نے جس کا شوہر شیس ہے، کسی اور کی نچی کو وودھ پلایا، پھراس نے کسی مرد سے شادی کر لی تو بیمرداس بچی کا رضاعی باپ بنایانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ اس مردنے ہوی کے ساتھ جماع یا خلوت صححہ کی ہوتو بھی رہیہ ہونے کی دہیہ ہونے کی اس کے لئے دہدے مرم ہے اور اکار ذخول یا خلوت صححہ سے پہلے طلاق واقع ہوگئ ہوتو بھراس کے لئے اس بچی ہے نکاح کرنا جائز ہوگا۔

### ملاحظ فرمائين فآوي قاضي خان ميں ہے:

بكر لم تتزوج قط نزل بها لبن فأرضعت صبياً صارت أماً للصبي وثبت جميع أحكام السرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلاً ثم طلقها قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبية، وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها، لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها. (فتاوى قاضى حان: ١٧/١٤).

### شامی میں ہے:

قوله "ولبن بكر" المراد بها التي لم تجامع قط... والحرمة لا تتعدى إلى زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها، لأن اللبن ليس منه، قهستاني. أما لو طلقها بعد الدخول فليس له التزوج بالرضيعة، لأنها صارت من الوبائب التي دخل بأمها. (نتاوى الشامى: ٢١٨/٣، باب الرضاع، سعيدوكذا في الفتاوى الهندية ٢٤٤/١). والشريق اعلم.

# رضاعی بیٹے کی بہن سے جواز نکاح کاحکم:

سوال: ایک شخف کی بیوی نے ایک از کے کودودھ پلایا،اوراس از کے کی باپ اثر یک دوسری بری بہن

## ب،اب یوی کے انقال کے بعد شخص اس اڑک سے فکاح کرنا جا ہے و کرسکتا ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولدرضا مى بينى كابدى ببن سے جوكداس كى يوى كى بينى تيس ب الكاح جائز

ملاحظه ہوالبحرالرائق میں ہے:

لا يمحمل لمم وضيع إلا أم أخته من المرضاع وأخت ابنه من الوضاع فإنه يجوز له أن يتزوجها. (حزانة الفقه، ص ١٣٦٠).

ہداریس ہے:

ويجوز تزويج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب، لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع. (الهداية:٢٥١/٦ كتاب الرضاع).

وهذا مما استثني من "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". والسن المحمد

## دوسال سه ماه بعد شيرخور دني سيے ثبوت نسب كاحكم:

سوال: ایک بچی کی عمر ۲ سال ۳ ماه تھی ،اس نے ایک عورت آمند کا دودھ پیا، اب اس کی شادی اس عورت کی گڑ کی سے طیمونے دالی تھی کہ اختلاف ہوا، بعض کہتے ہیں کہ زکاح نہیں ہوسکتا کیونکہ مدت رضاعت امام ابوطنیقہ کے زدیک کے داختلاف ہوسکتا ہے، کیونکہ صاحبین کے زدیک مدت رضاعت دوسال ہے۔اس سلسلہ بیس آپ کا فتری درکارہے؟

الجواب: بصورت مستولديد لكاح جائز اورورست ب، ال كئ كداس مستدين أق ك صاحبين ك ما يرب-

قال الله تعالى: ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾. (سورة البقرة:٣٢٣). وقال ابن عباس وضي الله تعالى عنهما: "لا وضاع بعد الحولين". (رواه الدارقطني: ١٧٤/ و وقال له بينده عن ابن عبينة غير الهيثم بن حميل، وهو ثقة، حافظ).

ملاحظہ فرمائیں"البحرالرائق"میں ہے:

والأصح أن العبرة لقوة الدليل، ولا يخفى قوة دليلهما، فإن قوله تعالى: ﴿ والوالدات يسرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ يدل على أنه لا رضاع بعد التمام. وأما قوله تعالى: ﴿ فإن أرادا فصالاً عن تراضِ منهما وتشاور فلا جناح عليهما ﴾ فإنما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور، وبعدهما لا يحتاج إليهما، وبه يضعف ما في معراج الدراية معزياً إلى المبسوط والمحيط من " أنه بعد الحولين فيكون دليلاً له" لما علمت من ضياع القيدين حينئذ.

وأما استدلال صاحب الهداية للإمام بقوله تعالى: ﴿ وحمله وفصله ثلثون شهراً ﴾ بناء على أن المدة لكل منهما، وقد قام المنقص في الحمل فيقي الفصال على حاله. فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما، للحمل ستة أشهر والعامان للفصال. (ابح الراتونة/٢٢٣/٠٤ كولته).

محقق ابن ہمام فتح القدريمين تحرير فرماتے ہيں:

فكان الأصح قولهما، وهومختار الطحاويُّ. (نتح القدير:٤٤٤/٣)، دارالفكر).

مجمع الانهرمين ہے:

وعندهم ماحولان، وهو قول الشافعيّ، وعليه الفتوى كما في المواهب، وبه أخذ الطحاويّ. (معم الانهر: ٣٠٥/١).

علامة قاسم بن قطاو بعا "التصحيح والترجيح" ميل فرمات عين:

وقال في العون على الدراية :" وبقولهما ناخذ في الفتوى" وهذا أولى ، لأنه أجيب في شرح الهداية عما يستدل له به على الزيادة على سنتين ، وبعد الجواب قال: فكان الأصبح قولهما وهو مختار الطحاوي ، وقد روي فيه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما " لارضاع بعد الحولين" لارضاع بعد الحولين" وري الله تعالى عنه : " لا رضاع بعد الحولين" وري رجوع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى قول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وعن سعيد بن المسيب : " لا رضاع بعد الحولين" وغير ذلك. (التصحيح والترجيح على مخصرالقدوري: ٣٥٥م كتاب الرضاع بطابيروت).

لیکن چونکه امام ابوحنیفه گاغه ب دُهائی سال کاب،اوروه الله تعالی کے اس قول سے استدلال کرتے میں:﴿ وحمله وفضله ثلثون شهراً ﴾. (سورة الاحقاف: ١٥). اور حمل سے مراد بچے کواٹھا کر پھر ناہے۔ ملاحظہ بومدارک التو بل میں ہے:

قال أبوحنيفة : والمرادبه الحمل بالأكف. (مدارك التنزيل:١٤٣/٤).

اور بچ کواٹھا کر چلنا کبھی کجھارڈ ھائی سال تک ہوتا ہے،اوردود ھے پھڑانے کے لیے ڈ ھائی سال فر مایا گیا یعنی دو سال کے بعد دودھ چھڑا لے،اور چیھاہ میں کھانے کاعادی بن جائیگا، مگررضا عت بھی ضرور ۃُ جاری رہ سکتی ہے، اس لیےاعتیاط نکاح نہ کرنے میں ہے۔

تا ہم نقوی صاحبین کے قول پرہے، اور میدواضح اور بے غیارہے۔

حصرت مولا نااشرف على تقانوي في بيان القرآن مين فرمايا:

اكثركافتوى اس يرب كسدت رضاعت دوسال ب-(بدان الفرآن: ١٣٩/١). والله الله المم

# رضاعی بینے کی مطلقہ سے نکاح کا حکم:

سوال: کیاکوئی شخص اپنے رضا می بیٹے کی ہوی کے ساتھ رضا می بیٹے کی طلاق کے بعد نکاح کرسکتا ہے بیس؟

الجواب: بصورت مسئولها پنے رضا فی سینے کی مطلقہ عورت کے ساتھ ذکاح کرنا جائز اور درست نہیں۔ ملاحظہ ہوشقی بغداد علامہ آلوی روح المعانی میں فرماتے ہیں: "وحلائل ابنائكم اللين من أصلابكم "... وذكر لإسقاط حليلة المتبنى. وعن عطاء: أنها نزلت حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال المشركون في ذلك. وليس المقصود من ذلك إسقاط حليلة الابن من الرضاع، فإنها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب. (تفسير وح المعاني: ٤٠٠/٤).

وفي تفسير النسفي: '﴿ اللين من أصلابكم ﴾ دون من تبنيتم، فقد تزوج النبي صلى الله عليمه وسلم زينب حين فارقها زيد... وليس هذا لنفي حليلة الابن من الوضاع. (تفسير النسفي: ١١٨/١).

وفى التفسير المظهري: وأما الابن بالرضاع وفروعه فإنهم وإن خرجوا بهذا القيد، لكن حرمة حلائلهم تثبت بنص الحديث، أعني قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وعليه انعقدالاجماع. (النسيرالمظهري: ٢٢/٢).

#### مبسوط میں ہے:

وكما تحرم حليلة الابن نسباً، فكذلك حليلة الابن من الرضاع عندنا...ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". (البسوط ١٨٥/١٥ دار الفكر).

### شامی میں ہے:

قوله تعالى: ﴿ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ﴾ والحليلة: الزوجة... وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن رضاعاً، فإنها تحرم كالنسب. بحر وغيره. (فتارى الشامي: ٣١/٣، فصل في المحرمات، ط: سعد). والله الألم

## زوجه كادوده چوسنے سے ثبوت رضاعت كاحكم:

سوال: اگر کی شوہر نے اپنی بیوی کے پہتان کو چوس کردودھ لی لیاتو کیا حرمتِ رضاعت ثابت

ہوجائے گی یانہیں؟اوراگر ثابت نہیں ہوگی تو کیوں؟

الحجواب: بصورت مسئولہ میاں ہوی کے درمیان رضاعت فابت نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ شہوت رضاعت کے لئے مدت رضاعت میں دودھ پینا ضروری ہے، اور مدت رضاعت مفتی بہ قول کے مطابق دوسال میں ، اور عام طور پر شوہر دوسال کی عمر سے متجاوز ہوتا ہے، لہذا دوسال کے بعد پینے سے رضاعت فابت نہ ہوگی، ہاں اگر کسی کا شوہر دوسال کے اندراس کا دودھ پی لے تو رضاعت فابت ہوجا کیگی اور بیوی اس پر حرام ہوجا کیگی، بایں ہمہ شوہر کے لئے اپنی ہوی کے پیتانوں سے دودھ بینانا جائز ہے، اس سے قطعاً بعتنا ب کرنا جا ہے۔

قال الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين﴾ اس آيتِ كريم كتت المدخلة ما الله تعالى: ﴿ والوالدات ير

واستدل بالآية على أن أقصى مدة الإرضاع حولان، ولا يعتد به بعدهما فلا يعطى حكمه. (روح المعانى: ١٤٦/٢).

فتح القدريمين ہے:

وما في الترمذي من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الشدي وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داؤد من حديث ابن مسعود يرفعه "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت الملحم وأنشر العظم" وماذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله عليه الصلاة والسلام "لا رضاع بعد الفصال" والمراد نفي الحكم. . . وفي المؤطا وسنن أبي داؤد عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعوي رضى الله تعالى عنه فقال: إني مصصت عن امرأتي من شديها لبناً فدهب في بطني، فقال أبو موسى رضى الله تعنه الطرع عنه: لا أواها إلا قد حرمت عليك، فقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أنظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى: ما تقول أنت؟ فقال عبد الله: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبوموسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهر كم. وفي المؤطاعن ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن

الخطاب رضي الله عنه فقال: كانت لي وليدة فكنت أصيبها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: "دونك والله قد أرضعتها، قال عمر: أوجعها وأت جاريتك، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. (التح القدير ١٤٥٥/١، دار الفكر).

وفي شرح العناية: قال: وقد اتفقت الصحابة على هذا. (شرح التناية على هامش فتح القدير ٢٤٤٦/٣.

وفى الهداية: قال: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام "لا رضاع بعد الفصال" ولأن الحرمة باعتبار النشو، وذلك في المدة إذ الكبير لا يتوبى به. (الهداية: ٥٠/١٠/١).

وفى الدر المختار: مص رجل ثدي زوجته لم تحرم. وفي رد المحتار: "مص رجل" قيد به احترازا عما إذا كان الزوج صغيراً في مدة الرضاع فإنها تحرم عليه. (الدر المختار معرد المحتار: ٢١٥/٣،باب الرضاع، ط: سعيد).

### فآوی قاضی خان میں ہے:

وإذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا أنه لا رضاع بعد الفصال. (فناوى قاضى حان على همش الهندية: ١٧/ ٢٠؛ اب الرضاع. والله الله العمر.

## بانجھ بن میں دورھ اترنے سے ثبوت رضاعت کا حکم:

سوال: آیگ خص کی ہوی با نجھ ہے، سالها سال سے ان کے بیہاں کوئی اولا دنییں ہے، اس مورت نے ایک پڑ کو تربیت کے لیک پڑ کو تربیت کے لیٹ اور اس کے منہ میں اپنے لیٹان ویتی رہی، بچھ دنوں کے بعد اس مورت کے سینے میں دورھ پیدا ہوگیا، اب اس مورت کا شوہراس لڑکی کا رضاعی باپ بن گیا یا نمیں؟ اور اگر مورت کے شوہر کا دوسری ہوں کے بیٹیں؟

الجواب: بصورت مسئوله اس عورت كشو برس اس الركى كا ذكاح جائز نبين، كونكه وه اس كى ربييه

کہلاتی ہے، اور رہید کے ساتھ تکا کی نیس ہو سکتا ، ﴿ ورب الب کے ہم النبی فی حجود کم ﴾ کے تحت نکاح حرام ہے۔ الا ہر کر رید کی ماں سے خلوت اور جماع می نیس مواموت پھر نکاح جائز ہے۔

اوراس کے لڑے کے نکاح کا مسئلہ: تو اس میں کوئی وجہ حرمت نہیں، کیونکہ بیلڑ کا ربیبہ کی ماں سے نہیں بلکہ اگلی عورت کا ہے، اور ربیبہ کی مال کوشو ہر کی وجہ سے دود ھنہیں اتر ا۔

ملاحظہ ہوشامی میں ہے:

قوله "طلق ذات لبن" أى منه بأن ولدت منه، لأنه لو تزوج امرأة ولم تلد منه قط ونزل لها لبن وأرضعت ولداً لا يكون الزوج أباً للولد، لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا انتفت النسبة فكان كلبن البكر، ولهذا لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به ثم جف لبنها ثم درّ فأرضعته صبية فإن لابن زوج المرضعة التزوج بهذه الصبية، ولوكان صبياً كان لمه التزوج بأولاد هذا الرجل من غير المرضعة. بحر عن الخالية. (فتاوى الشابى:٢١/٣١)، باب الرضاء ط: سعيد).

فتح القدير ميس ہے:

وبخلاف ما لو ولدت للزوج فنزل لها لبن فأرضعت به، ثم جف لبنها ثم درّ لها فأرضعت به مبية، فإن لولد زوج المرضعة من غيرها النزوج بهذه الصبية، لأن هذا ليس لضحل ليكون هو أباها كما لو لم تلد من الزوج أصلاً ونزل بها لبن فإنه لا يثبت بإرضاعها تحريم بين ابن زوجها ومن أرضعته، لأنها ليست بنته، لأن نسبته إليه بسبب الولادة منه، وإذا انتفت النسبة فكان كلبن البكر. (فتح القدير: ٤٩/٣) ما دارالفكر وكذا في فتارى تاضيحان على هامن الهندية: ١٧/١ عباب الرضاع). والتربي الممرد

دوااور أنجكشن كي ذريعه دوده بيدا موتو ثبوت رضاعت كاحكم:

سوال: ایک ورت چیونی بی کی پرورش کررہی ہے،اس کودودہ نیس اتر تا، کین اگردوایا انجکشن کے

ذریعه دوده هآنے گلےاور پُگی کو پلادے تو رضاعت ثابت ہوگی یائیس؟ نیز اس مورت کا شوہر پُگی کا رضاعی باپ ہنے گایائیس؟

الجواب: بصورتِ مسئولہ اگر دوا اور انجکشن کے ذریعہ دودھ اترے اور بچی کو پلا دی تو بچی سے رضاعت فابت ہوجا لیگی ، لیمن دودھ پلانے والی عورت بچی کا رضاعت فابت ہوجا لیگی ، لیمن اور دودھ پلانے والی عورت بچی کی رضاعی باپ نیمن سبنے گا ، کیونکہ وہ دودھ اتر نے کا سبب نیمن بنا، ہاں وہ عورت اس کی مدخولہ ہوتو وہ بچی اس کی رہیمہ بننے کی وجہ سے نکاح اس بچی کے ساتھ حرام ہوگا ، لیمن اگر قبل الدخول وظوۃِ صحیح طلاق واقع ہوگئ ہوتہ پھر اس بچی کے ساتھ دام جو اس بھی کے ساتھ دام جو اس بچی کے ساتھ دام جو اس بچی کے ساتھ دام جو اس بھی کے ساتھ دام جو اس بھی کے ساتھ دام جو اس بچی کے ساتھ دام جو اس بھی کی دیا ہو تھی کے ساتھ دام جو اس بھی کی دورت میں میں بھی کے ساتھ دام جو اس بھی کے ساتھ دام کی دیا ہو تھی کے ساتھ دام کے ساتھ دام کے ساتھ دام کی دورت کی میں بھی کی دورت میں میں بھی کی دیا ہو تھی ہوگئی ہوتہ بھی کی دورت کی میں بھی کی دورت کی میں بھی کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کے دورت کی دورت

ملاحظه موفقاوی عالمگیری میں ہے:

بكر لم تتزوج لو نزل لها لبن فأرضعت صبياً صار أما للصبي وتثبت جميع أحكام الرضاع بينهما، حتى لو تزوجت البكر رجلا ثم طلقها قبل الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبية، وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له أن يتزوجها. كذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية: ١/٤٤٦ وكذا في فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ١/١/١ عباب الرضاع).

درمختار میں ہے:

و يثبت أبوة زوج مرضعة إذا كان لبنها منه وإلا لا . و في الشامي : قوله "وأبوة زوج مرضعة لبنها منه "المراد به اللبن الذي نزل منها بسبب والادتها من رجل زوج. (الدرالمحتار مع الشامي). ٢١٣/٣٠سيد).

وفى الشامية: قوله "ولبن بكر" المراد بها التي لم تجامع قط بنكاح أو سفاح... والمحرمة لا تتعدى إلى زوجها، حتى لو طلقها قبل الدخول له التزوج برضيعتها، لأن اللبن ليس منه. قهستاني. أما لو طلقها بعد الدخول فليس له النزوج بالرضيعة لأنها صارت من الربائب التي دخل بأمها. (فتارى الشامي: ١٨/٣ ،سعيد). والله المحمد المحمد المعالم المعالم

## مخلوط دو ده سے ثبوت ِ رضاعت کا حکم:

سوال: ایک عورت نے اپنا دودھ پانی میں ملاکر ڈیڑھ سال کے بیچ کو بلایا، کیا اس سے رضاعت ابت ہوجائے گی پائیس؟

المجواب: بصورت مسئولہ دودھ پانی کے ساتھ مخلوط ہونے کی وجہ سے عالب کا اعتبار ہوگا، اگر پانی دودھ پرغالب ہے اور دودھ علوب ہے دودھ پرغالب ہے اور دودھ علوب ہے باددوں معلوب ہے باددوں ہیں رضاعت نابت ہوجائے گی۔

اور ما کعات میں غلبہ کا مطلب میہ ہے کہ دو وصفول میں سے ایک لینی رقک یا ذا کقد بدل جائے یا ظاہر ہوجائے۔ ہاں اگر عورت کے دود ھے کھانے میں ملا ویا تو حرمت خابت نہ ہوگی۔

### ملاحظہ وہداریہ میں ہے:

واذا اختلط اللبن بالماء واللبن هو الغالب تعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم، وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم ... و نحن نقول: المغلوب غير موجود حكماً حتى لا يظهر بمقابلة الغالب. (الهداية: ٣٠/٢ تكاب الرضاع).

### الاختيارمين ہے:

وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن والنبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب. (الاعتبار لتعليل المعتار :٣٤/٣، بيروت).

### البحرالرائق میں ہے:

"ويعتبر الغالب لو بماء " ... أي لو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب، فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم كما إذا حلف لا يشرب لبناً لا يحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن. (البحر الراق ٢٢٨/٣٠ كوته).

وكذا في " بدائع الصنائع : ٩/٤. سعيد وحرانة الفقه ص ١٤٠ المكتبة الغفورية والفقه الإسلامي

4.4

وأدلته: ٧/٧ . ٧\_ وشرح النقاية : ١ /٥٠ ٦ . \_ والبناية للعيني : ٤ / ٠٧ ، مكتبة رشيدية ".

### ورمختار میں ہے:

ومتحلوط بماء أو دواء أولبن أخرى أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة، وكذا إذا استويا إجماعاً لعدم الأولوية. وفي الشامية: قوله "إذا غلب لبن المرأة" أي على أحد المذكورات، وفسر الغلبة في أيمان الخانية من حيث الأجزاء. وقال هنا: فسرها محمد في الدواء بأن يغيره عن كونه لبناً، وقال الثاني: إن غير الطعم واللون، لا إن غير أحدهما، نهر. ونحوه في المحر. ووفق في الدر المنتقى فقال: تعتبر الغلبة بالأجزاء في الجنس، وفي غيره بتغير طعم أو لون أو ريح كما روي عن أبي يوسف إلا أنه اعتبر التغير في غير الجنس بوصف واحد، والمذكور آنفاً أنه لا يعتبر إلا إذا غير الطعم واللون، نعم يوافقه ما في الهندية من اعتبار أحد الأوصاف إلا أنه لم يعزه لأبي يوسف. (الدر المخترمة الشامي: ٢١٨/٣، باب الرضاع).

### فآوی ہندیہ میں ہے:

ولو خلط بالماء ... فالعبرة للغالب كذا في الظهيرية ... ولو استويا وجب ثبوت الحرمة، لأنه غير مغلوب، كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١- وكذا في الحاتبة عني هامش الهندية: ١٨/١).

### نورالا بيناح ميں ہے:

و الخلبة في الماثعات بظهور وصف و احد من ماثع له وصفان فقط، كاللبن لها اللون والطعم و لا رائحة له. (تور الايضاح، ص: ٢٤ من مير محمد كتب عانه).

### علامه فینی فرماتے ہیں:

الأولى أن نقول إن الحومة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن كما في الكبير بالإجماع، بل يتعلق باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم، والمغلوب لا يحصل الإنشاز والإنبات، لأنه لا يحصل التغذي به. (البناية:٢١/٤ ٨ـوبداتع الصناتع:٩/٤، سعيد ورالحكام في شرح

غررالاحكام: ٣٥٧/١). والله الله علم

## خون دينے سے حرمت رضاعت كاحكم:

سوال: بہت ی مرتبہ علاج ومعالج کے طور پرایک شخص کا خون دوسرے آ دی کے جسم میں چڑ ھایا جا تا ہے، کیاالی صورت میں ایک دوسرے کے نسب اور حرمت پر پھی فرق پڑے گایانہیں؟ جب کرفقہاء دودھ کی وجہ سے حرمت اور ثبوت نیس کے قائل ہیں۔

الجواب: بصورت مسئوله علائ ومعالجہ کے طور پرخون پڑھانے سے حرمت ثابت نہ ہوگی، اس لیے کہ دورو کی دوسری چیز وں کوقیاس کہ دورو دی وجہ سے حرمت ثابت نہ ہوگی، اس لیے اس پر دوسری چیز وں کوقیاس نہیں کیا جاستا، نیز شیر خوار بچے کو دو و دھ دینا بطویر غذا اورنشو و نما کے بند کہ بطویر دواو علاج کے ، جب کہ خون چڑھانا دواو علاج کے طور پر ہے، اس وجہ سے مدت رضاعت لیحنی دوسال گزرنے کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ہوتی ، اور مدت رضاعت کے بعد اگر دوا کے طور پر عورت کا دو دھاستعمال کرے تب بھی حرمت پیدائیں ہوتی۔ ملاحظہ ہو دیہ ہیں ہے:

عن أم معلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الشدي وكان قبل الفطام" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داؤد من حديث ابن مسعود يرفعه "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم" يروى بالراء المهملة: أي أحياه ، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثم إذا شاء أنشوه ﴾. (فتح القدير: ١٥/٣ ٤٤ ، كتاب الرضاع دارالفكن).

وفي المدر الممختار: ويثبت التحريم في المدة فقط. وفي الشامية: أما بعدها فإنه لايوجب التحريم، بحر. (الدرالمختارمعردالمختارة ٢١١/٣)سعيد).

علامه عِنى بنامه مين فرمات بين:

إن الحرمة لاتتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن كما في الكبير بالإجماع بل يتعلق

باعتبار إنشاز العظم وإنبات اللحم. (البنياية في شرح الهداية: ٢١/٤).

مزيد ملاحظه جو: (فآدى فريديه:٥/ ١٣٨، وجديد فقهي مسائل، جلد اول: ١٥١). والله على علم

غيرفطري طريقه پردودهدينے سے ثبوت حرمت كاحكم:

سوال: فطری طریقہ بیہ ہے کہ بچہ ماں کے پہتان سے دودھ پیئے کیکن اگر کی وجہ سے دودھ اکال کر بچر کے منہ میں ڈالا جائے یاٹاک کے ذریعہ چڑھایا جائے یاکوئی اورغیر فطری طریقہ اختیار کرے تو حرمت فاہت ہوگی پائیس؟

الجواب: بصورت مسئولہ ماں کا دودھ نکال کر غیر فطری طریقہ سے بچہ کومدت کے اعمر پلایا یا پڑھایا جائے تب بھی حرمت ثابت ہوجا نیگل بہاں تک کہ امام تُمر کے نزدیک حقنہ کے ذریعہ بھی حرمت ثابت ہوجاتی

ملاحظہ ہوفتاوی عالمگیری میں ہے:

كما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط والوجور...و عند محمد يثبت بالحقنة كما في التهذيب. (الفتاوى الهندية: ٣٤٤/١ كتاب الرضاع وكذا في فتاوى قاضيحان على هامش الهندية: ١٧/١ ؛ بباب الرضاع).

مريد ملاحظه بو: (جديد فقيى مسائل ،جلداول:١٥٣). والله علم اعلم

### os os os os os

### يني ليوال من المنافقة

قَالَ اللَّه سيمانه و تعالى:

﴿ الرَّبِالَ قُولُ مِن عَلَى النِّسِيام ﴾. (سورة النساء: الآية: ٣٤).

وقال تعالى:

﴿ولَٰئِنْ مَثُلُ الذِّي عَلَيْئِنْ بِالْمَعْرُوفْ ، وَلَلْرَجَاكَ عَلَيْئِنْ دَرَجَةٌ ﴾

(سورة البقرة آيت ٢٢٨).

﴿وِعَاشُو وَهِنْ بِالْمِعِرِ وَفُهُ. (سورة النساء ،آيت ١٩)\_

وقال النبي صبلي الله عليته وسلم:

"وإن لزوجگ عليگ حقّاً".

(صحیح بخاری، کتاب النکاح).

# باب حقوق الزوجين

"وقال رسول الله صلى عليه وسلم:

استوصور بالنسام شيراً".

(صحيح بخارى، كتاب النكاح).

وعنْ معاوية القشيرى "أنْ النبي صلى اللّٰه عليه وصلم، سأله رجل ما حقّ المرأة على الزوج ؛ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسم ها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تجبر

إلا في البيت.

(رواه أحمد وابو دائود، وابن ماجه)

# باب حقوق الزوجين

زوجین کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی تفصیل:

سوال: زوجین کایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں؟ کیاعورت محکومہ باعدی کی طرح ہے؟

الجواب: شریعت مطهره فے جس طرح رشعهٔ نکاح کوقائم کرنے کی قانونی اوراخلاتی ہدایات بیان کی بین ای طرح رشعهٔ نکاح کوشی اوراخلاقی ہدایات بیان کی بین ای طرح رشعهٔ نکاح کوشی اور استوارر کھنے کے لئے بھی اصوبی طور پرشو ہر بیوی دونوں کے حقق ق وفرائض کی نشاندہ کی کردی ہے ، بایں ہمہ شو ہر کوقوام لیعنی محافظ ، گران اور خبر گیری کرنے والاقرار دیا ہے ، اور ایک درجہ عورت پرتفوق دیا ہے ، لیکن ساتھ سیکھی واضح کردیا ہے کہ مردی حیثیت آقا اور عورت کی حیثیت اونڈی کی منبین ، بلکہ غیادی حقوق میں دونوں ہرا بر ہیں۔ ﴿ ولهن مضل الله ی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن منبین ، بلکہ غیادی حقوق میں دونوں ہرا بر ہیں۔ ﴿ ولهن مضل الله ی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجہ ﴾ . (سورة البقرة، الأبح: ۲۲۸) .

چنا نچیہ جو حقق ق مور توں کے میں وہ ہی سر دوں کے فرائفش میں اور جو حقق ق سر دوں کے میں وہ ہی مورتوں کے فرائفش میں:

مخضراً مردول كے حقوق حسب ذيل ملاحظ فرماكيں:

(۱) مهرادا کرنا\_(۲) نفقه بمنی فراجم کرنا\_(نفقه بمنی کانفیلات بابالفقات بس کزریکی)\_(۳) حسن سلوک کرنا\_(۴) ظلم وزیادتی اورایذ ارسانی سے بچنا\_(۵) دینی کاموں کی وجہ سے بھی عورت کی حق تلفی نہ کرنا\_ (۲) ایک سے زائد بیویاں ہوں آو ان کے درمیان عدل و مساوات ہے کام لینا۔ (۷) بیوی بچوں کی علمی ووپنی تربیت کرنا۔ (۸) غیرت میں اعتدال کرنا یعنی نه بدگمانی کرے اور نه بالکل غافل رہے۔ (۹) نه خرچ میں شکلی کرے اور نه بی فضول خرچی کی اجازت دے۔ (۱۰) بدون ضرورت طلاق نه دینا۔ (۱۱) اس کے محارم وا قارب سے ملنے کی اجازت دینا۔

## عورتول كے حقوق مخضراً حسب ذيل درج بين:

(۱) عصمت وعفت کی حفاظت کرنا۔ (۲) شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ (۳) ہر تیک کام اور حق بات میں شوہر کی اطلاب میں اعتدال برننا۔ (۵) ہمیشہ شوہر کی احسان شناس میں شوہر کی اطلاب میں اعتدال برننا۔ (۵) ہمیشہ شوہر کی احسان شناس ہونا۔ (۲) بچول کو دو دھ پلانا۔ (۷) بدون شوہر کی اجازت کسی کو گھر میں ندآنے وینا۔ (۸) بلا اجازت گھر سے ند لکتا۔ (۹) بلا اجازت اس کے مال میں ہے کی کوند وینا۔ (۱۰) خاوند کو بوجہ افلاس یا بدصور تی کے حقیر ند جھنا۔ (۱۱) خالف شوہر کا نام لے کرند پکارنا۔ (۱۳) کسی کے مسامنے خاوند کی شکایت ند کرنا۔ (۱۳) کسی کے مسامنے خاوند کی شکایت ند کرنا۔ (۱۳) کسی کے مسامنے خاوند کی شکایت ند کرنا۔ (۱۳) کا بان درازی ند کرنا۔ (۱۵) شوہر کے اقارب سے مکرارند کرنا۔

## دونوں کے درمیان مشتر کہ حقوق ملاحظہ ہوں:

(۱) حسن اخلاق کا مظاہرہ (۲) جانبین سے ایذ ارسانی اعتدال کے ساتھ ہرواشت کرنا (۳) ایک دوسرے کے ساتھ ترقی سے پیش آنا (۲) محض خواہش نفسانی کی پخیس مقصد نہ ہو بلکہ دھنے ڈکاح محبت والفت کی ایک مضبوط بنیاد خابت ہو، جس کے ذریعہ دونوں کوسکون وراحت میسر ہو۔ (۵) حدود اللہ کے قیام کو مقصد بنانا۔ (۲) تیک صالح اولاد کی خواہش ہونا۔ (۷) بچوں کی پرورش میں وونوں کامل کر حصہ لینا۔ (۸) بچوں کی جسمانی پرورش کے ساتھ دین تعلیم و تربیت میں دونوں کامل کر حصہ لینا۔

### دلائل ملاحظ فرمائين:

قال الله سبحانه و تعالىٰ: ﴿ الوجال قوامون على النساء﴾. (سورة النساء ١ الآية :٣٤). وقال: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللوجال عليهن درجة ﴾. (سورة البقرة، الآية: ٢٨). وقال: ﴿ وعاشروهن بالمعروف ﴾. (سورة النساء ، الآية: ١٩). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " وإن لزوجك عليك حقاً ". (صحيح بخارى: ٧/٨٣/ باب ازوجك عليك حق، كتاب النكاح، قديمي).

دریافت کیا کی عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ نبی کرئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم جب کھاؤ تو اس کو کھلاؤ جب پہنوتو اس کو بھی پہنا ؤاور چہرے پر پٹائی مت کرو، اور برا بھلامت کہواورعلیحد ہمت رہو گر گھریس کینی اس کو چھوڑ کر دوسر سے مکان میں منتقل مت ہوجاؤ، ہاں گھر میں بستر الگ کر سکتے ہیں۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عسدكم عوان ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ألا وإن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ". (رواه الترمذي: ١٠/١١، ١١ ماجاء في حق المرأة على زوجها وابن ماجة: ص: ١٣٣، باب حق المرأة على الروج).

و قبال عبليمه المصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". (رواه الترمذي: ٢٢٨/٢، باب فضل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها". (رواه مسلم: ١/٥٧٤) باب الوصة بالنساء).

وقال عليه الصلاة والسلام:" لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر

اليوم". (رواه البخاري: ٢ / ٧٨٤ باب مايكره من ضرب النساء).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأموت المرأة أن تسجد لزوجها". (رواه الترمذي: ٢١٩/١، باب ماحاء في حق الزوج وابن ماحة: ١٣٣). ورقار يس -:

وحقه عليها أن تطبعه في كل مباح يأمرها به، وله منعها من الغزل، ومن أكل ما يتأذى من رائحته، بل ومن الحناء والنقش إن تأذى بورائحته، نهر. وفى الشامى: قوله في كل مباح، ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون و اجباً عليها كأمر السلطان الرعية به، قوله ومن أكل ما يتأذى به أي برائحته كشوم وبصل، يؤخذ منه أنه لو تأذى من رائحة الدخان المشهور له منعها من شوبه. را الرائحتار مرفناوى الشامى: ١٨/٢، باب القسم عند سعيد).

وفى البحر الرائق: وذكر البقاعي فى المناسبات حديثاً لا يسأل الرجل فيم ضرب زوجته وحديثاً آخر أنه نهى المرأة أن تشكو زوجها . (البحرالرائق: ٣٢٠/٣٠ التعة فى حقرق الزوحين). برائح المتائع من به:

أما النكاح الصحيح فله أحكام... منها حل الوطى إلا في حالة الحيض والنفاس والإحرام... ومنها حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة، ومنها ملك الممتعة وهو الحتصاص الزوج بسمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً... ومنها ملك الحبس والقيد وهو صيرورتها ممنوعة عن المخروج والبروز... ومنها وجوب المهرعلى الزوج ... ومنها ثبوت النسب... ومنها وجوب النفقة والسكني... ومنها حرمة المصاهرة ... ومنها الإرث من الجانبين جميعاً ... ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن... ومنها وجوب طاعة الزوج على الزوجة... ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤ دبها لكن على الترتيب فيعظها أو لا على الرفق و اللين ... ومنها السمعاشرة بالمعروف وإنه مندوب إليه و مستحب، قال الله تعالى: ﴿وعاشروهن

بالمعروف في قيل هي المعاشرة بالفضل و الإحسان قولاً و فعلاً و حلقاً ... وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان واللطف في الكلام والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج . (بدائع الصنائع:٣٣١/٢-٣٣٤، أحكام النكاح، ط: سعيد وكذا في البحر الرائق ٢٣٠/٣٠، تتمة في حقوق الزوجين ، كوئته).

مر يرقفصيل كے لئے مالا حقار قرماكس: "السف الإسلامي وادلته: ٣٣٧/٧ -٣٤٢ محقوق الزواج وواحباته، دار الفكر\_ واسلامي فقه: ١٠٧/٢ -٥٠٥ \_ و امداد الفتاوي: ١٨٥/٢ ) . والله تكافئ اعلم \_

## عورت کے ذمہ گھریلوکام کاج کا حکم:

سوال: کیاعورت کےذمد گھر کا کام کا خالازم ہے یانہیں؟

ملاحظ فرمائين اسلامي فقه ميس ہے:

اگر حورت ایسے گھر کی ہے جہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کاج نہیں کرتے بلکہ نوکر چاکر کرتے ہیں، یا حورت اتنی کروریا مریض ہے جس کی وجہ ہے اس سے گھر کا کام کاج نہیں ہوتا تو شو ہر ایسی عورت کو کام کاج پر مجبور نہیں کرسکتا، بلکہ اس کو بشیر کام کئے ہوئے بھا کر روٹی کپڑا ویٹا پڑے گا،اگر ایسی عورت اپنے ذاتی کام کے لئے یا گھر کے کام کاج کے لئے ملازم کامطالبہ کرنے شو ہراگر خوش حال ہے قواس کو ملازم رکھنا پڑے گا،اورا کی ملازم کا خرج اس کو بیٹا پڑے گا،کین اگرشو ہر کی آمد نی میں اتنی گئے اکثر نہیں ہے کہ وہ ملازم رکھ سکے، یا وہ عورت جو ا پنے میکے میں اپنے ہاتھ سے کا م کا ح کرتی تھی تو پھر گورت کوشو ہر کے گھر کے اندر بھی کا م کاح خودا پنے ہاتھ سے کرنا پڑے گا،اور مرد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہاہر کا کا م خود کرے۔ مثلاً سوداسلف، جنس ،ککڑی،اور پانی وغیرہ گھر میں لا دے،اگر مرد یہ چیزیں فراہم نہیں کر بے قورت پر اس کی کوئی ذمہ داری ٹییں ہے۔

بعض علمائے فقد نے لکھا ہے کہ کپڑے کی دھلائی مرد کے اوپر واجب نہیں ہے بلکداس کو صرف پانی اور صابی ن فراہم کردینا ضروری ہے، مورت اپنے ہاتھ سے اپنا کپر ادھو لے اگر مرددھلائی دیتا ہے تو بیاس کا احسان ہے، لینی بیغورت کا قانونی حق نہیں ہے، لیکن بیداس وقت ہے جب کہ مورت اپنے گھراس کی عادی جو یا مرد صاحب استطاعت نہونے کے باوچود دیتا ہو، ورنہ جب مردیس استطاعت ہویا مورت اس کام کی عادی نہ ہوتو کپڑے کی دھلائی بطورت ملتا جا ہے، جب عادم ل سکتا ہے تو صحت وصفائی کی دوسری چزیں بطورا سختاق کیوں نہیں میں سکتا ہے تو صحت وصفائی کی دوسری چزیں بطورا سختاق کیوں نہیں میں سکتا ہے۔

البنة اگر عورت اس کا بار مروپرنه ؤالے توبیاس کا حسان ہے، اور اس تعلق کا تقاضا بیہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف قانونی تعلق شرکھیں، بلکہ اخلاقی تعلق بھی رکھیں لینی ایک دوسرے کی تکلیف وآرام کا خیال رکھیں۔(اسلای فقہ:۱/۷۱) .

### فآوی ہندیہ میں ہے:

وإن قالت: لا أطبخ ولا أخبز قال في الكتاب لا تجبر على الطبخ والخبز وعلى الزوج أن يأتيها بطعام مهيا أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز، قال الفقيه أبوالليث رحمه الله تعالى: إن امتنعت المرأة عن الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها من الطبخ والخبز، أما إذا لم تكن كذلك فلا يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهياً كذا في الظهيرية. قالوا إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وإن كانت لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (الفتاري الهندية: ١٨٨١)، باب النفقة).

در مختار میں ہے:

أنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله تعالى عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنها سيدة نساء العالمين بحو. (الدر المحتار: ٥٧٩/٣)، باب النفقة ،طنسيد).

وفى الطحطاوي: قوله قسم الأعمال أي أعمال المعيشة، قوله فجعل أعمال الخارج أى خارج البيت كاتبان الحطب والماء وتحصيل النفقة ، قوله المداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها أي داخل البيت كالطحن والخبز والعجن . (حاشية الطحطاوى على الدر المحتار: ٧٥/٥٠ كونته، نفقه و كذا في البحر الواتق ١٨٣/٤، باب النفقة ، كونته) . والله العمل علم -

## وضع حمل کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہونے کا حکم:

سوال: فقهاء نے لکھا ہے کہ بیوی کا علاج شوہر کے ذمہنیں ہے، کیکن وضع حمل کے وقت کے اخراجات جوعورت کاصرف ذاتی فعل نہیں ہے بلکہ شو ہر بھی اس میں شریک ہے اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ ہیریات محقق نہیں ہے کہ بیوی کا علاج شوہر کے ذمہ نہیں ہے، فقہاء نے اسپے عرف وعادت کی بنا پر تحریر فرمایا تھا، چونکہ ان کے ذمانہ میں بیاسا کی ضرورت نہیں تجھی جائی تھی، کیکن موجودہ حالات وعرف کود کھتے ہوئے علاج ومعالجہ اسا می ضرورت بن چکا ہے، لہذا شوہر کے ذمہ ہونا چاہئے جس کی کچھے تفصیل 'ڈیاب المفقات' کے تحت گزر چکی ہے۔

رہی میہ بات کے ممل اور وضع حمل کے اخراجات تو اس کے بارے میں بھی فقہاء نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر شوہر دامہ کو بلائے تو شوہر برداشت کرے، اور عورت بلائے تو عورت برداشت کرے، اورا گروامیاز خود آئی ہوتو بعض کے نزدیک شوہر، اور بعض کے نزدیک عورت برداشت کرے، لیکن علامہ شامی نے ترجیج اس بات کودی ہے کہ شوہر، می برداشت کرے، کیونکہ اکثر فائدہ بچہ کا ہے اور بچہ کا نفقہ وغیرہ باپ کے ذمہے۔

لیکن اس زماند میں وضع حمل کے اخرجات بھی اساسی ضرورت بن گئے ہیں، لہذا بہر صورت بیتمام

ا خراجات شوہر پر داشت کرے گا، باین ہمہ مورت کوشوہر کی حالت پر نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا جا ہے ، ہاں اگر شوہر کی مالی حالت زیادہ خوشحال ند ہواور عورت خوشحال گھرانہ کی ہواوراس کے والدین بخوشی ہر داشت کرلیں تو کوئی حرج نہیں ، ہلکہ قابل صدستائش ہے۔

در مختار میں ہے:

و فيه أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاء ت بلا استنجار قبل عليه وقيل عليها . وفي الشامى : قوله قيل عليه عبارة البحر من الخلاصة : فلقائل أن يقول عليه عبارة البحر من الخلاصة : فلقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب وكذا ذكر غيره ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحدهما خلاف ما يفهمه كلام الشارح ويظهر لي ترجيح الأول لأن نفع القابلة معظمة يعود إلى الولد فيكون على أبيه تأمل . (الدرالمحتارمع تتاوى الشامى: ٥٠١/١٠ مناب النفقات وكذا في البحر الرائل: ١٧٧/٤ وفتح القدير ٢٨٧/٤ ط: دارالفكي).

تفصيل کے ليے ملاحظہ و: (اسلاي فقه: ١١٩/٢) . والله اعظم ..

# ہوی کی مرضی کے بغیر دوسری جگہ قیام کرنے کا حکم:

سوال: بیوی کی مرضی کے بغیر شو ہراس کو دوسری جگه تھرنے پر بھیور کرسکتا ہے یانہیں؟ مثلاً جوہا نسبرگ ہے ڈرین شقل کرسکتا ہے یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئوله اگرشهر ہی میں اپنے مکان پر لیجانا چاہتا ہے اور مهر بھی ادا کر دیا ہے تو لے جانے کا حق ہے۔ کیوں اگر دوسرے شہر یا جانے کا حق ہے مورت انکارٹین کرسکتی ، ہاں اگر مهر ادائیس کیا تو انکار کرنے کا حق ہے ، لیکن اگر دوسرے شہر یا دوسرے ملک لے جانا چاہتا ہے اور عورت انکار کرتی ہے تو ہم جورت کوسٹر کرنے پر مجبورٹین کرسکتا ، چونکہ فساد زمانہ کی دوسرے شہر یا دوسرے ملک لے جاتا ہے پیر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور عورت کا کوئی قربی رشتہ دار اور پرسان حال نہیں ہوتا ، بنا پر یں فقہاء نے بیر تحریر فرمایا ہے کہ عورت ایپ کوسٹر ہے دو کئے میں حق بجانب ہوگا ۔

فآوی شامی میں ہے:

وفى البحر أيضاً: فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من المشايخ كما فى الكافي وعليه الفتوى وعليه عمل القضاة في زماننا كما فى أنفع الوسائل . (البحرالراتى: ١٨٠/١/٠٥ كوته).

(كذا في منحة الخالق على البحر الوائق:٣٠/ ١٨٠ و كذا في الفتاوى الهندية: ٣١٧/١، باب المهر). قاضي خان قشيه الوالليث كاقول ذكر كرئے كي بعد قرمات بين:

وله أن يخرجها من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر ومن القرية إلى القوية لأن النقل المصر ومن القرية إلى القوية لأن النقل أن المنقل الله عد غوبة ويكون ذلك بمنزلة النقل من محلة إلى محلة. (فتاوى قاضى حان على هامش الهندية : ٣٨٦/١، باب المهر). والله المام،

## بیوی کاوالدین کی زیارت کے لئے جانے کا حکم:

سوال: عورت والدين كى زيارت وملاقات كے لئے كتنے دن كے بعد جائتى ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ والدین کی زیارت کی تعیین کا مدار عرف پرہے، تاہم ہمارے عرف و معاشرے کے مطابق اگر والدین قریب رہتے ہوں تو ہر ہفتہ ملا قات کر سکتی ہے اورا گردور رہتے ہوں تو مہینہ میں ایک مرتبہ کیکن اگر بہت زیادہ دور ہوں تو سال میں دو تین دفعہ ملا قات کی اجازت ملنی جا ہئے۔

ملاحظة فرمائيس درمختاريس ہے:

ولا يسمسعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها على ما اختياره في الاختيار. وفي الشامية: الذي رأيته في الاختيار شرح المختار: هكذا قبل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين... وعن أبي يوسف في النوادر تقييد خروجها بأن لا يقدرا على إتيانها فإن قدرا لا تذهب وهوحسن، وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليها ما والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كانت الأبوان بالصفة التي ذكرت، وإلا ينبغي أن ياذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف، أما في كل جمعة فهو بعيد، فإن في كشرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصاً إذا كانت شابة والزوج من ذوى الهيئات، بخلاف خروج الأبوين فإنه أيسر، وهذا ترجيح منه لخلاف ما ذكر في البحر أنه الصحيح السمفتي به من أنها تنخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه. (الدر المختار مع نتاوى المسامئة: ٧٠ -١٠ من انها تنخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه. (الدر المختار مع نتاوى المشامئة: ٧٠ -١٠ من من أنها تنخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه. (الدر المختار مع نتاوى المنامئة: ٧٠ -١٠ من من أنها تنخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبدونه. (الدر المختار مع نتاوى المنامئة: ٧٠ -١٠ من أنها منه المنامة المنامئة بهذنه وبدونه.

وفي تقريرات الرافعي: ما ذكره في البحر عزاه إلى الخانية ونصه قالوا الصحيح أنه لا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة ... وعليه الفتوئ كما في الخانية . ( تقريرات الرافعي:٣٠٥٥/٢٠هـ معيد) .

فآوی ہندریہ میں ہے:

وقيل: لا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة موة وعليه الفتوى . (الفتارى الهندية: ٥/٥٥) المنفقات ، فصل في السكني).

وفى فتاوى قاضى خان قالوا ليس للموأة أن تخرج بغير إذن الزوج إلا بأسباب معدودة و منها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم. ( تاضى حان على الهندية: ٤٣/١) عند نصل في حقوق الزوجية ، والله ﴿ الله الله الهندية: ٤٣/١)

# غيرمسلم والدين كى زيارت كے لئے نكلنے كا حكم:

سوال: ہمارے علاقہ میں ایک عورت نے اسلام قبول کیااور مسلمان مرد سے شادی کرلی ، اب اگر اس کے غیر مسلم دالدین بیارہ و جا کیں تو زیارت کے لئے جا سکتی ہے یائبیں؟ اسی طرح اگر تحارم میں سے کوئی انتقال کرجائے تو جانا جائز ہے یائبیں؟

الجواب: بصورت مسئولدوالدين جائم سلمان مول ياغير مسلم زيارت ك لئ جان ك اجازت بالترتعالى فرايا: ﴿ وصاحبهما في الدنبا معروفا ﴾. (سورة لقمان: الآية: ١٥).

بخاری شریف میں روایت ہے:

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال: نعم، صلى أمك. (رواه البحارى:٢٥٧/١،باب الهدية للمشركين).

نیز دیگر محارم جو کہ غیر مسلم ہوں ان کی عیادت کے لئے جانا جائز ہے، اسی طرح ان میں ہے کوئی مرجائے تو تعزیت کے لئے بھی جائتی ہے، لیکن جناز ہ وغیرہ میں شرکت نہ کرے۔

در مختار میں ہے:

ولا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة إن لم يقدرا على إتيانها... ولو

كافراً وإن أبى الزوج ، فتح. وفى الشامية : قوله ولو كافراً لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأمور بها. قوله وإن أبى الزوج لرجحان حق الوالد . (الدرالمحتار مع الشامى: ٣/٣/٣) باب النفقة عط سعيد).

### فآوی ہند ریمیں ہے:

إذا كان لرجل أو لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرهما وخدمتهما وزيارتهما فإن خاف أن يجلباه إلى الكفر إن زار هما جاز له أن لا يزورهما، كذا في الخلاصة ... وإذا مات الكافر قال لوالده أو قريبه في تعزيته: أخلف الله عليك خيراً منه وأصلحك أي أصلحك بالإسلام ورزقك ولداً مسلماً لأن الخيرية به تظهر كذا في التبيين . (الفتارى الهندية: ٢٤٨/٥)، باب اهل النمة). والترتي أطمر

## محارم کی زیارت کے لئے جانے کا حکم:

سوال: عورت والدين كعلاه ودير محارم كي زيارت ك لئ جاسمتى بيانبيس؟

ا لجواب: بصورت مسئولہ والدین کے علاوہ دیگر محارم کی زیارت کے لئے سال میں ایک وفعہ جانے کی اجازت دینی جائے ہاں آپس کی رضامندی ہے سال میں کی وفعہ جانا بھی جائز ہوگا۔

ملاحظه موشامی میں مذکورہے:

وللمحارم في كل سنة مرة هو المختار. ( فناوى الشامي: ٦٠٢/٣ ، باب النفقة ط: سعيد ).

البحو الواثق مين ي:

قالوا الصحيح أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ... وفي الخلاصة معزياً إلى مجموع النوازل يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم . (الحرارات: ١٩٥٤/ ١٩١٠) باب النفقة مل كوته).

فآوی ہندریہ میں ہے:

وهل يسمنع غير الأبوين من الزيارة قال بعضهم: لا يمنع المحرم من الزيارة في كل شهر وقال مشايخ بلخ: في كل سنة وعليه الفتوى ، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيادة السمحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتارى الهندية: ١/ ٥٥٧، باب النفقة ، الفصل الثاني في السكني). والله المسمولة المسمول

## میاں بیوی کے لئے الگ بستر کا حکم:

**سوال:** آخصور صلی الله علیه و سماه اور صحابہ کے زمانہ میں شو ہراور بیوی کے لئے الگ الگ حیار پائی ہوتی تھی یا پوری رات ایک بستر پر لیٹنتے تھے؟ اور فقہاء کے کلام سے کیا معلوم ہوتا ہے؟

المجواب: احادیث اورعارات قتب ہے عموی احوال میں میاں یوی کا ایک بستر پرسونا معلوم ہوتا ہے،

ایکن بعض احادیث اور بعض عبارات فقب ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایام ما ہواری میں الگ بستر پرسونا چاہئے،
خصوصاً او جوان طبقے کے لئے جومبر نہیں کر سکتے ہیں، اور گناہ میں مادث ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو، تیز یہ مسئلہ
عرف و عادات کے لحاظ ہے بھی مختلف ہوتا ہے، مثلاً بعض بھہوں کا دستور ہے کہ اولاد ہونے کے بعد یا اولاد کے
باشعور ہونے کے بعد میاں بیوی علاحدہ بستر پر رات کا اکثر حصہ گزارتے ہیں، بایں ہمداس ملک میں چونکہ ہر
ایک کا کمرہ علیحدہ ہوتا ہے اور میاں بیوی کا بھی مخصوص کمرہ ہوتا ہے اور پوری زندگی ایک بستر پرسوتے ہیں، ابہذا ایا مخصوص وغیرہ میں صبرے کام لیں آو ایک بستر میں سونے کی بھی گئوائش ہوگی۔
ایا مخصوص وغیرہ میں صبر سے کام لیں آو ایک بستر میں سونے کی بھی گئوائش ہوگی۔

ا حادیث درج ذیل ملاحظه فرما کیں:

(۱) روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها واللفظ لمسلم أنها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت، الخ. (مسلم شريف: ۱/۱۶۲۱ الاضطحاع مع الحائض .. و بحارى شريف: ۲۱/۱۶۱ الاضطحاع مع الحائض .. و بحارى شريف: ۲۱/۱۶۱ الاضطحاع مع الحائض ..

(٢) وروى البيهقي بسنده عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: كنت مع رسول

الله صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شانك . (السنن الكبرى للبيهتي:١١/١/ مباشرة الحائض).

- (٣) وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي. (المصنف لابن أبي شيبة: ٥ / ٢٧/ ٢٩٥ /١٠ المحلس العنمي).
- (٣) وفى السنن الكبرى للبيهقى: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجداً. (بيهقى سنن كبرى:١٦/٢ ١ ابواب السحود،باب ضم العقين).
- (۵) وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في فراشي فلم أصبه... (السنن الكبرى لنسائى: ٤٦٨/٤، والمستدرك للحاكم: ٣٤٩/٢).
- (٢) وذكر الإمام البخاري في بداية كتاب الصلاة عن عروة أن رسول الله صلى
   الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة متعرضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي كانا ينامان
   عليه . ( يخارى شريف ١٠/١ ٥٠ باب الصلاة على الغراض).
- (2) روى البخاري عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم . (رواه البحارى :١٨٥/٣٠١، باب قرائة القرآن).
- (٨) وفي مناقب المستدرك للحاكم في بيان وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه عن عائشة رضي الله على سوير النبي صلى الله عليه وسلم وهو سرير عائشة رضي الله تعالىٰ عنها الذي كانت تنام عليه (الستدك للحاكم:٩/٦٦/٢).
- (٩) وأخرج البخاري في النفقات والدعوات قصة فاطمة رضي الله تعالىٰ عنها،
   وفيها: فلما جاء أخبرت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قال: فجاء نا وقد أخذنا مضاجعنا

ف ذهبت انقوم فقال: على مكانكما فقعد بيني وبينها ... فقال:... إذا أحدثما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ٣٣، واحمدا ٣٣، وكبرا ٣٣٠. (رواه البخارى:٢/٧٠)، باب عمل المرآة في بيتها).

(• 1) وقال ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري: عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى ... و قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع الحائض حيث لم يكن لهم سوى فواش واحد فلما وسع عليهم اعتزل نسائه في حال الحيض. (فتح البارى لابن رجب ، باب مباشرة الحائض: 17/١).

وقال المناوي : إن السنة أن يبيت الوجل مع أهله في فراش واحد ولا يجري على سنن الأعاجم من كونهم لا يضاجعون نسائهم بل لكل واحد من الزوجين فواش فإذا احتاجها يأتيها أوتأتيه. (فيض القدير: ٩/١-٣٠).

وفيه أيضاً: أن الأحب أن يبيت الرجل مع زوجته في فراش واحد . (فيض القدير: ١٣٤٣). وأخرج مسلم وأبو داو د والنسائى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : فراش للرجل وفراش الامرأته والثالث للضيف، والوابع للشيطان. (مسلم شريف: ١٩١٧، الباس ، كراهة ما زاد على الحاحة وابو داو دشريف: ١٥٠٧، الباس ، باب في الفراش و سنن النسائي: ١٩٧١، باب الفراش).

وقال الإمام النووي في شرح هذا الحديث:

وأما تحديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به ؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند السمرض ونحوه وغير ذلك، واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وإن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت المحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً لكنه بدليل آخر والصواب في النوم مع الزوجة إذ الم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما

في فراش واحد أفضل ، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قيام وتركها فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب، وعشرتها بالمعروف لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا ثم أنه لا يلزم من النوم معها الجماع . (شرح النووى على الصحيح لمسلم: ١٩٤/٠).

وقال المناوي: قيل أنه لا يلزمه المبيت مع زوجته بفراش وردبأن النوم معها وإن لم يجب لكن علم من أدلة أخرى أنه أولى حيث لا علر لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم. (ضر القديد ٢٤/٤).

فقهاء يعبارات ملاحظ فرمائين:

محیط برهانی میں ہے:

ولا ينبغي أن يعتزل فراشها؛ فإن ذلك تشبه باليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم، روي أن أبن عباس رضي الله تعالى عنها فعل ذلك فبلغ ميمونة رضي الله تعالى عنها فأنكرت عليه وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاجعنا في فراش واحد في حالة المحيض. (المحيط البرهابي: كتاب الاستحسان والكراهبة، الفصل التاسع، مباشرة الحائض).

شامی میں ہے:

حاصله أنه لو وجد الزوجان في فراشهما منيا ولم يذكرا احتلاماً ... (فتاوى الشامية ١٦٤/١).

بعض فقبی عبارات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت دوبستر ہونے جا ہے۔

ملاحظه موفق القدريميس ب:

وينبغي أن يكون لها فراش على حدة و لا يكتفي بفراش واحد لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض، وفي الأثر: فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف، والرابع للشيطان. (فتح القدير: ٣٨٨/٤) باب النفق، در الفكر.

### البحرالرائق میں ہے:

قال شمس الألمة في شرح كتاب النفقات: ذكر لها فراشاً على حدة ولم يكتف بفراش واحد لأنها ربما تعتزل عنه في أيام الحيض أو في زمان موضها. (البحر الراتن: ١٧٧/٤، باب النفقة وناوى الشامي: ٥٨٤/٣ و المحيط ١٧٩/٤، نفقة الزوجات).

فقه مالکی کی التاج والاکلیل میں ہے:

ابن شاس: من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها، ابن عرفة: الأظهر وجوبه أو تبييته معها، امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر... وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فراش لرجل وفراش ... وفي نوازل ابن الحاج: قد يستدل من هذا المحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها عليه في الوطء خاصة. (التاج والاكليل: ٥/١٥٠) القسم ومواهب الحليل: ٥/١٥٠، باب في النفقة).

فقه شافعي كى كتاب نهلية الحتاج ميس ب:

ويسندب أن لا يخلى الزوجة في كل أربع ليال... وأن يناها في فراش واحدكما في الجواهر حيث لا عذر في الانفراد . (نهاية المحتاج: ٣٥٠،٦) . والشري العمر الم

## شوہر کے سامنے برہنہ ہونے کا حکم:

سوال: عورت کے لئے اپنے شوہر کے سامنے برہنہ ہونا اور کپڑے نکالنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله زوجين كا آپس ميں ايك دوسرے كالورابدن و يكنا جائز ہے، البته مخصوص عضوكود يكنا خلاف اولى ہے۔

ملاحظ فرما كيس حديث شريف ميس ب:

عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله! عور اتنا مانأتي منها وما ندر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. (رواه ابن ماجة: ١٣٨). وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه. (احرجه ابن ماجة في النكاح ، باب النستر عند الحماع).

أما نظر الرجل إلى زوجته ومملوكته: فهو حلال من فرقها إلى قدمهاعن شهوة وبغير شهوة وبغير شهوة، وهذا ظاهر، إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني مع طول صحبتي إياه، وقال عليه السلام: إذا أتى أحدم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان تجرد البعير، وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول: الأولى أن ينظر الرجل إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة، وعن أبي يوسف في الأمالي قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عن الرجل يمس فرج امرأته، أو تمس هي فرجه ليتحرك عليها، هل ترى بذلك بأساً؟ قال: أرجو أن يعظم الأجر. (المحيط البرهاني ٢٤/١، كتاب الاستحسان و الكراهية، الفعل التاسم، مكبة رشيدية).

و كمدا في البحر الرائق :...، والعناية في شرح الهداية:...، والفتاوي الهندية :٥/٣٣٧، الباب الثامن، وفتاوي الشامي: ٣,٣٦، فصل في النظر والمسرومعارف القرآن: ٣,٣٠ ٤).

### علامه سرهسيٌ فرمات بين:

فأما نظره إلى زوجته ومملوكه فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة أو عن غير شهو ة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك وقالت عائشة رضى الله عنها : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكنت أقول: بق لي وهو يقول: بقي لي ولو لم يكن النظر مباحاً ما تجرد كل واحد منهما بين يدي صاحبه ولأن ما فوق النظر وهو المس والغشيان حلال بينهما قال تعالى: والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . الآية. إلا أن مع هذا

الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لحديث عائشة كما تقدم ذكره. (المبسوط للسرحسي، ١٤٨/١ ، كتاب الاستحسان، دار الفكر) . والش الله المم

## ميال بيوى كاآيس مين مخصوص عضوكود كيضن كاحكم:

سوال: کیازوجین کے لئے جائز ہے کہ ایک دوسرے کے خاص عضوکود کیھے،اور کیا یہ بات میچ ہے کہ زوجہ کے خصوص عضوکود کیھنے سے بچے ناقص الخلقت پیدا ہوتے ہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ جب زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کے پورے بدن کود کھنا جا کز ہے، تو مخصوص عضو کو بھی جا جا کر ہے، تو مخصوص عضو کو بھی جا جا کہ جا جا گئے ہے۔

کنصوص عضو کو بھی 3 بھی اجا کر جو گا، البتہ حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کی روایت کی بناپر ایسا کر نا خلاف او لی ہے۔

لیکن بحض آ خار ہے معلوم ہوتا ہے کہ عضو مخصوص کو دیکھنے سے اولا دیا تھی الخلقت پیدا ہوگی ، تو بیآ خار محد ثین کے زد کی سے خیرہ کے میں ، بلکہ ابن جوزی و غیرہ نے موضوع کہ کرر درکر دیا ہے علاوہ از سے عومی طور پر عضو مخصوص چا ہے خود اپنا ہویا زوجہ کا اس کا دیکھنا تھی انتہار سے اس کے نقصانات ہیں مثلاً اس سے نسیان طاری ہوتا ہے، وغیرہ لہذا اس سے پینا فضل اور بہتر ہے، تاہم نا جا کرنیا کمرو و نہیں ہے۔
طاری ہوتا ہے، وغیرہ لہذا اس سے بینا فضل اور بہتر ہے، تاہم نا جا کرنیا کمرو و نہیں ہے۔

ملاحظ قرما كيس ابن ماجه شريف ميس ب:

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما نظرت أو رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وفي رواية له عن عتبة بن عبد السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم أهله فلتستتر ولا يتجرد تجرد البعيرين ". (رواهسا ابن اماحة: ١٣٨/١، باب التسرء عند الجماع).

### حافظ این حجر "تلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں:

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "النظرفي الفرج يورث الطمس" رواه ابن حبان في الضعفاء من طريق بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بلفظ "إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العشا" قال: وهذا يمكن أن يكون بقية سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن ابن جريج فدلسه . وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه في العلل سألت أبي عنه فقال: موضوع وبقية مدلس. وذكر ابن قطان في كتاب أحكام النظر أن بقي بن مخلد رواه عن هشام بن خالد عن بقية قال نا ابن جريج وكذلك رواه ابن عدي عن ابن قيبة عن هشام فما بقي فيه إلا التسوية ، وقدذكره ابن الجوزي في الموضوعات وخالف ابن السصلاح فقال: إنه جيد الإسنادكذا قال وفيه نظر. (التسخيص الحبير في تخريج احاديث الرائعي الكبية).

ابن جوزی موضوعات میں فرماتے ہیں:

عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم زوجته أوجاريته فلا ينظر إلى فرجها ، فإن ذلك يورث العمى". قال أبوحاتم ابن حبان: كان بقية يروي عن كذابين وثقاة ويدلس ، وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون سمع هذا من بعض الضعفاء عن ابن جرين ثم يدلس عنه، والمتزق به، وهذا موضوع، (الموضوعات لابن الجوزي:٢٧١/٢).

و كدا في نصب الراية الأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الالمعى في تتحريج الزيلعي: ٣/٣/٣. وجامع الاحاديث للامام السيوطي: ١/٣/٣ . وفي "احاديث لاتصح" لسليمان بن صالح التحراشي: ١/٣).
تقصيل كرك الماحظ قرا كني:

وظيفه زوجيت اداكرتے وقت بات چيت كرنے كاحكم:

سوال: بوقت جماع بات كرنے كاكياتكم ب؟ مروه بياجائز؟

الجواب: بصورت مسئوله بوقت صحبت ميال بيوى كا آليل مين بات چيت كرنا كروه نهيل سے، بال

سکی دوسرے کے ساتھ بات کرنا مکروہ ہے۔

حضرت مفتى محشفيح صاحب رحمدالله "امداد المفتين" "مين تحرير فرمات مين:

حالت برماع بين كلام كرنا محروه ب، كما في الدر المختار: ويكره الكلام في المسجد و خلف المجنازة و في المسجد و خلف المجنازة و في الخلاء و في حالة الجماع، لين بيرجب بكركن و ومرس كام كرام كراور تو وروج سكام كرام كرفي بين مدوم ٢٠٠٠ و المرابط والاباحة). والشيئة اعلم -

## عضوتناسل كومنه مين ليني كاحكم:

سوال: کیا بیوی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپٹے شوہر کاعضو تناسل کومنہ میں لے لے، یاشوہر کے لئے جائز ہے کہ وہ اس کے مند میں دیدے؟ مینوا تو جروا۔

الحجواب: بصورت مسئوله النفل اجتناب كرنا جائية ، منه كھانے پينے ، مباحات اور ذكر الله ك كئے ہے، آله تناسل كى جگه تين ہے، نيز منه مين لينے كوفت فدى تكنے كاقوى احمال ہے جونجس اور نا پاك ہے، لہذا يه كام خلاف فطرت اور كروہ ہے۔

ملاحظہ ہوفتاوی ہندیہ میں ہے:

في النوازل: إذا أدخل الرجل ذكره في فم امرأته قد قيل يكره وقد قيل بخلافه كذا في الذخيرة . (الفتاري الهندية: ٥/٧٢٣).

احسن الفتاوي مين فآوي منديد كي عبارت كے بعد مرقوم ہے:

أقول: المبيح مجهول منكر، وقوله مردود شرعاً وعقلاً. (احن التادي: ٥٥/٨).

فآوی رحیمیہ میں ہے:

بے شک شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، کین بیضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کومندلگایا جائے اور منہ ش لیا جائے اس کوچو ماجائے اور چیا ٹا جائے ، ناک کی رطوبت پاک ہے تو کیا ناک کے اندرو فی حصہ کوزبان لگانا، اس کی رطوبت کومنہ میں لیزا پہندیدہ چیز (خصلت) ہوئکتی ہے؟ اور اس کی اجازت ہوئکتی ہے؟ مقعد (یا خانہ کا مقام) کا ظاہری حصہ بھی ناپاک نہیں، پاک ہے تو کیااس کو چو منے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہرگز نہیں،ای طرح عورت کی شرمگاہ کو چو سنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں، ہخت تکروہ اور گناہ ہے، کتوں، بکروں وغیرہ حیوانات کی خصلت کے مشابہ ہے۔(فاوی رجمہے: ۲/۱۰۵۷). واللہ ﷺ اللم۔

ملاعبت مين انكشت استعال كرنے كا حكم:

سوال: کیاشو ہر بیوی سے ملاعبت کے وقت انگشت استعال کرسکتا ہے بانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیوی سے ملاعبت کے وقت انگشت کا استعمال دبانے اور مس کی حد تک درست ہے، کین انگا کوشر مگاہ میں واغل کرنے کی اجازت نہیں۔

ملاحظہ ہوفتاوی ہندیہ میں ہے:

وما حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه. (الفتاوى الهندية:٥٣٢٨).

وفي الشامية: والأصبع ليس آلة للجماع. (فتاوى الشامي:١٦٦/١،ط:سعيد).

شرح العناية ميس ہے:

روي عن أبي يوسفُّ في الأمالي قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل يمس فوج امرأته أو تمس هي فوجه أن يعظم الأجر. تمس هي فوجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأساً ؟ قال: لا ، أوجو أن يعظم الأجر. (شرح العناية على الهداية على هامش فتح القدير: .... ٢١).

(وكذا في الفتاوى الهندية: ٣٢٨/٥ ٣٠٣ كتاب الكواهية . والمحيط البوهاني: ٧٥/٢ ، كتاب الاستحسان ) . والشريجة علم \_

عورت سے استمناء بالید کرانے کا حکم:

سوال: اگرعورت حيض مين بو كيام دعورت ساسمناء باليد كراسكتاب يانبين؟

الجواب: بصورت مسكوله بيوى كے ہاتھ سے استمناء كى تخوائش اس وقت ہے جب كہ حالت حيض ميں جماع كا خطره ہو، عام حالات ميں اجازت نہيں، نيز عادت پر جانے كا خطره ہے، اس ليے جوآ دى اپنے او پر قابۇبيس ياسكتا ہے وہ چيف ميں بيوى سے دورر ہے۔

ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته... ويدل أيضاً على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: ﴿ واللين هم لفروجهم حافظون﴾. الآية . وقال: فلم يبيح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة ، فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي ، والله أعلم . (صاوى الشامي: ٣٩٩/٢، باب ما يفسد الصوم ومالا

حضرت مفتى محم شفيع صاحبٌ فرماتي بين:

ا پنی زوجہ کے ہاتھ سے انزال کر نااگر بضرورت ہوتو بلا کراہت جائز ہے، مثلاً حیف ونقاس وغیرہ کے عذر سے جماع نہیں کرسکتا اورغلبہ شہوت کی وجہ سے صبر مشکل ہے، وغیر ذکک، اورا اگر بلاضرورت ہوتو محروہ ہے۔ (اداد المحتنین: ۱۲۸/۷).

مزيد ملاحظه جو: (احسن النتادي ٣٦٣/٨) . والله ﷺ اعلم \_

### شو ہر کی خوشنودی کے لئے بہتان کو بردا کرنا:

سوال: کیاعورت اپنشو ہر کی خوشنو دی کے لئے اپنے بیتانوں کو بڑا کر کتی ہے یانہیں؟

الجواب: پتانوں کو ہوا کرنا اللہ تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرناہے، اور حدیث میں آتاہے: '' لا طاعة لمخلوق فی معصیة المخلاق '' لہذا شوہر کی رضامندی کے لئے پتانوں کو ہزا کرنا درست نہیں ہے۔ جدید فقتی مسائل میں مولانا خالد سیف اللہ تجریفر ماتے ہیں:

اسلام کا نقطہ نظر ہیہ ہے کہ جہم اللہ کی امانت اور اس کا پیکر اللہ کی تخلیق کا مظہر ہے، جس میں کسی شرعی اور فطری ضرورت کے بغیر کوئی خودسا خیہ تنبد بلی درست نہیں ،ای وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی طور پر بال لگانے ،خوبصورتی کے لئے دانتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کونا جائز ، قابل اعت اور اللہ کی خلقت میں تغیر قرار دیا ہے ،اس لئے ظاہر ہے کہ شخص زینت اور فیشن کی غرض سے اس قتم کا کوئی آپ پیشن اور جہم میں کوئی تغیر قطعا درست نہ موگا، جیسا کہ آج کل ناک، پیتان وغیرہ کے سلسلہ میں کیا جا تا ہے۔

چنانچەمدىت شرىف ميں ہے:

" لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات "، (رواه البحارى: ٢/٨٧٩/ كتاب الباس) " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الوشو. (نسائى: ٢٨١/٢)، باب تحريم الوش).

" ولعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. (مسلم: ٢ - ٢ ، ١٠ بباب تحريم فعل الواصة). بال اگر عام قطرت كے ثلاف كوئى عشوزيا دہ ہوگيا مثلًا پانچ كى بجائے تچوا لگليال ہوكئيں تو آپريش كـ ذرايدان كوئليده كياجا سكتا ہے۔

إذا أواد الرجل أن يقطع أصبعاً زائدةً أو شيئاً آخو ... إن كان الغالب على من قطع مشل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك. (الفتاوى الهندية: ٥/ ٣١٠). (مِدِينَّتِي سَالَ: ٣١٢/١).

#### بخاری شریف میں ہے:

(رواه البحارى: ٧٩/٢، باب المتنمصات). والله علم المكم

عن إسراهيم عن علقمة قال: "لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا ؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله ؟ قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال: والله لئن قرأتيه وجدتيه: ﴿ مَا آتَاكُم الرسول فَخذُوه وما نهاكم عنه فانتهو ﴾ .

### شوہر کی اجازت کے بغیرصدقہ کرنا:

سوال: میرے دو ہر نبایت ہی بخیل قسم کے آدی ہیں، تقریباً ہیں سال سے ہم شادی شدہ ہیں کین کوئی ہیں پرانے کپڑے یا جس کے اور ہیں ہیں بیس دیتے اور کپڑے دیتے ہیں، لیکن پرانی چزیں فہیں دیتے ، لہذا ایک مرتبہ میں نے اپنے شوہر کے کھے پرانے جوتے اور کپڑے دوغیرہ ان کیا کم کے بغیر فقراء کو دیدے، بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ چزیں میری نہیں تھیں، اب اگر شوہر کو بتا ک کی قوہر موالی کی تو بہت غصہ ہوں کہ کی کیک دارج بہت خت ہے، میں جانبا چاہتی ہوں کہ میں کس طرح اس کی سال فی کروں؟

الحواب: بصورت مسئولہ معمولی چیز کاصدقہ کرنا بلاا جازت شوہر شوہر کے مال میں سے جائز ہے اور اس کا مدار عرف پر ہے، اگر عام طور پرعرف میں شوہر کی اجازت کے بغیر معمولی چیز وں کا صدقہ کرتے ہیں اور شوہر ناراض نہیں ہوتا تو جائز ہے، لہذا شوہر کو بتلانے کی ضرورت نہیں ورند لڑائی جھڑے پیدا ہوں گے، اگر احتیاط پرعمل کرنا ہوتو ان پرانے کپڑوں کی قیت لگا کرائتی رقم یا کوئی اور چیز اپنی ملکیت سے شوہر کو دیدے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھے کہ اگر فتنہ ولڑائی کا اندیشہ ہوتو صدقہ نہ کرے بلکہ شوہر کو ترغیب دے کہ شوہر خود صدقہ کر کے بلکہ شوہر کو ترغیب دے کہ شوہر خود صدقہ کر لے۔

#### ملاحظه مودرمختار میں ہے:

ولا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت سيدها أو زوجها باليسير كرغيف ونحوه ملتقى ولو علم منه عدم الرضا لم يجز، وفى الشامية: قوله كرغيف لأن ذلك غير ممنوع عنه فى العادة ، هدايه، بقي لو كان في بيته من في مقام المرأة كحاجبه وغلامه نقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أنه لم يره في كلامهم وأنه ينبغي أن يجوز فياساً عليها ثم نقل عنه أنه لوكانت الزوجة ممنوعة من التصرف في بيته تأكل معه بالفرض و لا يمكنها من طعامه و التصوف في شيء من ماله ينبغي أن لا يجوز لها الصدقة ، و اعترضه بأنه جرى العرف بالتصدق بذلك مطلقاً تأمل (الدرالمعتار مع فتاوى الشامي: ٢١٦/١، ط: سعيد) .

### شرح منظومه ابن وهبان میں ہے:

قلت: الذي ينبغي تحكيم العرف والعادة في ذلك وقد جرى العرف بالتصدق بدلك مطلقاً سواء كانت تأكل بالفرض أولا . (شرح منظومة ابن وهبان: ٩٣/٢ فصل من كتاب المأذون ، ط:الوقف المدنى ديوبند).

#### وأيضاً في شرح منظومة ابن وهبان:

قال: والزوجة وفتاة البيت وهي الأمة إذا تصدقت بالطعام لا بأس بذلك إذا كان على الرسم للعرف وإن لم يكن بإذن الزوج والمولى، وقدره في الهداية بالرغيف ونحوه. (شرح منظومة ابن وهبان: ٩٢/٢ ٩٠ فصل من كتاب المأذون ، ط: الوقف المدنى ديوبند و كذا في حاشية الطحطاوى على الدوالمحتاز: ٩٣/٤ مط: كرته.

#### فآوی ہند ریم میں ہے:

و لا بأس للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بشيء يسير كرغيف و نحوه بدون استطلاع رأي الزوج كذا في الكافي . قال رضى الله عنه وفي عرفنا المرأة والأمة لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد كذا في فتاوى قاضيخان . (الفتاوى الهندية:٥٣/٥) . والدينة اعلم

### دوبیوبوں کے درمیان برابری کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص اپنی بیوی کے لئے روز اندعصر کے بعد بھلوں کا ہدید لے کر آتا ہے، اور دوسری بیوی کے لئے نظر است ہے یا قابل اصلاح ہے؟

المجواب: یصورت مسئول نفس بدید و تخدیل مساوات ضروری ہے اگر چیمقداراور نوعیت میں پھیفرق ہونیز اگرایک بیوی خوش حال اور مالدار گھرانہ کی ہے، اور دوسری بیوی ننگ دست اور فقر وفاقہ والے گھرانہ ہوتو دونوں کے درمیان نفقہ میں برابری ضروری نہیں ہے، دونوں کے درمیان نوعیت و مقدار میں کی بیشی جائز

#### ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

قوله وفى الملبوس والمأكول ... قال فى البحر: قال فى البدائع: يجب عليه التسوية بين المحرتين والأمتين فى المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة، وهكذا ذكر الولوالجي، والحق أنه على قول من اعتبر حال الرجل وحده فى النفقة وأما على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا ، فإن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة ، فلا يلزم التسوية بينهما مطلقاً فى النفقة. (فنوى الشامى:٢٠٢/٣) باب القسم).

وفى الطحطاوي على الدر المختار: ان النفقة يعتبر فيها حالهما فحينلة قد تكون إحداهما غنية والأخرى فقيرة فلا يلزم التسوية بينهما فى النفقة. (حاشة الطحطاوى:٢٨٨٠. وكذا في البحر الراتونة/٢٨٨.

#### عدة القارى ميس ہے:

وتـمـام الـعـدل أيـضـاً بيـنهـن تسـويتهـن في النفقة والكسوة والهبة ونحوها. (عـمدة القاري: ١٨٧/١٤؛ باب العدل بين النساء، دارالحديت ، ملتان) .

بذل الحجو دمیں ہے:

باب في القسم أى العدل بين النساء المبيت والطعام والكسوة والإعطاء. ربذل المجهود: ١٦٩/١٠).

#### امدادالاحكام يس ہے:

عدل کے معنی جور کے مقابل ہیں بعنی ہر چیز کے ساتھ اس کے مناسب اور حق واجب کے موافق برتاؤ کرنا پس اگر زوجین بیار اور اعسار میں مساوی ہیں تو نفقہ میں تسویہ ورنہ حسب حیثیت عدل واجب ہے، تعدو از واج کی صورت میں تسویہ صرف بیتو تہ وصلات زائدہ میں واجب ہے جب کہ سب حرائز ہوں ابقیہ المور میں عدل ہی واجب ہے۔ (المدالا کام: ۲/۲۷۲)۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### شوہر کاشری حجاب سے مانع بننے کا حکم:

سوال: ایک عورت ماشاء الله شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے پورے چبرے کا پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن شو برنہیں چاہتا اور شع کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بغیر تجاب کے باہر جائے تو عورت کیا کرے؟

قـال الــُله تعالىٰ: "وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ". (سورة الأحزاب: ١٩/٠).

تہ کورہ آیت کر پر پیس اگر چیرہ کا پر دہ نہ ہوتا تو پھر" من وراء صحباب" کی کیاضرورت ہے، پھر سامنے آنے بیس مجی کوئی حریح ٹیمیں تھا۔واللہ ﷺ اعلم۔

### بیوی کوچھوڑ کرسال میں جانے کا حکم:

سوال: عام طور پر فارغ مونے کی بعد تبلیغ میں سال لگاتے ہیں، چاہے شادی شدہ مویا غیر شادی شدہ اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کوچھوڑ کر سال لگانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز بیوی کی رضاوعدم رضا ہے کوئی فرق موگا یا نہیں؟ الجواب: بصورت مسئولہ چارہ دگانا، پاسال نگانا، میاں بیوی کی رضامندی پرموقوف ہے، اکثر صورت حال بیہ ہوقات ہے، اکثر صورت حال بیہ ہوقات ہے، کی جانبین سے مطر کرلیا جاتا ہے کداڑ کا شادی کے بعد فور آسال میں جائے گا، ای دجہ سے نکاح ہوجاتا ہے، رفعتی سال کے بعد ہوتی ہے۔

ہاں اگر رقعتی ہوچکی ہے اور دونوں ساتھ رہنے گئے ہیں تو سال میں جانے کے لئے بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ لہذا بیوی راضی ہواور فنندوغیرہ کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہوتو سال لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جانا بے عدم غیر ہے۔

علامہ مسلقیؓ نے فرمایا کہ گاہے گاہے دیایۂ محبت واجب ہے اور ایلاء کی مدت لینی چار ماہ تک یغیر وطی وصحبت کے نہ گز ارے مگر یوی کی رضامتدی ہے جوتو پھر کوئی حرج نہیں۔

يجب ديانة أحياناً ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاها .(الدر المحتار:٢٠٣/٢، باب القسم).

فآوی محودیہ میں ہے:

اگر عورت کوشل ہے اوراس کی اجازت سے شوہر سال بھر میں ایک دفعہ گھر جاتا ہے تو ان شاءاللہ آخ نہیں ہوگا، ور شعدم اوائے تن کا مرتکب ہوگا، چار ماہ سے زیادہ باہر ضربے۔ کسندا فسی رد السمسحة، (قادی محودیہ: ۵۹۲/۱۸ میوب ومرتب).

دوسری جگه مرقوم ہے:

اگر عورت جوان ہوتو اس کو چار ماہ ہے زائد چھوڑ نامبیں چاہئے کہ فتند کا اندیشہ ہے،اگرصبر کرسکتی ہواور فتند کا اندیشٹریس تو سال بھر میں بھی مضا کقٹریس ۔ ( قادی مجود یہ: ۵۹۲/۱۸ ، ہوب دمرت ) .

نیز مرقوم ہے:

یوی کا حق نان و ففقہ کے علاوہ کچھاور بھی ہے اس کا کیا انتظام کیا؟ اگروہ جوان ہے اور جذبات پر قابونہ پاسکی تو اس کا حق ضائع ہوگا، ہاں اگر اس کو قابو ہے اور اس نے بخوشی اتنی طویل مدت کی اجازت ویدی اور کس معصیت کا خطرہ نیس تو اجازت ہے، ورنہ چار ماہ میں ایک و فعداس کے پاس آ جایا کرے۔ ویجب دہانہ احسانا، ولا بدلغ مدہ الإیلاء إلا بوضاها. (فاوی تو ویدہ ۱۸/۱۸م، بوب ورنب). علاوہ ازیں اس کی نظیر فتہاء کی عبارات ہے ہم بیپیش کر سکتے ہیں کھ عنین کی زوجہ کوفتہاء ایک سال کی مہلت دیتے ہیں، اور مفقو دکی زوجہ کو چارسال کی ، حالا تکداس طویل مدت میں بھی تو فتنہ کا اندیشہ ہوسکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم ۔

### جنسی خواہش کی محمیل کے لئے مصنوی آلات کے استعال کا عکم:

سوال: ایک ورت کاخاوند جواپی اہلیہ کے ساتھ صحبت ہی ٹیس کرتا ہے اور اس وجہ سے حورت اپنے خاوند سے ناراض ہے وہ خاوند تنزرست وصبت مند بھی ہے تو کیا اس کی اہلیدا پٹی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کسی مصنوعی قتم کے آلات کو استعمال کر کتی ہے؟ شرعاً جائز ہے یا ٹیس؟

الجواب: جہاں شریعت مطبرہ نے جنسی خواہشات کی تنجیل کی اجازت دی ہے وہیں اس کا فطری طریقہ بھی انسانیت کی رہنمائی کے لئے بتلا دیا ہے، تا کہ فطری خواہش کی تکییل کے ساتھ تو الدو تناسل کا سلسلہ بھی چتارہے، اس فطری طریقہ کے خلاف جو بھی طریقہ خواہشات کی تکییل کے لئے اختیار کیا جائے گا ، وہ نہ صرف یہ کرش کی فقط فظر ہے ممنوع ہوگا، بلکہ خلاف فی فطرت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی پہتی کا بھی باعث ہے گا، چنا نچہ شریعہ مطبرہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب تک کی تو تکیل خواہش کے لئے یہ فطری طریقہ میسر نہ کے ساتھ مطبرہ میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جب تک کی تو تکیل خواہش کے لئے یہ فطری طریقہ میسر نہ سے تھیں۔

چنانچا حادیث بیں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے عالم شباب بیں نکاح پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں سوال کیا کہ ہم کیا کریں؟ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے انہیں کثرت سے روز سے رکھنے کا حکم قربایا معلوم ہوا کہ جب تک فطری طریقت سے تفایح شہوت ممکن نہ ہوتو غیر فطری طریقت کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عفت و یا کدامنی کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔

لہذا صورت مسئولہ میں خاتون کوشرعاً اس بات کی اجازت ند ہوگی کہ کسی بھی غیر فطری طریقہ کو اختیار کرتے ہوئے کسی بھی قتم کے مصنوعی آلات کو استعال کریں ،اس کے بجائے وہ کسی بھی طریقہ سے اپنے خاوند کو حقوق کی ادائیگی پر رضا مند کرنے کی کوشش کریں۔واللہ بھی اعلم۔

### متعدد شوہروالی خاتون جنت میں کس کو ملے گی؟

سوال: اگر کسی عورت کے متعدد شو ہر ہوں کیے بعددیگر نے جنت میں کس شو ہر کو ملے گی؟

الجواب: اس مئلہ میں علاء کے دوتول میں:(۱) آخری شوہر کو ملے گی۔(۲) اس مورت کو اختیار دیا جائے گاجس کو جا ہے اختیار کر لے۔

دونوں اقوال میں تطبیق کی صورت بیہ ہو یکتی ہے کہ دونوں شو ہراخلاق میں برابر ہوں تو آخری شو ہر کو ملے گی ، اوراگر اخلاق میں تفاوت ہوتو اچھےاخلاق والے کواختیا رکرے گی۔

#### ملاحظ فرمائيس روايت ميں ہے:

(۱) عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أم الدرداء رضي الله تعالى عنه أم الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله تعالى عنه فالت وقالت: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أبيما امرأة توفي عنها زوجها فنزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وماكنت الأختار على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فعليك بالصوم أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه فعليك بالصوم فإنها معاوية وضي الله تعالى عنه فعليك بالصوم فإنها محسمة . (رواه الطبراني في الكبير والاوسط، وفيه ابوبكرين ابي مريم وقداحتلط) محمع الزوالد: ٣/٢٠٠١ باب في المصرادة تدخل الجنة ولها أزواج، ط: دارالفكر وكذا في بستان فقيه ابي اللبث السموقدي عنه الهارية المسرقدين الهارية الهارية الهارية والها أزواج، الهارية ولها أزواج، الهارية ولها أزواج، الهارية وكذا في بستان فقيه ابي اللبث المسرقدين الهارية الهارية ولها أزواج، الهارية ولها أزواجها ولها أزواجها ولها أزواج، الهارية ولهارية ولهارية ولها أزواج، الهارية ولهارية ولها

(٢) وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها يارسول الله ؛ السمرأة يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجها ، لأيهما تكون للأول أوللآخر قال: تخير فتختار أحسنهما خلقاً كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة .رواه الطبراني والبزار، وفيه عبيد بن إسحاق وهو متروك \_ (مجمع الزواند،٢٢/٨، باب ماجاة في حسن الخلق، ط:دارالفكي).

کیلی روایت یعنی آخری شو ہروالی قوی روایت ہے، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں۔

ملاحظه بوڭ البانی فرماتے ہیں:

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون غيرالعباس بن صالح هذا، ورواه أبوالشيخ في" التاريخ" (ص ٢٧٠): ثنا أحمد بن إسحاق الجوهري ثنا إسماعيل بن زرارة قال: ثنا أبوالمليح الرقى به مقتصراً على المرفوع فقط، وهذا إسناد صحيح. رجاله ثقات معروفون غير النجوهري، قال أبوالشيخ: ثقة ،حسن الحديث، فمن حسان حديثه ... ثم ساق له أحدما...

وبالجملة فالحديث بمجموع الطرقين قوي، والمرفوع منه صحيح، وله طوق أخرى مرفوعاً وموقوفاً عند ابن عساكر (٢/٢٨١/١٩) عن أبي الدرداء رضي الله تعالىٰ عنه وله شاهدان موقوفان .

الأول: عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ، يرويه ابن عساكر (١/١٩٣/١٩) من طريق كثير بن هشام عن عبد الكويم عن عكرمة.

"أن أسماء بنت أبي بكررضي الله تعالىٰ عنها كانت تحت الزبيربن العوام رضي الله تعالىٰ عنها كانت تحت الزبيربن العوام رضي الله تعالىٰ عنه ، وكان شديداً عليها، فأتت أباها فشكت ذلك إليه ، فقال : يابنية اصبري فإن الممرأة إذا كان لها زوج صالح ، ثم مات عنها ، فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة "ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالاً لأن عكرمة لم يدرك أبابكررضي الله تعالىٰ عنه إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالىٰ عنه ، والله أعلم .

والآخر: عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لامرأته:" إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة ، فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله على أزواج النبي على الله على أزواجها في الجنة ". أخرجه البيهقي في

«السنن» (۷/۲۹/۷) .

ورجاله ثقات ، لولا عنعنة أبي إسحاق \_ وهو السبيعي \_ و اختلاطه. (سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني: ١٢٨١/٣٥٣).

فیض القدریے حاشیہ میں مذکورہے:

ويمكن الجمع بين الأحاديث الثلاثة بأنها تكون لآخر أزواجها إذا تساووا في النحلق، و إلا فتختار أحسنهم خلقاً، والله أعلم. (حاشية فيض القدير لأحمد عبدالسلام: ٢٩٨٣/١٩٥/٢ دارالكت العلمة بيروت).

تفصیل کے لیے ملاحظہ قربائیس: (مجموعة الفتادی للعلامة عبدالحي اللکنوی: ۲۹۹/۳۹ متفرقات، وا/ ۱۱۵، کتاب الفرآن ، ماب!بئة - وقادی مجمودیة: (۲۹۱/ مبروب ومرتب ). والله ﷺ اعلم -

## زوجین کاایک دوسرے کونام سے پکارنے کا حکم:

سوال: کیامیان، یوی ایک دوسرے کونام سے پکار سکتے بین یانین ؟ جب کداس ملک میں بکثرت سننے میں آتا ہے کہ گور تی اپنے شو ہروں کونام سے پکارتی بین، کیااس میں کوئی قباحت ہے یانییں ؟

الجواب: بیوی کا شوہر کواس کے نام سے پکار ناتعظیم دادب کے خلاف اور مکروہ ہے، شوہر کی عزت و احترام کو بر قرار رکھتے ہوئے تعظیمی الفاظ سے پکار ناچاہئے، اسی طرح کنیت سے لیتی الوفلان ، ابوفلا نہ کہہ کر پکار نا بھی درست ہے۔

ہاں شوہر یوی کونام لے کر رپکارسکتا ہے چنانچہ بکٹرت روایات موجود ہیں کہ آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات کوان کے نامول سے رپکارتے تھے۔

حضرت عا ئشررضی اللد تعالی عنبائے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کا صیغہ استعال فر مایا جوعظمت واحترام کا ترجمان ہے۔ طلاحظہ وہ سلم شریف میں ہے:

عن أم عطية قالت: بعث إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت

إلى عائشة رضي الله تعالى عنها منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قال: هل عندكم شيء قالت: لا ، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال: إنها قد بلغت محلها. (رواه مسلم: ٣٤٥/١، باب اباحة الهدية لنبى صلى الله عله وسلم، فيصل بلشرز).

فآوی عالمگیری میں ہے:

يكره أن يدعو الرجل أباه والموأة زوجها باسمه كذا في السراجية . (الفتاوى الهندية: ٥/٣٦٣، باب تسبه الاولاد) .

" الموسوعة الفقهية الكويتية "سي م:

ذكر الحنفية أنه يكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم لمزيد حقها على الولد والزوجة ، وليس هذا من التزكية لأنها راجعة إلى الممدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها، لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه . (الموسوعة الفقهة الكويتية: ٢٣٧/١١م احكام التسمية، نداء الزوج و الاب ونحوهما بالاسم المحرد، ط: ورارة الاوقاف والشيئة نا الكويت) .

كتاب الفتاوي ميس ہے:

نام لے کرخاطب کرنا خلاف اوب ہے، اس لیے بیٹااینے باپ کواور یوی اپنے شوہر کونام سے نہ پکارے فقہاء نے اسے طروہ قرارویا ہے، اگر عائبانہ نام سے ذکر کیا جائے تو حرج نہیں، شوہر یوی کونام لے کر پکار سکتاہے، اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، چنانچہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج مطہرات کونام لے کر مخاطب فرمایا ہے، البعة بتقاضة حیاء لوگوں کی موجود گی کی وجہ سے بال بچوں کی نسبت سے مخاطب کیا جائے تو اس میں کوئی قباحث نہیں۔ (کتاب التعادی سی/۱۰)، واللہ ﷺ اعلم۔

#### يني ليزال في المنافقة

قَالَ اللَّهُ قَتَالَىٰ: ﴿ لَا يَوْاحُنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّمُوفَى أَمِمَانُكُمُ وَلْكَنْ يَوْاحُنُكُم بِمَا كَسَبِتُ قَلَى بِكُم ﴾ (سرة لِفَة، الآبَة: ۲۰).

كثاب الأبيان والنثور باب....ه ابيان كابيان

وقال تعالىٰ: ﴿لا دِوْاحْذُكَمَ اللّٰهِ بِاللّٰهِ فَى أَدِمَانُكَمَ وَلْكَنْ دِوْاحْذُكَمَ بِمَاحَةٌ لَكَنْ رِوْاحْذُكَكَمَ الأَدْمِانُ﴾ (سرة الملاة الأبة ٤٨).

# باب.....﴿ا﴾ ایمان سے متعلق احکام

غيرالله كي مسم كهانے كاحكم اور "أفلح وأبيه" كاجواب:

سوال: رسول الله صلى الله عليه و ملم في غير الله اورائي باب ك قسم كهافي سيم فرمايا محتلف احاديث اسروال بين مطل بخارى شريف مس ب: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ". (دواه البعاري: ٢٦٢٨/٩٨٣/٢).

ووسرى عَدَّدوب : "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبآئكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ". (صحح بعارى شريف: ٢٩٨٣/٢٦).

لیکن دوسری طرف صحیح مسلم شریف کی روایت میں" افسلسع و أبیسه" وارد بواسے ان دونوں میں کی تطبیق ہے؟ اور " افلع و أبیه" (کامیاب بوااس کے باپ کی شم) کا کیا جواب ہے؟

الجواب: واضح مو كرمتم كى كل تين قتميل بين: (١) كمى كى تعظيم كرتے موے اس كومتصرف بجي كرفتم كھاناب (٢) صرف استشباد كے ليئتم كھاناب بيسے: ﴿والنين والزينون﴾.

متنتی کہتے ہیں:

فومن أحب العصينك في الهوى لله قسماً بـ وبحسنه وبهائه

عربی اور اردوشاعری اس قتم ہے بھری ہوئی ہے۔مثلاً شاعر کہتا ہے:

اتنا ہوں خیری نتنے کا شرمندہ احسان ہے سرمیرا خیرے سرکی قتم اٹھ نہیں سکتا وغیرہ وقیرہ۔

فارس میں ہے بتم بلب میگون تو وزلف شکون تو کے تو محبوب دار بائی۔

(٣) دعابركت كے ليختم كھانا، جيسے قرآن س ب: ﴿ لعمرك إنهم لفي سكوتهم يعمهون ﴾.

اور'' افسلح و ابیسه'' میں بیچی قتم مراو ہے۔ لینی آپ کے باپ کی نسل میں اللہ تعالیٰ ہر کمت دیٹیوی اورا خروی رکھ . پر

الغرض غیر اللہ کی قتطیم کے لئے اور اس کو تضرف فی الامور سجھتے ہوئے ممنوع ہے، اور جہاں وارد ہے وہاں دعائے برکت کے لئے ہے، وہمنوع فتم میں شامل نہیں ہے۔

دونون روايتون مين تطبيق:

شرارح حدیث نے ان روایات کے مابین مختلف طریقوں سے نظیق دی ہے، اکثر علاء کی توجیهات حسب ذیل دس نظیق سے خارج نہیں۔

#### ملاحظه فرما ئيں:

- (۱) لفظ" و أبيه" بخارى شريف كى روايت مين موجودنيين، اور بخارى كتب حديث پر مقدم ہے۔
  - (٢) درحقيقت فتم مقصور نبين تقى بلكه لفظ "وأبيه" عرب كى زبانون پرعادة جارى تعا
    - (m) منسوخ ہے، یعنی ابتداء اسلام کے واقعات ہیں بعد میں تنخ ہوا۔
      - (4) غيراللد كالتم سبقت إساني عصادر موكى -
      - (۵) ریآپ سلی الله علیه وسلم کے ساتھ خاص تھی۔
      - (۲) بعض روایتول میں تقیف واقع ہوئی ہے۔

- (٤) لفظ" وأبيه" غير محفوظ ب مجيح روايت مين والله كالفظ وارد مواي \_\_
  - (A) "وأبيه" تي ارب مقدر بيعي "ورب أبيه "مرادب\_
    - (9) میشم بطور تجب مستعمل ہوئی ہے۔
- (۱۰) محض تاكيد كے لئے مستعمل ہوئى، پس پشت حقیقت مقصور نہیں تھی۔

فدكوره بالاتوجيهات حسب ذيل كتبين ملاحظدك جاسكتي بين:

(عددة القارى: ١٩/١ ، ٣٥ ، دارة القرآن و أوجز المسالك: ٣٧٦/١ ، دار القلم دمشق و تكملة فتح الملهم: وإعلاء السنن: ١١/ ، ٣٥ ، ادارة القرآن و أوجز المسالك: ٣٧٦/١ ، دار القلم دمشق و تكملة فتح الملهم: ١٧٥/٧ ، مكتبه دار العلوم كراچى و تحفة الأحيار: ٥٣/١ و إكمال المعلم: ٥/ ، ٤٠ ، دار الوفاء و فتح البارى: ١٠٧/١ ، دار نشر كتب الإسلامية لاهور وسبل السلام: ١٩٧/٤ ، دار المكتاب العربي والتعليق الممحد على مؤطا محمد : ص ٣٨٥، قديم وفيض البحارى: ٣٩/١ ، القاهرة و وبذل المجهود: ٣٨/١ ، المداديه و كشف البارى: ٥/ ١٤/١ ، مكتبة فاروقيه و انوار البارى: ١٤٧/٢ و وفضل البارى: ص ٧ ، ٥ و تحفة الأحوذى: ١٣٥/١ ، دار الكتاب العربي).

جن روايات ميس غير الله كي قتم كها أي مني جهان كي تفصيل ملاحظ فرما نمين:

### (۱)مسلم شریف میں ہے:

جماء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أفلح وأبيه" إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق". (مسلم شيف: ١٠/١، فيصل).

#### (۲) مسلم شریف میں ہے:

قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ، فقال: نعم وأبيك لتنبأن، قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. (مسلم شريف:٣١٢/٢ ع، فيصل).

(٣)جماء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل البقاء ولا

تمهل. (صحيح مسلم شريف: ٣٣٢/١ فيصل).

### (سم)سنن كبرى ميس ب:

سنن دارى كى روايت مين" و أبيسه" كالفظ تبين سيء ملاحظه پوسنن دارى: (۱۹۷۲/۱۱۳/۲، بساب فسى ذبيسة المتردى في البئر).

و عملى هامشه قال: وفيه أبو العشراء ،مجهول ، وقال البخاري: في حديثه و اسمه و سماعه من أبيه قظر .(حاشية سنن الدارمي:١٩٧٢/١١٣/٢،١١٩باب في ذبيحة المتردي في البكر).

الغرض" أبو العشراء عن أبيه" كى روايت ضعيف ب، ملاحظه بوفتح المنان ميس ب:

وقال الخطابى: وضعفوا هذا الحديث لأنه من رواية مجهول وأبو العشراء الدارمى لا يدرى من أبوه. ولم يروعنه غير حماد بن سلمة . (فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي:٩/٨٠٠ باب في ذبيحة المتردى في البرى.

#### (۵) مندأحديس ب:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بطعام من خبز ولحم فقال: ناولنى الذراع ... فقال: وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعاً ما دعوت به. وقال شعيب الأرنانووط فى تحقيق هذا الحديث: قصة الذراع وإسنادها ضعيف . (مسند أحمد: ١٢/١٦).

### (٢) حياة الصحابه ميس إ

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس شه قال: لما موض أبو طالب دخل عليه وهط من قريش فيهم أبو جهل ... وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ياعم! إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدى إليهم بها العجم الجزية " ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم: كلمة واحدة ، نعم وأبيك عشراً . الحديث . وهكذا رواه

الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير كلهم في تفاسيرهم، ورواه الترمذي وقال: حسن كذا في التفسير لابن كثير، وأخرج البيهقي أيضاً والحاكم بمعناه، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخوجاه، وقال الذهبي صحيح (حيدة الصحابة: ١/١،٤٠) باب الدعوة الى الله المكتبة التحارية).

#### (2) سنن ابی داود میں ہے:

حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تحل لنا الميتة قال: ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح قال ابن نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية، قال ذلك وأبى الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. (سنن إبي داود/٢٠/١٧٠ سعيد).

قال المنذرى: في إسناده عقبة بن وهب قال ابن معين: صالح، وقال ابن المديني: قلت لسفيان بن عيينة فقال: ما كان ذلك فندري ما هذا الأمر ولا ما كان من شأنه يعنى المحديث. (عود المعرد: ٢٩٧/١٠).

الغرض کثیر تعدادیش رواییتی موجود میں جن میں " أبیک" کا لفظ آیا ہے، جو کتب حدیث سے شفف ر کھنے والوں پڑخی نمیں ہے، بطور' مشتے نمونداز خروار نے' چندسپر وقر طاس کر دی گئیں۔واللہ ﷺ اعلم۔

## فتم دینے سے شم منعقد ہونے کا حکم:

سوال: زیدمیر سے پاس آیا اور میں نے اس سے کھانا کھانے کے لئے کہا، زید نے الکار کیا میں نے کہا تم کو اللّذی قتم ابھی کھانا کھاؤ اس نے پھر بھی کھانا نہیں کھایا اس صورت کا شرعاً کیا تھم ہے؟ زید پر کفارہ ہے یا میر سے او پر یا کمی پرٹیس؟

الجواب: اگر کی نیت تی آدوالله تم بیکام کردگ اور کوئی نیت نبین تحی یا خود تم کھانے کی نیت تحی تو مخاطب کے ندکرنے کی صورت میں متکلم حانث ہوگا، اوراگریہ مقصد تھا کہ تم تشم کھاؤ کہ بیکام کروں گا، (لیتی قشم کا مطالبہ

مقصودتھا) اور نخاطب نے تشم نہیں کھائی اور وہ کام کیا تو دونوں حامث نہیں ہوں گے۔ چونکہ صورت ِمسئولہ میں تشم کا مطالبہ مقصود تھا اس لیے دونوں حانث نہیں ہوئے ،اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوا۔

اعلاء السنن ميں ہے:

فيه دليل على أن من أقسم غيره وقال والله لتفعلن كذا ولم ينو شيئاً أو نوى أنه يفعل ذلك ولا بهد فهو حالف فإن لم يضعما المسخاطب حنث وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على أحد منهما إذا لم يفعل كذا في فتح القدير (٢٧/٤). قلت: ودليل عدم المحنث في الاستحلاف ما مر في قصة أبي بكر في تعبير الرؤيا وقوله أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم" وفي لفظ أبي داود: "ولم يخبره" أخرجه البخاري ومسلم والأربعة (عون المعبود: "٧٤٤) فلم يأمره بالكفارة و لم يخبره بما أقسم عليه. (إعلاء السنن: ٢٧/١١) مسألة الاستحلاف، در إقلاء البيرة (علاء المنز: ٢٧/١١) مسألة الاستحلاف،

فقاوی تا تارخاشید میں ہے:

وفى الخانية: رجل قال لآخر: عليك لتفعلن كذا ولا نية له فهذا استحلاف فلا شيء على واحد منه ما إلا أن ينوي فيكون يميناً وكذا لو قال: بالله فإذا لم يفعل ذلك حنث المبتدي ... (الفتارى التاترعانية: ١٧/٤).

قُاوى قاضيخان شريم: رجل قبال لآخو والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو استحلاف المخاطب ولا مباشرة البمين على نفسه فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب ذلك وإن نوى القائل الحلف بذلك يكون حالفاً وكذا لو قال: بالله لتفعلن كذا وكذا ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذا ولم ينو شيئاً فهو الحالف وإن أراد الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على واحد منهما... (فتاوى قاضى خان على هامش الهندية: ٢/٨، فصل في عقداليمين على فعل الغير وكذا في الفتاوى الهندية: ٢/٨،

در مختار میں ہے:

(فروع) قال لغيره: والله لتفعلن كذا فهو حالف، فإن لم يفعله المخاطب حنث ما لم ينعو الاستحلاف. وفي الشامية: قوله فإن لم يفعله المخاطب حنث كذا أطلقه في الخانية والفتح والنهر، وظاهر أنه يحنث سواء أمره بالفعل أو لا وهو كذلك، لأن أمره لا يتحقق الفعل من المحلوف عليه وشرط بره هو الفعل وشرط حنثه عدمه. (قوله مالم ينو الاستحلاف فإن نوى الاستحلاف فلا شيء على واحد منهما... (الدر المحتار مع خاوى الشامي:

## ترك فعل بدروشم كفانے كاحكم:

سوال: ایک خص کواستمنا مبالید کی بری عادت تھی ،ایک دن وہ کس مصیبت بیں گرفتار ہوا تواس نے قسم کھا کر کہا ' اگر ہیہ مصیبت دور ہوگئی مگر بعد میں اس کھا کر کہا ' اگر ہیہ مصیبت دور ہوگئی مگر بعد میں اس نے گئی مرتبہ پیغنل کیا۔ای طرح ایک آ دمی نے تسم کھائی کہ میں آئندہ بھی فی وی نہیں دیکھوں گا،لیکن پھر گئی مرتبہ دیکھی۔ای طرح ایک ٹرکا نماز نہ پڑھتے ہوئے پکڑا گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ میں اب ہے کہی نماز نہیں چھوڑ وں گا،گر بعد میں بہت ی نماز میں چھوڑ وں گا،گوں پر کیالازم ہے اور شرعا کیا تھم ہے؟

ا پچواب: بصورت مسئوله انهوں نے ترکیفنل پوسم کھائی کین بعد میں انہوں نے وہ کام کے ،لہذا اپقسم میں صافت ہوگئے ،اورشرعافشم تو ژنے پوشم کا کفارہ الازم ہوتا ہے ،لہذا ان لوگوں پرشرعافشم تو ژنے کی وجہ سے کفارہ کیمین لازم آئے گا۔اور ہرخض پرصرف ایک کفارہ لازم ہوگا،جس کی مزیدوضا حت' باب سوم، تداخل کفارہ 'کرتخت ملا حظر کی جاسکتی ہے۔

اور کفارہ کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) دس مسكينوں كومنج شام دووقت شكم سير كھانا كھلانا۔

(۲) بادس مسكينوں كوكيڑا دينا۔

(۳) اگران دونوں چیز وں میں ہے کسی چیز کی قدرت واستطاعت منہ ہوتو تین دن مسلسل روز بے رکھنا۔ البحرالرائق میں ہے:

رقوله: وعلى آت منعقدة، وفيها كفارة فقط) أى حلفه على آت تسمى منعقدة نفياً كان أو إثباتاً. وحكمها وجوب الكفارة إذا حنث لقوله تعالى: ﴿ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيسمان فكفارته ﴾ الآية. والمراد منها اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى: ﴿ واحفظوا أيسمان كم ، ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل ... وكفارته تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو في ذلك قوله تعالى: ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ ... ويجوز في الإطعام التمليك والإباحة، فإن ملك أعطى نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير لكل مسكين، وإن أباح غداهم وعشاهم ... وإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام متنابعة، أي إن لم يقدر على الإعناق والإطعام أو الكسوة كفر بالصوم لقوله تعالى: ﴿ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ﴾ وشرطنا التنابع عملاً بقراءة ابن مسعود ﴿ "متنابعات " وقراء ته كروايته، وهي مشهورة جاز التنابع عملاً بقراءة ابن مسعود أرابح الهراد: ٢٩٠٠/٢٩٠٢، ٢٥٠٤٠).

مريد طاحقه يهو: (بدائع الصنائع :٥/١٥ - ١١١ - وتبيين الحقائق: ١١٢/٣ - والمبسوط :١٢٨/٨ - والفقه الإسلامي وأدلته: ٣/ ٤٠ - وفتاوى الشامي : ٤٧٩/٣ - و آپ كے مسائل اور ان كا حل: ٢٨٧/٤). والفقه الإسلامي وأدلته: ٣/ ٤٩ - وفتاوى الشامي المم -

## قرآنِ كريم ك شم كهانے كاتكم:

سوال: ایک شخص نے کہا کہ قرآن کی قتم میں آپ ہے بات نہیں کروں گا، پھر بات کر لی تو کفارہ لازم ہوایا نہیں؟ اور کیا قرآن کی قتم کھانا جا کڑے یا نہیں؟ اور قرآن کی قتم حلف بغیر اللہ میں شامل ہے یانہیں؟ المجواب: کتب احادیث کی درق گردانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ غیراللّہ کی قتم کھاناممنوع ہے لیکن متا قرین فقیاء نے عرف کی وجہ سے قرآن کریم کی قتم کھانے کو تیج قرار دیاہے، لہذا صورت مسئولہ میں قتم منعقد ہوگئی اور قتم قرٹنے کی وجہ ہے تتم کا کفارہ لازم ہوگیا۔ نیز قرآن کریم اللّہ تعالیٰ کا کلام اور صفت ہے۔ ملاحظ قربا کیں در مختار میں ہے:

لا يقسم بغير الله كالنبي والقرآن والكعبة قال الكمال: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يميناً وأما الحلف بكلام الله فيدور مع العرف وقال العيني: وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا، وعند الثلاثة: المصحف، والقرآن، وكلام الله يمين. وفي الشامي: قوله وقال العينى: عبارته: وعندي لوحلف بالمصحف أووضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف. (الدرالمتعارم فتارى الشامى: ١٣/٧ ١٣/٧ مطلب في القران، سعيد وكذا في نتح القديد: ٢٠ ١٥ عنارالله كرن.

عالمگیری میں ہے:

قال محمد أفى الأصل: لوقال والقرآن لا يكون يميناً ذكره مطلقاً ... وقد قيل هذا في زمانهم أما في زماننا فيكون يميناً وبه ناخذ ونامو. (الفتارى الهندية: ٣/٣٠ ـ وكذا في البحرالراتي: ٤٨٦/٤، كوته).

حضرت مولا ناظفراحمة تفانوي الدادالاحكام مين تحريفرمات مين:

قرآن شريف كي منهم كها كرا گرخلاف كري قو كفاره لازم ب-(امداد الا دكام:٣٣/٢).

مولانا خالدسيف الله رجماني قاموس الفقه مين تحريفر مات يين:

جہاں تک قرآن مجیدی قسم کھانے کی بات ہے، اوّ فقہائے حنفید کی اصل رائے تو بھی ہے کہ اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزویک اس سے قسم منعقد ہوجاتی ہے، ابن ہمامؓ نے کلھا ہے کہ صاحب ہدا سہ وغیرہ نے قرآن کی قسم غیر درست ہونے پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اس طرح قسم کھانا متعارف نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں قرآن مجید ہے قتم کھانا مروج ومعروف ہے، اس لیے قرآن کی قتم منعقد ہوگی۔ (قاموں اللہ: ۲۵۲۸).

مزيد ملاحظه مو: (قاوى محوديه ٣٨/١٣ وقاوى دارالعلوم ديوبند: ٨/١٨) . والله ﷺ علم ـ

### ىيىن فوركاتكم:

سوال: زید نے عمر کوچائے کے لیے بلایااس وقت عمر کوزید پر سخت غصر آیا تھا، عمر نے کہا: ''والقد میں نہیں بیوں گا'' بھر دوسر سے دن رضا مندی ہوئی اور عمر نے زید کے گھر آ کر کھانا کھایا، کیا عمر پر کفارہ ہے یانہیں؟

الجواب: مسلد ذکور وبالافقهاء کی اصطلاح میں پمین فور سے موسوم کیاجا تاہے، اوراس کا تھم بیہ کہ جس وقت قتم کھائی بس اسی وقت کے لیے اس شخص پروہ کا مجرام ہے، پھر پھر دھوقہ کے بعداس فعل کے کرنے میں کوئی مضا نقد نہیں، اور صورت مسئولہ دوسرے دن کا م کیا گیا اس وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوا۔

ملاحظ فرما كيس بدائع الصنائع ميس ب:

وأما الموقت دلالة فهو المسمى يمين الفور...وهو أن يكون اليمين مطلقاً عن الوقت نصاً ، ودلالة الحال تدل على تقييد الشرط بالفور بأن خرج جواباً لكلام أوبناء على أمر نحو أن يقول لآخر: تعال تغد معي، فقال: والله لا أتغدى ، فلم يتغد معه ثم رجع إلى منزله فتغدى ... لا يحنث. (بدائع الصناع: ٣/٣ اسعيد).

الفقه الاسلامي وادلته مين ہے:

يسميس النصور...وهوما تكون اليمين مؤقتة دلالة أومعنى، ومؤيدة لفظاً وحكمها: أنه لا يحنث في يمينه استحساناً . (الفقه الاسلامي وادلته: ٣٧٣/٣،دارالفكن).

مر يدملا خلديو: (الدرالمختارمع فناوي الشامي: ٧٦٢/٣، سعيد وقاموس الفقه: ٥٨/٥٣). والله ﷺ اعلم\_

### تحريم الحلال يصم كاحكم:

سوال: خالدنے عبداللہ کوگھر بلایا نم بھی بات چیت ہوتی رہی ، نہ بھی مباحثہ میں بات آ گے بڑھ گئ اور عبداللہ نے کہا' بھی پر تیرے گھر کا کھانا حرام ہے' اب اس جملہ سے پمین منعقد ہوئی یانہیں؟ اور لقارہ واجب ہے پانہیں؟

الجواب: تحریم حلال سے بیین منعقد ہوجاتی ہے ،لہذا صورت مسئولہ میں بیمین منعقد ہوگئ پس اگر عبداللہ نے خالد کے گھر کھانا کھالیا تو کقارہ لازم ہوگا۔

ملاحظہ ہودر مختار میں ہے:

ومن حوم على نفسه شيئاً كقوله مال فلان علي حوام فيمين مالم يرد الإخبار ثم فعله بأكل أونفقة ، كفو ليمينه ، لما تقرر أن تحويم الحلال يمين . وفي الشامى: ودليل كون التحريم يميناً مبسوط في الفتح وغيره. (الدرالمحتارمع فتاوى الشامى: ٧٣٠/٣ مطلب في تحريم الحلال سعيد وكذاني قاموس الفقة ، ٣٦١/٥ ، والله ﷺ المحلل سعيد وكذاني قاموس الفقة ، ٣٦١/٥ ، والله ﷺ الحمل م

## كافريايبودى مونے كاقتم كھانے كاحكم:

س**وال:** ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے بیکا م کیا تو میں کا فریا یہودی ہوں گا، پھروہ کام کرلیا تو ہمین منعقد ہوئی یانہیں؟ اوراس پر کفارہ واجب ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت ِمسئول تم منعقد ہوگئ اور تنم تو زنے پر کفارہ لازم ہوگیا۔

ملاحظه جو مدارید میں ہے:

وإن قال فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يميناً لأنه كما جعل الشرط علماً على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميناً. (الهداية: ١٨/٢).

#### فتح القدير ميں ہے:

فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياساً على تحريم المباح فإنه يمين بالنص وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فأنزل الله تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ ثم قال: ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴾ ووجه الإلحاق أنه لماجعل الشرط وهو فعل كذا علماً على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا كدخول الدار. (نت القدير:٥/٧مدرالفكر).

قاموس الفقه ميس ہے:

اگر کوئی شخص اس طرح قتم کھائے کہ اگر میں فلال کا م نہ کروں تو یہودی ہوں گا تو کیا بیشم متصور ہوگی؟ حننیہ اور حنا بلد کے نزدیک اس سے بمین منعقد ہوجائے گی، اورا گراس نے قتم پوری نہیں کی توقتم کا کفارہ واجب ہوگا، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک اس سے بمین منعقد نہیں ہوگی۔ ( قاموں الفقہ: ۵/۳۵۷). واللہ ﷺ اعلم۔

## بطورِ تكبير كلام والله بالله تا لله كهني كاحكم:

سوال: ایک شخص کی عادت ہے کہ جب اسے کھانا کھانے یا جائے پیٹنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ب خیالی میں کہتا ہے واللہ میں نہیں ہوں گا، واللہ میں نہیں کھاؤں گا، پھرآ کر کھالیتا ہے اور پی لیتا ہے، اپنی تعم کا خیال بھی نہیں رہتا، اس صورت میں اس پر کفارہ ہے یا نہیں؟

حضرت مولا نااشرف علی تفالوی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ پیمین لغو ہے اس میں کفار ہمیں ،حضرت تفالوی گ سور آبقرہ کی اس آیت ہلا ہوا حد بحد الله باللعوفی ابیمانکم پھے کے تحت لکھتے ہیں:

لغوضتم کے دو معنی ہیں: ایک تو ہید کہ کی گز ری ہوئی بات پر چھوٹی قشم بلا ارادہ نکل گئی یا نگلی تو ارادہ سے تکراس کواپنے گلمان میں راست سجھتا ہے… یا آئندہ بات پراس طرح قشم نکل گئی کہ کہنا چاہتا تھا پچھاوراور ہے ارادہ مند سے قشم نکل گئی اس میں گناہ نہیں ہوتا…اور لغو بالمنتی المبذ کور میں بدرجہاوئی کفارہ نہیں…اٹے.

بیان القرآن کے حاشیہ میں "الفقه" کے تحت مذکورہے:

اختلف الشافعي في معنى اللغو ودليله ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أنه قول الرجل كلا والله وبلى والله ... ومعنى الحديث المرفوع (عندالحنفيه) حمله على الخاطر الذي سبق على لسانه من غير قصدكما في فتح القدير ... الخ. (بإن الترآن: ا/١٠٠٠ تان به الشروق).

الجواب: بصورت مسئولہ جو پین بطور تئیے کام بلاقصد وارادہ کے مستقبل کے بارے میں زبان سے لکے وہ پین منعقدہ ہے ابہذا قتم فوشنے کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا۔

ملاحظ فرمائيس الاختياريس ب:

منعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أوليتركه فإذا حنث فيها فعليه الكفاوة. (الاختياراتعليل المختار:٤٠/٥٠ وكذا في الهندية: ٢٧٨/٤).

حضرت شيخ " " اوجز المسالك " مين تحرير فرماتے ہيں:

وأما المفسرون "للغو" فذكروا وجوهاً: \_ الأول : \_ قول الشافعي ۗ إنه قول العرب لاوالله ، بلي والله مما يوكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف...الخ .

والثاني: \_ قول أبي حنيفة إن اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كذلك ثم بان أنه لم يكن كذا، فهذا هو اللغو، وفائدة الخلاف أن الشافعي لايوجب الكفارة في الأول ويجبها في الثاني، وأبوحنيفة يحكم بضد ذلك . (اوجرالمسلك: ٩٤/ ٩٥ درارالقلم).

اور فقباء احناف میں سے جن حضرات نے بلاارادہ متم کھانے کوفغو میں شار کیا ہے ان کے تول کامدارامام مجمد کی روایت ہے جو کتاب الآ ثار میں مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو:

أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها في اللغو، قالت: هو كل شيء يصل به الرجل كلامه لايريد يميناً ، لاو الله وبلى و الله ، ولا يعقد عليه قلبه ، قال محملة : وبه ناخذ ، ومن اللغو أيضاً الرجل يحلف على الشيء يرى أنه على ماحلف عليه فيكون على غير ذلك فهذا أيضاً من اللغو وهوقول أبي حنيفة . (اعلاء

ra9

السنن: ١١/ ٢٣٠٠ ادارة القرآن).

کین اکثر فقہاء احناف کا قول امام ابو صدیمة " کے قول کے مطابق ہے،اورامام ابو صنیفه کا قول او پر بحوالہ او جزند کور ہوا۔

مزيد ملاحظة فرمائيس، بدائع الصنائع ميں ہے:

وأما يمين اللغو فقد اختلف في تفسيرها قال أصحابنا:هي اليمين الكاذبة خطأً أوغلطاً في المماضي أو في الحال وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات نحو قوله واللَّه ماكلمت زيداً وفي ظنه أنه لم يكلمه...و هكذا روى ابن رستم عن محمد أنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يرى أنه حق وليس بحق وقال الشافعي: هي اليمين التي لايقصدها الحالف وهو مايجري على ألسن الناس في كلامهم من غير قصد اليمين من قولهم لاوالله وبلي والله سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل وأما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين معقودة وفيها الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد وانما الملغو في الماضي والحال فقط وماذكر محمدٌ على أثر حكايته عن أبي حنيفةٌ أن اللغو ما يجري بين النباس من قولهم: لا والله وبلي والله فذلك محمول عندناعلي الماضي أوالحال وعندنا ذلك لغو فيرجع حاصل الخلاف بيننا و بين الشافعي في يمين لايقصدها الحالف في المستقبل عندنا ليس بلغو وفيها الكفارة وعنده هي لغو ولاكفارة فيها. (بدائع الصنائع: ٣/٣ ع كتاب الإيمان، سعيد).

ا م محدِّک قول کے بارے میں فقہاء کی عبارات ملاحظہ فرمائیں:

اعلاءالسنن میں ہے:

ولكن قال في البدائع: وماذكر محمدٌ على أثر حكايته عن أبي حنيفة أن اللغوما يجري بين الناس من قولهم "لا والله وبلي والله" فذلك محمول عندنا على الماضي أوالحال،

وعندنا ذلك لغوفيرجع حاصل الخلاف بيننا و بين الشافعي في يمين لايقصدها الحالف في المستقبل ، فعندنا ليست بلغو وفيها الكفارة ، وعنده هي لغوو لا كفارة فيها، كذا في ردالمحتار (٧٢/٣) ويحتمل أن يكون محمد قد وافق الشافعي ، فعد من اللغوما يجري على الملسان بالا قصد مطلقاً سواء كان لماض أو لآتٍ ، وقوله: وبه نأخذ راجع إلى نفسه وحده، وقوله وهو قول أبي حنيفة راجع إلى التفسير الثاني للغو، لا إلى الأول، بدليل أن تفسير اللغو ببذلك هو الممذكور في المتون والهداية وشروحها، وهو التفسير المتفق عليه للغوالدي لا كفارة فيه لم يختلف فيه اثنان كما تقدم، وبه فسرمحمد حديث عائشه رضي الله تعالى عنها هذا في موطاه، فقال: وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو يرى أنه حق فاستبان له بعد أنه على غير ذلك، فهذا من اللغوعندنا، فهو المذهب والحديث المرفوع وقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يخالفانه، بل يمكن ارجاعهما إليه كما ذكرناه. (اعلاء السن: عائشة رضي الله تعالى عنها لا يخالفانه، بل يمكن ارجاعهما إليه كما ذكرناه. (اعلاء السن:

### منحة الخالق على البحر الراكق ميں ہے:

( وعندنا ذلك لغو) أنما نسبه لأنه قول الإمام محمد وليس مراده أنه قول أئمتنا لماعلمت من أن قول أبي حنيفة في اللغو هوماعزاه إلى أصحابنا والحاصل أن قول أبي حنيفة الذي قاله أصحابنا إن اليمين اللغو هي ما يكون على الماضي أو الحال على ظن المصحب به كما قال وهو بخلافه وأن قول محمد هي ما يجري بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله كما قال الشافعي إلا أن الشافعي يقول: إنها تكون على الاستقبال أيضاً ومحمد لا يقول بذلك في الاستقبال فصارحاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي بناء على قول محمد في يعمين لا يقصدها الحالف في المستقبل فعند الشافعي هي لغو وعندنا أي عند محمد هي معقدة ولها الكفارة هذا ماظهر لي في تقرير كلام البدائع على وجه يندفع عنه التناقض. (منحة الخال على الجرارات: ٤٩/ ٢٧ كتاب الابمان، كرته). والله الله المعالى على وجه يندفع عنه التناقض. (منحة الخال على الجرارات: ٤٤/ ٢٧ على الهرارات: ٤٩/ ٢٠ كتاب الابمان، كرته). والله المحالة على وجه يندفع عنه التناقض. (منحة الخال على الجرارات الابمان، كرته). والله المحالة على المحالة على وجه يندفع عنه التناقض . (منحة الخال على المحالة على العرارات على المحالة على المحالة على وجه يندفع عنه التناقض . (منحة الخالة على المحالة على المحالة على الخالة على العرارات على المحالة على العرارات على العرارات على العرارات على وجه يندفع عنه التناقض . (منحة الخالة على المحالة على العرارات على العرارات على العرارات على العرارات على العرارات على العرارات على وليله الكفارة هذا ما على وليله الكفارة المنافعة عنه التناقية على وليله الكفارة المحالة على وليله الكفارة المنافعة عنه المحالة الخالة على وليله الكفارة المحالة على وليله الكفارة المحالة على وليله الكفارة المحالة المحالة على وليله الكفارة المحالة على وليلة الكفارة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على وليله المحالة ال

## والله مين فلان عالم كى تقريرنيين سنون گا" كہنے سے تسم كاحكم:

سوال: زیدے کس نے کہا کہ فلال مولوی صاحب کی تقریر مت سنو، اس کی تقریر میں زہر مجرا ہوا ہے، زیدنے کہا''واللہ میں بھی اس کی تقریز نہیں سنوں گا'' کچھ دنوں کے بعد زیدنے اس مولوی صاحب کی تقریر کی کیسٹ ٹیپ رکارڈ سے می اس کی قتم ٹوٹ ٹی یانہیں؟ اور کفارہ لازم ہے یانہیں؟

**الجواب:** چونکدعرف مین تقریر سننے کا اطلاق واسطہ اور بلاواسطہ دونوں طرح سننے پر ہوتا ہے، لہذا شيب ركار دسے سنے يامشافه أسنے دونوں طرح سننے سے زيد حانث ہوجائے گا۔اور كفاره يمين لازم ہوگا۔

ملاحظه موالاشاه والنظائر ميں ہے:

صرح الزيلعيُّ وغيره بأن الأيمان مبنية على العرف ، لا على الحقائق اللغوية ، وعليها فروع: منها: ـ لو حلف لايأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده. (الاشباه والنظائر: ٢٧٦/١).

مريد ملا حظفر ما تمين: (الفتاوي الهندية: ٨٣/٢ و تبيين الحقائق:٣/٦١).

نیز جب زیدنے قشم کھائی تواس کا مقصد بیتھا کہ وہ اس تقریر کے زہرسے بیچے ،اورٹیپ رکارڈ سے سناتو اس كامقصد فوت بوگيا، بنايرين زيدايش ميں حانث بوگيا، اور كفار أيمين لازم بوگيا۔ والله ﷺ اعلم۔

## "آپ کے گھر آیا تو خزیز" کہنے سے شم کا حکم:

سوال: زیدکایے خسراورساس سے اختلاف چل رہاتھا،ای درمیان میں اس نے قسم کھائی کہ اگر میں آپ کے گھر آیا تو میں خزیراورسور ہوں گا،اب اگروہ ان کے گھر گیا توقعم کا کفارہ ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولة منعقد نبين موئى لهذا ضرع هرجانے سے مجھلاز منبين موگا-ملاحظه موقع القدرييس ب:

وكذا إن قال : إن فعلت كذا فهو زانِ أوفاسق أوسارق أوشارب حمر أو آكل ربا، لايكون يميناً أما أولاً فلأن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل ، وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانياً أوسارقاً. (فتح القدير: ٥/٨٧-دارالفكر). ورفيًا رئين ہے:

وإن فعله فعليه غضب ... أو هو زانٍ أوسارق أوشارب حمر أو آكل ربا لايكون قسماً لعدم التعارف . (الدرالمحتار: ٣٧٢٧/سميد).

بہشتی زیور میں ہے:

اگر میں فلاں کا م کروں تو ..کوڑھی ہوجاؤں ..ان باتوں سے شم نبیں ہوتی ،اس کے خلاف کرنے سے کفارہ نہ وینایڑے گا۔ (بہٹی زیور۔۲۲۷) . واللہ ﷺ اعلم۔

## گرمیں قدم ندر کھنے کی شم کھانے کا حکم:

سوال: جھڑے بیں زیدنے فاروق ہے کہدواللہ بیں آپ کے گھر بیں قدم نہیں رکھوں گا،اورساتھ بیں اشارہ نہیں کیا،اور پی گھر نہیں کہا،اگراس کے دوسرے مکان بیں گیا جس بیں اس کی رہائش نہیں ہے، تو کیا تھم ہے؟ نیز اگر گھر کو کر اکر نیا بنالیا تو اس بیں داخل ہونے کا کیا تھم ہے؟

الجواب: صورت مسئولہ میں زیدنے فتم کھاتے وقت مکان کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا، اس لیے فاروق کے دوسرے مکان داخل ہونے سے حانث ہوجائے گا،اگرچہ فاروق کی رہائش اس مکان میں نہیں ہے، نیز تجدید عمارت کی صورت میں بھی حانث ہوجائے گا۔

ملاحظ فرمائيس فتح القديرييس ہے:

إن الإشارة كما تفيد التعريف يحصل بها التخصيص أيضاً، وهذا لا يحصل بالإضافة وحدها، فإنه لو قال عبد فلان انعقدت على كل عبدله. انتهىٰ. (نتح القدير:٥٣/٥٠،باب البمين في الكلام، دارالفكي.

### عالمگیری میں ہے:

و لـو حـلف لايـدخـل دار فلان ولم ينو شيئاً ... وإن دخل داراً مملوكة لفلان وفلان

لايسكنهاحنث أيضاً . (الفتاوي الهندية: ٢٠/٧) الباب الثالث في اليمين على الدحول).

البحرالرائق میں ہے:

قوله لاياكل طعام زيد أولايدخل داره...وإن لم يشولايحنث بعد الزوال (أى المملك) وحنث بالمتحدد ... والحاصل أنه إذا أضاف ولم يشو لايحنث بعد الزوال ... ويحنث في المتحدد بعد اليمين. (البحرالرات:٤/٣٧). والله ﷺ اعلم.

## كسي شي كى طرف اشاره كركتم كهانے كاحكم:

س**وال:** بکرکااپنے پیچازاد بھائی ہے جھگڑ اہوا، جھگڑ ہے میں بحر کہنے لگاخدا کی قتم میں آپ کے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، زیدنے گھر کوگرا کر نیا بنالیا یا الفرض فروخت کر دیا تو اب زید کے اس گھر میں جانے سے حانث ہوگا یا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله گر گرانے یا فروخت کرنے یا نیا بنانے کی صورت میں بکر حانث نہیں ہوگا۔ ملاحظہ ہودر دیخار میں ہے:

و إن جعلت (الدار) بعد الانهدام بستاناً أومسجداً أوحماماً أوبيتاً أوغلب عليها الماء فصارت نهراً لايحنث وإن بنيت بعد ذلك . كهذا البيت وكذا بيتاً بالأولى فهدم أو بنى بيتاً آخر ولو بنقض الأول لزوال اسم البيت. وفى الشامية: قوله وإن بنيت بعد ذلك لأنه عاد اسم الداوبسبب جديد فنزل منزلة اسم آخر. (الدرالمختارم فتاوى الشامي: ٣٤٣/٣، سعيد).

#### فآوی شامی میں ہے:

قال في البحر: فصار الحاصل: أن البيت الأفرق فيه بين أن يكون منكراً أو معرفاً فإذا دخله وهو صحراء الايحنث لزوال الاسم بزوال البناء ... قوله لزوال اسم البيت أى بالانهدام لزوال مسماه وهوالبناء الذي يبات فيه. (حتارى الناسي: ٧٤٦/٣ سعيد).

بحرمیں ہے:

لو حلف لايدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم فإنه لايحنث لزوال اسم البيت فإنه لايبات فيه. (البحرالراتق:٢٠٠/٤ كذا في فتح القدير:١٥٠/٥، باب البمين في الدخول، دارالفكر). والله ﷺ المم

خانهٔ کعبه کی شم کھانے کا تھم:

سوال: خانهٔ کعبد کاشم کھانے سے تم ہوجاتی ہے یانمیں ؟ اورخانهٔ کعبد کاشم کھانا ورست ہے یانمیں ؟

الجواب: شریعت مطہرہ نے غیراللہ کاشم کھانے سے منع کیا ہے، اورخانهٔ کعبد کاشم کھانا غیراللہ کاشم کھانے کے متر ادف ہے، اہدافتم منعقد نیس ہوگی، اور اس قتم سے پینا ضروری ہے۔

ملاحظة فرما كيس مدارييس ب:

و من حلف بغير الله لم يكن حالفاً كالنبي صلى الله عليه و سلم والكعبة لقوله عليه السلام من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليذر ... الخ. (الهداية:٧٩/٧٤).

اوجزالسا لك ميں ہے:

وقال الطبرى في حديث الباب أن اليمين لا تنعقد إلا بالله ، وان من حلف بالكعبة أو آدم أوجبرئيل أونىحوذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإقدامه على ما نهى عنه ولا كفارة في ذلك. (اوحزالمسالك: ٢٧٩/٩).

مريد ملا حقري و (الفقه ١٠٤/١١) و الأسسالامسى و ادلت. ١ ٣٨٧/٣ و وقت البسارى: ١١ / ٣٤ ٥ و الفتساوى الهندية: ٣/٢ و واموس الفقه: ٥٣/٢) و الله على المعلم .

"لا إله إلا الله" عضم كمان كاحكم:

سوال: ایک صاحب نے ایک عالم دین سے کہا کہ رہ الثانی کی دوسری تاریخ کواتوار کی شب

جارے يہاں جلسہ ہے آپ جيشہ جاري بات کوٹا لتے جين،اس مرتبہ آنے کا وعدہ کيجئے ،اس عالم صاحب نے کہا: "لا إله إلا الله ، بين ضرور آؤل گا، فتم ہوئى يانبيس؟ اور شآنے كى صورت بين كقاره لازم ہے يانبيس؟

الجواب: بصورت مسئوله ال علاقة مين اگراس كلمه سي تشم كھانام عروف ومشہور ہوتو قسم منعقد ہوگئ، اورا گرمعروف نبیں ہے تو پھر كہنے والے كی نبیت تشم كی تقی توقسم ہے ورینہیں۔

ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے:

فإن الأيسمان مبنية على العرف ، فما تعورف الحلف به فيمين و ما لا فلا. (الدرالمتار: ٧١٢/٣ سعد).

وفى الشامية: لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعنى الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لها في العرف كما أن العربي حال كونه بين أهل اللغة إنما يتكلم بالحقائق اللغوية، فوجب صرف ألفاظ المتكلم إلى ما عهد أنه المراد بها، فتح . (فتارى الشامى: ٢٤٣/٣) مطلب الإيمان مبنه على العرف، سعين.

علامه سرهسی فرماتے ہیں:

الأبسمان مبنية عملى العرف والعادة فما تعارف الناس به يكون يميناً ومالم يتعارف الحلف به لايكون يميناً . . الخ. (كتاب المبسوط: ١٣٣/٨).

(وكذا في دررالحكام :٢/٠٤ ـو الاختيارلتعنين المختار: ٤٥ ـ وو البحرالرالق: ٢٩٧/٤).

احسن الفتاوي ميس ہے:

حاش لله بمعنی بهجان الله ہے اس سے متم کا عرف ہوتو بلانیت بھی فتم ہوجائے گی جتم متعارف نه ہوتو بنیت فتم کہنے سے فتم ہوگی ور نہیں اللہ تعالیٰ کی ہرصفت کا بہی تھم ہے۔ (احس النتادی:۸۸۸/۵). واللہ ﷺ اعلم۔

كعبه برغلاف چرهانے كي شم كھانے كاحكم:

سوال: ايك شخص في مانى كدوالله مين خانه كعبه برغلاف چرهاؤن كاتوية م يح بيانين؟

الجواب: بصورت مستولہ خانہ کعبہ برغلاف چرا حانے کی تشمیح اور درست ہاس لیے کہ بیکا ممکن ہے کہ آوی غلاف چراحات والوں کے ساتھ شریک ہوجائے۔ لہذا ہیکا م لازم ہوگیا، پس اگر زندگی کے آخری کا مات تک اس کا م کا فیام نمیں دیا تو حانث ہوجائے گا، اور کفارہ کی وصیت لازم ہوگی۔

#### ملاحظه مودر مختاريس ہے:

حلف لبأتينه فهو أن يأتي منزله أوحانوته لقيه أم لا، فلو لم يأته حتى مات أحدهما حنث في آخر حياته، وكذا كل يمين مطلقة أى الاخصوصية للإثيان، بل كل فعل حلف أن يفعله في المستقبل ولم يقيده بوقت لم يحنث حتى يقع اليأس عن البر مثل ليضوبن زيداً أوليعطين فلانة أوليطلقن زوجة وتحقق اليأس عن البر يكون بفوت أحدهما. (فتاوى الشامي: ٣/٧٥٧،سعيد).

وفي تبيين الحقائق: لو حلف ليأتين زيداً أو البصرة أو نحو ذلك فلم يأته حتى مات ، حنث في آخر جزء من أجزاء حياته ، لأن شرط الحنث فوت الإتيان و هو لا يتحقق إلا بما ذكرنا لأن البر مرجو ما دام حياً. (تبين الحقائق: ٢٢/٣، المداديه ، ملتان).

(وكذا في البحرالراتق: ٣١٢/٥-والفتاوي الهندية: ٢١٠/٢). والله ١١٥/٣-

### "اليمين على نية المستحلف"كامطلب:

سوال: فتهاء كم إل قاعده ب"المسمن على نية المستحلف" يمين مين من ليفوا لى نيت كا اعتبار ب،اس قاعده كي كيامثال باوركيا مطلب بي؟ اوراس مين طالم اورمظلوم كافرق بي أنيس؟

الجواب: ال قاعده كا مطلب بيب كدا كرحالف يعن تم كهاف والاظالم بويعن وه الله تعالى كنام كذر يعظم أمرى كيم تحق كوبانا جابتا به اورالله تعالى كم مبارك نام كى بيرمتى كرنا جابتا به بتوقهم كهاف والا جوجى نيت كرياس كى طرف التفات نبيس كيا جائے كا، بكله متحلف يعن تشم ليف والے كى نيت بى معتبر

ہو گی۔

اس کی مثال صاحب مجیط بر ہانی نے بایں الفاظ ذکر فر مائی ہے۔ ملاحظ فر مائیں:

إذا ادعى عيناً في يدي رجل اني اشتريت منك هذا العين بكذا وأنكر الذي في يده الشراء، فأراد المدعي أن يحلف المدعى عليه بالله ما وجب عليك تسليم هذا العين إلى هذا المدعى غليه على هذا الوجه و يعنى التسليم إلى هذا المدعى عليه على هذا الوجه و يعنى التسليم إلى هذا المدعى بالهبة والمصدقة لا بالبيع ، وهذا إن كان صادقاً فيماحلف فلم يكن بما حلف يمين غموس حقيقة لأنه نوى ما يحتمله لفظه فهو يمين غموس معنى ، لأنه قطع بهذا اليمين حق امرئ مسلم فلاتعبر نبته. (المحيط البرهاني: ٤/٢/٤ ، نوع في تحيف الغير، المكتمة الرشيدية).

قاعدة مذكوره بالاكتفصيل:

فقهاء کی عمارات سے پیتہ چاتا ہے کہ بیتقاعدہ''البسمین عملسی نبیۃ السمسنسسلف'،مطلق ٹیمیں ہے، بلکہ فقد ریے تفصیل ہے، ملاحظ قرما ئیمین:

(۱) اس قاعدہ کاتعلق ماضی میں کسی امر رقتم کھانے کے ساتھ ہے۔

قال في تهذيب القلانسي: اليمين على نية الحالف إن كان مظلوماً وإن كان ظالماً ، فعلى نية المستحلف، وهذا على أمر في الماضي. (شرح الاشباه والنظائر: ٩٧/١).

(۲) جب كه حالف مستحلف كي مراد كے خلاف نيت كرے۔

قال فى الظهيرية: رجل حلف رجلاً فحلف ، ونوى غيرما أواد المستحلف، إن كان اليمين بالطلاق ...وإن كان اليمين بالله عزوجل ، فإن كان الحالف مظلوماً تعتبر نيته. (شرح الاشباه والنظائر: ٩٧/١).

(٣) علف الله كم مبارك نام مع متعلق موه طلاق ، عمّاق وغيره مع متعلق ند مور

قال الشيخ الإمام الزاهد شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده: وهذا الذي ذكرنا في السمين بالله، فأما إذا الستحلف بالطلاق والعتاق...الخ. (السحيط البرهاني: ٢٨/٤) المكتبة

الوشيدية).

علامه ابن عابدينٌ فرمات بين:

وإن كانت السمين بالله تعالى فإن كان الحالف مظلوماً كانت النية فيه إلى الحالف. (منحة الحالق على البحرالراقية ٤٣٢٨/٢٠/ورته).

علامه جمويٌ فرمات بين:

فظهر بسما نقلناه أن إطلاق المصنف مقيد بما ذكرنا إذا كان الحلف بالله تعالىٰ. . (حاشية الحموى على الاشباه ١٩٧١).

(٣) حالف ظالم ہواورمستحلف مظلوم ہو۔

بدائع الصنائع میں ہے:

وأما بيان أن اليمين بالله عزوجل على نية الحالف أو المستحلف فقد روى عن أبي يوسف عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماً وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف وذكر الكرخي أن هذا قول أصحابنا جميعاً. (بدائع الصنائع: ٢٠/٢ سعيد). والله المناتع: ٢٠/٢ سعيد). والله المناتع: ٢٠/٢ سعيد).

قتم میں تعبینِ زمانہ کا حکم:

سوال: اگر کسی نے قسم کھائی کہ واللہ میں کل روز ہ رکھوں گا ،اورکل نہیں رکھاتو دوسرے دن رکھنے سے قسم پوری ہوگی بیانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله دوسرے دن روزه رکھنے ہے تئم پوری نیس ہوگی ،اس لیے کہ اس شخص نے کل روزه رکھنے کی قشم کھائی تھی ،اورکل گزرنے پروہ شخص حائث ہوگیا ، کیونکہ کل سے مطلق مستقبل مرادنیس لیا جاسکتا ،اس لیے کشتم کامراد عرف پر ہے اورع ف میں کل کے لفظ سے مستقبل مرازنیس لیتے ہیں۔

ملاحظه موفق القدير مين ہے:

744

قوله وإن حلف ليأتين البصرة ... فأما يطلقها أو يوقتها بوقت مثل لأفعلن خداً أو فيما بيني وبين يوم الجمعة... وفي المقيدة تتعلق بآخر الوقت ، فلومات قبل مضي الوقت ولم يفعل لم يحنث. (فتح القدير: ١١٠/٣).

تبيين الحقائق كماشيرس ب:

قـال الاتـقـانـي ۗ : وأمـا التوقيت في الإتيان كقوله والله لأكلن هذا الرغيف اليوم فإنه لايـحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قالمين واليوم باقٍ، أما إذا مضى اليوم يحنث وإن كانا قائمين لفوات اليو ولفوات الوقت المعين...(حشية الشيئ على تيين الحقائق:١٦٠/٢).

قاموس الفقه ميس ہے:

اگرونت وزماندی قید کے ساتھ تھم کھائی گئی ہو، جیسے کیے کہ میں آج بیروٹی کھا کر رہوں گا، تو جب تک حالف اور کھون علیہ دونوں ہوں اور مقررہ وقت باقی ہو حاضہ نہیں ہوگا، اگرونت گزرجائے اور بیدونوں باقی ہو اللہ ﷺ اللم ۔ ہوں تو بالانقاق وہ حاضہ ہوجائیگا۔ ( تاموں الفقہ: ۸۵/۵۸). واللہ ﷺ اللم ۔

#### OK OK OK OK OK

### ين العالمين

قال الله قعالي: ﴿ وَلَيْ هُوا نَكُورِ هَم ... ﴾ (سرة الحج ، الآبة: ٢٩). وقال تَعالَىٰ: ﴿ يُوفُونُ بِالنَّنْدُرِ ... ﴾ (سرة المعر: الآبة: ٢).

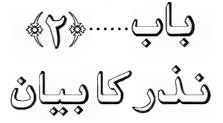

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ثلُر أن يطيع الله ثليطعه ومن ثلُر أن يعصيه فلا يعصه" (معالم محدّ).

# باب.....﴿٢﴾ نذریے متعلق احکام

نذر منعقد ہونے کے لئے تلفظ ضروری ہے:

سوال: کیانذرمنعقد جونے کے لئے زبان سے تلفظ ضروری ہے یا صرف دل میں ارادہ کرلینا کافی

الجواب: بصورت مسكوله زبان سے تلفظ ضروری ہے، صرف دل كے ادادہ سے نذر منعقد نيس ہوگ ۔ ملاحظ فرما كيس علامة شرخلالي فرماتے ہيں:

أقول: والنذر لا يكون إلا باللسان ولونلر بقلبه لايلزمه بخلاف النية لأن النذر عمل اللسان والنية عمل القلب والنية المشروعة انبعاث القلب على شان أن يكون لله تعالى كذا في البؤازية. (حاشية دررالحكام في شرح غررالاحكام ٢٢/١، باب الاعتكاف).

(و كذا في البزازية على هامش الهندية: ٤ /٥٠٥ ، السادس في العتكاف).

فآوی شامی میں ہے:

قال في شرح الملتقى: والنادر عمل اللسان ... ولو نادر صوم الأيام المنهية أو صوم السنة صح مطلقاً وسواء قصد ما تلفظ به أو لا ، ولهذا قال في الولو الجية : رجل أواد

أن يقول لله علي صوم فجرى على لسانه صوم لشهركان عليه صوم شهر بحر . وكذا لو أواد أن يقول كلاماً فجرى على لسانه النذر لزمه لأن هزل النذر كالجد كالطلاق. فتح . (فتاوى الشامي: ٢٣٥/٣، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم وكذا: ٢٣٥/٣، مطلب في احكام النذر).

صرف کسی بات کاخیال آنے سے منت نہیں ہوتی بلکہ ذبان سے اداکرنے کے ساتھ ہوتی ہے۔ (آپ کے مائل دران کا سل سال ۱۹/۳ وکذانی فادی تھانچہ (۵). واللہ ﷺ اعلم۔

## كسى معين فى كى نذريس اس كے خلاف كرنے كا حكم:

سوال: اگر کی شخص نے بمری کی نذر مان لی تو اس کی جگہ جرایا دنبہ کی جگہ دنی دنج کرسکتا ہے یا نہیں؟ای طرح بھینس کی جگہ گائے اور گائے کی جگہ بھینس اور جعرات کی منت میں جمعہ کوذئ کرسکتا ہے یانہیں؟ الجواب: بصورت مسئولہ بمری کی جگہ بمرایا دنبہ کی جگہ دنی یا بھینس کی جگہ گائے وغیرہ ذنج کرسکتا

ا چواہ استان کے جواب استان کی جائے ہے۔ اور جسم ات کو ذیح کرنے کی نذر میں جمعہ کے دیرہ دی رسمان کے دیارہ دی حسب ہے۔ کیکن اگر قیمت میں زیادہ تقادت ہوتو اس کا خیال رکھنا چاہئے ۔اور جسم ات کو ذیح کرنے کی نذر میں جمعہ کے دن بھی ذیح کرسکتا ہے۔

ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے:

نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة كتصدقه بشمسه. وفى الشامي: وإنما لم يختص فى النذر بزمان ونحوه خلافاً لزفر لأن لزوم ما التزمه باعتبار ما هو قربة لا باعتبارات أخر لا دخل لها فى صيرورته قربة ...نذر التصدق بهذه المائة يوم كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله جاز ... (الدر المحتار مع فتاوى الشامى: ٧٤١/٣ احكام النذر، سعيد).

فأوى تا تارغانييش ب: ولوقال لله على أن أتصدق بدرهم يوم الخميس، فتصدق يوم الخميس، فتصدق يوم الأربعاء جاز. (الفتارى التاتار عالية ٢٠١٧٠ع).

احسن الفتاوي ميں ہے:

نذر میس کسی زمان یا مکان یا فقیر کی تعیین کی توبیتین ناذر پر لازم نمیس ہوتی ، کسی دوسرے وقت میس یا دوسرے مکان میں یا دوسرے فقیر کو دینے ہے بھی نذرادا ہو جاتی ہے، اس طرح اگر نذر میں کوئی چیز متعین کردی کہ فلال چیز دوس گا تو بیعنہ یکی چیز دینالا زم نمیس، بلکماس کی قیت کے برابر نقدی یا کوئی دوسری چیز بھی دے سکتا ہے۔ قال فی العلانية : والنذر لا یعنص ہزمان ومکان و در هم و فقیر فلو نذر النصد ق یوم المجمعة ہمکة ہمکة بهذا الدراهم علی فلان فخالف جاز . رد المحتار: ۱۳۷/۲ . ((احسن النتاوی) ۱۳۸۰م) .

امدادالفتاوی میں ہے:

(اونٹ کی منت میں سات بکریاں ڈی کرنا) اس صورت میں افقایا رہے تواہ سات بکریاں ڈی کرکے مسالین کو تیرات کی رہے کو است بکریاں ڈی کرکے مساکین کو تیرات کردیتے ہے۔ ولو قال لله علی ان آذہ ہے جنووراً وقبصد فی بلحمه فذہ ہے مکانه سبع شیاہ جاز . وفی نذر أن يتصدق بعشرة دراهم فعصد فی بغیرہ جاز إن ساوی العشرة كتصد فی بشمنه . (اداوالقادی: ۵۵۲/۲۰).

مزيد ملا حظة فرما كين: (امداد الاحكام:٣٤/٣١-٣٥\_وفقاوي رجيمية:١٥/٩ع بيوب) . والله على الملم

## نذرِذ رج منعقد ہونے كا حكم:

سوال: ایک خف نزرمانی که اگر میں اس بیاری سے صحت یاب ہو گیا تو براذع کرودگا، تو بینذر منعقد ہوئی پانیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ ذی کی منت سیح اور درست ہے۔ لہذا صحت یاب ہونے پر بکرا ذی کر کے اس کو صدقہ کرنالازم اور ضروری ہوجائے گا۔

ملاحظہ وبدائع الصنائع میں ہے:

لو نذر بقتل شاة لا يلزمه ولو نذر بدبحها لزمه. (بدائع الصنائع: ٥/٥٨، سعبد).

فآوی شامی میں ہے:

فى الخانية: قال: إن برئت من مرضى هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شيء إلا أن يقول: فلله على أن أذبح شاة. وهي عبارة متن الدرر، وعلّلها في شرحه بقوله: لأن اللزوم لا يكون إلا بالندر والدال عليه الثاني، لا الأول ... ولكن فى البزازية أيضاً: إن عوفيت صمت كذا، لم يجب مالم يقل: لله علي، وفى الاستحسان يجب، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا أحج، ففعل يجب عليه الحج. فعلم أن تعليل الدرر مبنى على القياس، والاستحسان خلافه، وينافيه أيضا قول المصنف: على شاة أذبحها، أو عبارة الفتح: فعلي بالفاء في جواب الشرط، إذ لا شك أن هذا ليس وعداً. ولا يقال: إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله: لله علي، لأن المصرح به صحة النذر بقوله: لله على حجة ... وحمل ما فى الخانية والدرر من صحة قوله: لله على أن الخمصرح به صحة النذر بقوله: لله على أن يكون من جنسه واجب. (فناوى النابي: ٢٠ ٤١ على امتحال النفرسيد).

مدادالفتاوی میں ہے:

فتهاء نے تصریح کی ہے کہ ذیح کرنا غیر ایا م اصحیہ میں قربت مقصودہ نہیں اور یہ بھی تصریح کی ہے کہ منذور بہ بہ کا قربت مقصودہ ہونا چا ہے ، کہ اگر نذر بالذی میں صرف ذیح سے پوری ہوجائے تو لازم آتا ہے کہ منذور بہ غیر قربت مقصودہ ہو، وہو، وہو باطل، اس سے معلوم ہوا کہ تصدق کولازم کیا جائے گا تا کہ اس کے انتخام سے وہ قربت مقصودہ ہوجائے اس قاعدہ سے یقینا معلوم ہوتا ہے کہ تقمدت واجب ہوگا، ٹیز ناذر کا قصداس نذر ذی سے یقینا تصدق کا ہوتا ہے، کہ عرفاً نذر بالذی کا لفظ مستعمل نذر مجموع کے نذر تصدق کا ہوتا ہے، کہ عرفاً نذر بالذی کا لفظ مستعمل نذر مجموع کے نذر میں نقیماء نے انتخاد نذر کی تصریح کی سے۔ (امداد انتادی: ۴۵/۲) ، واللہ ﷺ اعلم۔

### دوگانهٔ ل کی منت کا حکم:

**سوال:** ایکشخص نے کسی کام ہے ہونے پر روز اند دور کعت نفل کی منت مانی وہ کام ہوگیا ، کین کچھ دنوں ہے دور کعت کی بابندی نہ ہوئی اب قضا کرے یا کفارہ دے دے؟ الجواب: بصورت مسئوله نمازی قضالا زم ہے اس کئے کہ شرط معلق موجود ہے، اور بیمسئلیفوت شدہ نمازی طرح ہے یعنی جب نماز فوت ہوجائے تو قضا ضروری ہے، کیونکہ صرف وقت فوت ہواو جوب توباتی ہے۔ ملاحظ فرمائیں بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فدر أن يطيع الله فليطعه. (رواه البحاري:٩٩١/٢ و، باب الندر في المحصية).

در مختار میں ہے:

ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط ... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث: "من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمّى "كصوم وصلاة ... الخ. (الدرالمختار مع فتاوى الشامى: ٣٥/٧٠سيد).

تنويرالابصارمع الدرالخيار ميں ہے:

ولو نذرت عبادة كصوم وصلاة في خد فحاضت فيه يلزمها قضاؤها لأنه يمنع الأداء لا الوجوب ولو نذرتها يوم حيضها لا، لأنه نذر بمعصية . (تنويرالابصارمع الدرالمحتار: ٣/٣٤).

فآوى دارالعلوم ديو بندميں ہے:

اس قتم کی نذرلازم ہوجاتی اور پورا کرنااس کالازم ہے، جودوگانہ دقت پرادائینیں ہواس کی قضالا زم ہے۔ ( فآوی دارالعلوم دیو بند، ۸/۱۲ مامدل دکمل ) . واللہ ﷺ اعلم۔

## روزاندایک ہزارمر تبدرود پڑھنے کی نذر کا حکم:

سوال: ایک شخص نے نذر مانی کہ میں روز انسا یک ہزار مرتبد درور دشریف پڑھوں گا، توبید نذر منعقد ہوئی یانہیں؟ اگرکوئی شخص نذر یوری نہ کر سکے تواس کا متبادل کیا ہے؟

الجواب: بصورت مسئولدروزانه بزار مرتبه درود شریف پڑھنے کی نذر سیح ہے اور منعقدہے ، لبذا پورا

کرنا یعنی روزانہ ہزار مرتبہ درود دشریف پڑھنا ضروری اور لازم ہے۔ اورا اگرنبیل پڑھا تو اس کا بدل کفارہ بمین ہے، بعنی تسم کا کفارہ اداکرے۔

### ملاحظة ما كيس ورمخاريس ب:

ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا، قوله لزمه لأن من جنسه فرضاً وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة و احدة في العمر وتجب كلما ذكر وإنما هي فرض عملى .. (الدرالمعتارم فتاوى الشامي: ٧٨/٣/، سعد).

### البحرالرائق میں ہے:

لأن السمذكور في ظاهر الرواية لزوم الوفاء بالمنذور عيناً منجزاً كان أو معلقاً وفي رواية السنوادر هو مخيراً فيهما بين الوفاء وبين كفارة اليمين قال في الخلاصة: وبه يفتى فتحصل أن الفتوى على التخيير مطلقاً ... (البحر الرائق: ١٤/٥٥، ٢٢/ كرته).

### فناوی بزاز بیر میں ہے:

ألزم عملى نفسه الحج إن فعل كذا لزمه الحج، ولا يجوز به كفارة اليمين. وعن المقاضي المروزي أنه بالخيار إن شاء كفر، وعن الإمام أنه رجع وقال: تجب الكفارة، وعليه الفتوى لكثرة البلوى. (الفتارى البزازية على هامش الهندية: ٢٧١/٤ الثالث في النذر).

مريير ملاحقه يو: ( الهداية مع فتح الفدير:٩٣/٥ و الدر المختار: ٧٣٨/٣ و امداد الفتاوى:٩٦/٢ ، ، انعقاد نذر درود شريف) . والله ﷺ اعلم\_

## نذربالمعصية كاحكم:

سوال: اگر کسی نے گناہ کی نذر مان لی کہ اگر میرا کام ہوگیا تو میں ناج گانا کراؤں گا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے لئے بکراؤن کے کروں گا، یا قبر پر غلاف چڑھاؤں گا، یا قبر پر گذید بناؤں گا، یاعیدالفطر یاعیدالاضیٰ کے دن روزہ رکھوں گا، طلوع یاغروب شمس کے وقت نماز پڑھوں گا، تو شرعاً اس کا کیا تھم ہے؟ الجواب: معصیت اور گناه دوقتم کے بین: (۱) معصیت لذاتہ بھیے صورتِ مسئولہ بین ناج گانا، شخ عبدالقاور جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر بکرا ذرج کرنا، قبر پر غلاف، چاورین ڈالنا اور چراغ روش کرنا، یا گنبہ بنانا، یہ تمام چیزیں معصیت لذا تہا ہیں بینی صرف گناه ہیں گناه ہیں، ان بین ان بیل عبادت کا کوئی پہلوئیس ہے، لہذا نذر منعقد ٹیس ہوگی، اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، مگر میمین کی نیت کر سے بینی قشم کا پہلوئی ساتھ شامل ہوتو کفارہ میمین لازم ہوگا۔

(۲) معصیت نغیرہ: لینی اصلاً تو مشروع ہو، کیکن خارجی خی ممنوع کی مجاورت کی وجہ سے ممنوع ہوگئی ہو مثلاً صورت مسئولہ میں عیدالفظر یا عیدالانتی کے دن روزہ رکھنا یا طلوع یا غروب شمس کے دفت نما زیڑھنا ، تو روزہ اور نما زاصل کے اعتبارے عبادت ہیں ، لیکن ممنوع اوقات کے ساتھ مطنے کی وجہ سے ممنوع ہو گئے ، لہذا نا رمنعقد ہوجائے گی ، البتدان اوقات میں روزہ نما ز سے روکا جائے گا ، اوران کا تو ڑتا واجب ہوگا ، اور تو ڑنے کی بنا پر کفارہ لازم ہوگا ، کیکن آگر کی دوسر سے دن روزہ رکھ لیا یا دوسر سے اوقات میں نما زیڑھ کی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ملاحظ فرما کیں صدیف شریف میں ہے:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. قال محمد رحمه الله وبهذا ناخذ من نذر نذرا في معصية ولم يسم فليطع الله وليكفر عن يمينه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى .

وبهامش المؤطا: إن ظاهر الحديث أن مواده صلى الله عليه وسلم الإطلاق سمى أو لم يسم . (المؤطا للإمام محمد مع الحاشية: ص ٣٢٧، باب من حلف أو تذرفي معصية ، قديمي).

وفى البحر الرائق شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم المنحر لأنه لغيره، وفى الشامى: قال فى الفتح: وأما كون المنذور معصية يمنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا كان حراماً لعينه أو ليس فيه جهة قربة. فإن المذهب أن نذر صوم

يوم العيد ينعقد ويجب الوفاء بصوم يوم غيره ولو صامه خرج عن العهدة ثم قال بعد ذلك قال البطحاوي: إذا أضاف الندر إلى المعاصي كلله على أن أقتل فلاناً كان يميناً ولزمته الكفارة بالحنث. (الدر المختار مع نتاوى الشامي ٧٣٦/٣٠، سعيد).

علامه سرهن قرماتے ہیں:

ذكر المطحاوي رحمه الله أنه لو أضاف النذر إلى ما هو معصية وعنى به اليمين بأن قال لله تعالى على أن أقتل فلاناً كان يميناً ويلزمه الكفارة بالحنث لقوله عليه الصلاة والسلام النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. (المبسوط للإمام السرحسي: ١٣٩/٨).

کین امام طحاوی اورامام مجمدگی عبارات سے بیو ہم ہوتا ہے کہ معصیت چاہے تعدیم ہویالغیر ہ ہو ببرصورت کفار والازم ہوگا۔

ملاحظ فرمائيس موطالهام محمد ميس سے:

قال محمد : و بقول ابن عباس الله ناخذ و هذا مما وصفت لك أنه من حلف أو نذر نذراً في معصية فلا يعصين ، وليكفون عن يمينه . (المؤطاللإمام محمد مع الحاشية : ص٣٢٨، باب س حلف أو نذرفي معصية ، قديمي).

اوراما مطحاوی کی عبارت محقق این ہمائے نے فتح القدريمين نقل فرمانی ہے۔

ملاحظه فرما ئيس:

قـال الطحاوي: إذا أضاف النذر إلى سالر المعاصي كلله على أن أقتل فلاناً كان يميناً ولزمته الكفارة بالحنث (ضح القدير ٧٠٥، نصل في الكفارة، دار الفكر).

اس کا بہترین جواب حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مد ظلہ نے تھملہ فتح اسلیم میں دیا ہے۔ ملاحظہ ما ئیں:

تفصیلی کلام فرمانے کے بعد بطور خلاصتح برفر ماتے ہیں:

فالحاصل : أنه لا كفارة عند الحنفية إذا نذر الرجل فعلاً هو معصية بعينه، وأما إذا

كان معصية لغيره، كصوم يوم النحر، فإنه تلزمه الكفارة إذا لم يقض صوماً آخو مكانه، وأما إذا أراد بالنفد يميناً، فيلزمه الحنث والكفارة في الصوم كلها، فاغتنم هذا التحرير، والله الموفق. (تكسلة نتح الملهم:١٦٥/٢، تحقيق مذهب الحنفية في وحوب الكفارة في النفر بالمعصية \_وكذا في الفقه الحنفي وادانه ١٨٣/٢، يبروت).

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانوى رحمه الله تحريفر مات بين:

کسی عورت نے بیرمنت مانی کہ فلان کام اگر ہو جائے تو مولود پڑھواؤں گی، یا فلانے مزار پر چادر چڑھاؤں گی، یا پڑے بیرکی گیار ہویں کروں گی، تو بیرمنت صحیح نہیں ہے، اس کے ذمہ کچھوا جب نہیں ہوا۔ (دین ک باتیں: سے ۲۳۱ منت مائے کا بیان)۔

فآوی رحمیه میں ہے:

سوال: ایکی شخص نے اس طرح نذ رمانی ''اے برزگ بیر افلاں کا م ہوجائے گا ، تو میں آپ کے نام پر بکرا ذخ کرول گا ، کیا اس طرح کی نڈراورمنت ما نامزار پر بکرا ذخ کر ناجا مُزہے؟

الجواب: صورت مسئوله مين نذر مح نبيل كديد امر معصيت ب، اور معصيت كي نذر منعقد نبيل موتى اس نذركا يوراكرنا جائز نبيل ب- درمتار ميل ب: "وأن لا يكون معصية للذاته".

حضرت شاه محمد اسحاق محدث و بلوى رحمة الله عليه فرمات بين:

نذر كردن باين طور كداگر حاجت من خدا برآرد بموار فلان ولي اين قدراز نقد وچنس طعام پخته برسانم درست نيست زيرا كدورنذر كردن خدائ تعالى چند شروط است اگر جمه تحقق شوندنذر لازم مي شودوالا لازم نيست ... إلى قوله... چهارم آكد منذور في نفسه كناه نباشدا گرگناه خوا بدشدا صلاً درنذر كردن برولازم نخوا بدشد چنانچ در فاوى عالمگيرى مرقوم است: الأحسل أن المسلد و لا يسصح إلا بشسووط ... إلى قوله ... والوابع: أن لا يكون المنذور معصية باعتبار نفسه، انعهي. (قادى جهر ۱۳۷۹ بهوب).

### فآوی محمود بیر میں ہے:

انعقادِ نذر کے لئے منذور بہ کا قربت مقصود ہونا ضروری ہے اور مجلس میلا دقربت مقصود نہیں ہے، پس

صورت مسئوله مين نذ رمنعقذ نبين ہوئي ،لېذاا بغاء بھي واجب نبين \_ ( فادي محوديه ١١/١٣٠ بيوب دمرتب ) .

خلاصہ بیہ ہے کہ معصیت لعینہ کی نذر مانی تواصل مذہب سیہ ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہے،اس لئے کہ نذر ہی منعقد نہیں ہوئی ،کیکن اگر نذر سے بمیین مراد لی تو کفارہ بمین واجب ہوگا ،اورا گرمعصیت لغیر ہ کی نذر مانی مثلاً یوم افخر کے دن روز ہر کھنے کی اور کسی دوسرے دن روز ونہیں رکھا تو کفارہ واجب ہوگا۔

### ایک اشکال اور جواب:

لیکن اور ایک اشکال یا تی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک عورت آئی اور مسلم دریا فت کر تے ہوئے کہا کہ میں نے نذر مانی کر میں اپنے بیٹے کی قربانی مت کر، اور قتم کا کفارہ اوا کروے ۔ ملاحظہ ہو موطالها مجر میں ہے: موطالها مجر میں ہے: موطالها مجر میں ہے:

أخبرنا مالك ، أخبرني يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى ابن عباس في فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك . (المؤطاللإمام محمد: ص٣٦٧) باب من حلف أو نذرني معصية ، قديمي).

وقال العالامة اللكنوي في تعليقه: وفي رواية عن ابن عباش: ينحر مائة من الإبل مقدار دية النفس، وروي عنه أيضاً: ينحر كبشاً أخذاً من فداء إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. (التعلق المعدد على موطا محمد: ١٧٢/٣، باب من حلف أو نذر في معصية).

علامه شائ نے اس کا جوات تحریر فرمایا ہے۔ ملاحظہ مو:

و لأبي حنيفة أن وجوب الشاة عليها خلاف القياس عرفناه استدلالاً بقصة الخليل . (فتاوى الشامي: ٣/ ١٠٤٠ سعد و كذا في الفقه الحنفي وادلته: ٢/ ٣١٨/ بالنذر، دمشق بيروت). . . . م. ل.

### تكمله فق الملهم مين ب:

و أما وجوب الشاة فيما إذا نذر بذبح ولده فإنه خلاف القياس، وإنما صار إليه أبو حنيفة رحمه الله استحساناً لأثر ابن عباس رضى الله عنهما، وإلا فالقياس أن لا يجب فيه شيء لأنه معصية لعينه، كما صرح به السرخسي في المبسوط:(١٣٩/٨)، وراجعه للتفصيل، والله أعلم . (تكملة فتح الملهم:١٦٦/٢).

خلاصہ میہ ہے کہ قیاس کے اعتبار سے کوئی چیز لازم نہیں ہوئی چاہیے تھی اس لئے کہ معصیت لعینہا ہے، کیمن خلاف قیاس استحسانا امام ابو حذیثہ ؒنے اس کو ترجے دی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے گئت چگر نو نظر حضرت سیدنا اساعیل علیہ السلام کے بدلہ آسانی مینڈ ھاؤٹ فرمایا تھا جو کہ خلاف بیاس من جانب اللہ تھم تھا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

## نذر بالمعصية لعينه برايك شبه كاازاله:

سوال: حضرت مولانا خالدسیف الله رحمانی صاحب مدظله نے قاموں الفقه (۱۸۳/۵) میں تحریر فرمایا ہے که محصیت کی نذر میں معصیت کوترک کرنا واجب ہے اور نذر کا پورا کرنا حرام ہے، البتہ کفارہ فتم ادا کرنا واجب ہے، جبکہ فقباءاورا کا برکی نمرکورہ بالاتصریحات سے معلوم ہوا کہ کفارہ بھی لازم نہیں ہے اس کا کیا جواب مہری

الجواب: بظاہر حضرت مولانا کی عبارت محل نظر ہے اور فقہاء کی تصریحات کی روسے مجمح معلوم نہیں ہوتی، عالبًا حضرت مولانا کا ذہن نذر معصیت کی تقییم کی طرف نہیں گیا ہوگا۔

مولانا كى عبارت ملاحظه بوقاموس الفقه ميس ب:

جس چیز کی نذر مانی گئی ہووہ محصیت ہو، جیسے شراب پینے کی نذرالی نذرکو پورا کرنا حرام اور ترک کرنا واجب ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے، البتہ جیسا کہ اس سے پہلے نذکور ہوا اس صورت میں کفارہ تھم اوا کرنا واجب ہوتا ہے، آج کل میلا ومنعقد کرنے کی نذر مانتے ہیں بیرسب اس تھم میں ہے اور اس کو پورا کرنا جا ترفیس بلکہ کفارہ تھم اوا کروینا جا ہے اور آئندہ ایسی نذر سے قویم کرنا جا ہے۔ ( قاموں الفقد :۱۸۲۸).

ندکورہ بالاعبارت میں مولانا نے معصیت لعینہ کی مثال پیش کی ہے، وبعدازاں وجوب کفارہ کا تھم تحریر فرمایا ہے، جب کہ فقہاء کی عبارات کے پیش نظر مسئلہ برعش معلوم ہوتا ہے، لہذا صحیح اور رائے یہی ہے کہ معصیت لعدينه كى نذرمنعقد يى نبيس ہوتی اور كفار ەبھى واجب نبيس ہوتا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### نذرمين اغنياءاورفقراءكوشامل كرنے سے نذر كاحكم:

سوال: کسی طالب علم نے منت مانی کداگر میں امتحان میں کامیاب ہوا تو مدرسہ کے سار سے طلباء کواللہ کے لئے کھلا وَں گا،اس سے منذ رختق ہوئی یانہیں؟ اور مذر میں اللہ کا کلمہ ضروری ہے یانہیں؟

الجواب: اس مسئلہ سے متعلق حصرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے تو برفر مایا ہے کہ بقدر اغنیاء کے نذر منعقد نہیں ہوئی اور بقدر فقراء منعقد ہوئی، کین حضرت مفتی کھایت اللہ صاحب نے تو برفر مایا ہے کہ نذر صحح اور لازم نہیں ہوئی، بظاہر حضرت تھانوی اور حضرت مفتی کھایت اللہ کے قاوی میں تعارض ہے تطبیق ہے ہوئی تا ہوں تو چر نذر منعقد ہوئی، اور اگر مالدار اور فقراء سب کی نیت ہوتو ہوئی ندر منعقد ہوئی، اور اگر مالدار اور فقراء سب کی نیت ہوتو کھرنذر منعقد ہوئی، اور اگر مالدار اور فقراء سب کی نیت ہوتو کھرندر منعقد ہوئی، اور اگر مالدار اور فقراء سب کی نیت ہوتو کھرندر منعقد ہوئی۔

ملاحظہ قرما کیں امدادالفتادی میں ہے:

ا کیک سائل نے سوال کیا کہ''اگر میرافلاں مقصود حاصل ہوتو ایک گائے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذریح کر کے محلّہ والوں کو کھلاؤ ڈگا'' لیکن محلّہ میں بالداراور غریب دونوں رہتے ہیں، ایفائے نذر ہوگایانہیں؟

الجواب: في الدر المختار: نذر التصدق على الأغنياء لم يصح مالم ينو أبناء السبيل. وفيه: ولو قال: إن برئت من مرضى هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها ...الخ.

اس روایت سے معلوم ہوا کہ بفتر راغنیاء کے نذر منعقد نہیں ہوئی اور بفتر رفقراء منعقد ہوئی ، اور فقراء کو کھلا ناضروری ہوگا ، اور اغنیاء نے اگر کھایا تو دیکھنا چاہئے کہ اس نے بفتر رحصہ فقراء کھوایا ہے بیازیادہ ، پہلی صورت میں اغنیاء کو کھانا در ست نہیں ، دوسری صورت میں درست ہے۔ (امدادالتادی: ۲۰/۲ه۔ وامدادالا کام ۲۳۰/۳).

کفایت المفتی میں ہے:

ا کیشخص سمی زیدنے مرض میں گرفتار ہونے کی وجہ سے نذر مانی کہ اگر شافی مطلق نے جھے کا ل صحت مرحمت فرمائی تو میں مقابل مسجد یا فلاں مسجد کے مصلیوں کو کھانا کھلاؤں گا، اب وہ ہی منذورہ زیدنے صحت پاکر یا قبل صحت تمام نمازیوں میں تقتیم کرنے کا ارادہ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ امراء واغنیاء جونماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس نذر کی شیرینی کھا سکتے ہیں یانہیں؟

(الجواب): فلال معجد كے تمام نمازیوں كو كھانا ياشير پنى كھلانا اگر بطور جيديا اياحت مقصود تھا تو بير قربت مقصودہ نہيں ہے، اورا گربطور صدقة مراد تھا تو چونكہ نمازيوں ميں غنى اور نتاج دونوں شامل ہوتے ہيں، اور تقد ق علے الغنى بچے نہيں ہوتا، لہذا بينڈرسچے يعنی لازم نہيں ہوئی، اب اگروہ كھانا ياشير پنى كھلا كے تو شمرع ہوگا، اوراس شمرع ميں نبيت تقيد ق نہ ہوتو اغنياء وفقراء دونوں كو كھانا جائز ہے۔

نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل. (درمحتار).

قلت: ولعل وجه عدم الصحة في الأول عدم كونها قربة ، الخ. (رد المحتار).

ولوقال: إن فعلت كذا فلله على أن أضيف جماعة قرابتي فحنث لا يلزمه شيء. الفتاوى الهندية: ٢٦/٢. (كلايت أُعْتَى ٢٣٧/٢).

احسن القتاوي ميس ہے:

بقدر رصد اغنیاءند رمنحقد نیس بوئی اس لیے اس کا ایفاء واجب نیس ... بقدر رصد فقراءند رسی ہے، اس کا ایفاء واجب ہے، اس سے اغنیاء کو کھانا جائز نہیں ہے۔ (احس الفتادی: ۴۹۰/۵) . واللہ ﷺ اعلم۔

### نذرمين لفظ الله ذكركرني كالحكم:

''نعقادِ عذر کے لئے لفظ اللہ کا کلمہ ضروری نہیں ہے'' فقہاء کی تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ نذر معلق منعقد ہونے کے لئے اللہ کا کلمہ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ الفاظ ِ لزوم کی وجہ سے بھی نذر منعقد ہوجاتی ہے، ہاں الفاظ کا تلقظ ضروری ہے۔

### ملاحظه فرمائيس شامي ميس ہے:

فى السخسانية: قسال: إن بسوئت من موضي هذا ذبحت شاة فبوئ لا يلزمه شيء إلا أن يـقول: فلله علي أن أذبح شاة. وهي عبارة متن الدور، وعللها في شوحه بقوله: لأن اللزوم لا يكون إلا بالنذر والدال عليه الثاني، لا الأول، فأفاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر، أي لأن قوله: ذبحت شاةً، وعد لا نذر، ويؤيده ما في البزازية: إن سلِم ولدي أصوم ما عشت، فهذا وعد. لكن في البزازية أيضاً: إن عوفيت صمت كذا، لم يجب مالم يقل: لله علي، وفي الاستحسان يجب، ولو قال: إن فعلت كذا فأنا أحج، ففعل يجب عليه الحج. فعلم أن تعليل الدرر مبني على القياس، والاستحسان خلافه، وينافيه أيضاً قول المصصف: علي شاة أذبحها، أو عبارة الفتح: فعلي بالفاء في جواب الشرط، إذ لا شك أن المصرح به صحة هذا ليس وعداً. ولا يقال: إنما لم يلزمه شيء لعدم قوله: لله علي، لأن المصرح به صحة الناذر بقوله: لله علي حجة، أو على حجة. (نتاري الشاري: ٢٤٠/٢ عتاب الأيمان).

### بدائع الصنائع میں ہے:

ركن النفار هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شانه علي كذا أوعلي كذا أوهذا هدا هدي أوصدقة أومالي صدقة أوما أملك صدقة ونحو ذلك. (بدائع الصنائع:١٨١/٥٠كتاب النفر المعدد).

### علامدا بن تجيم مصريٌ فرماتے ہيں:

أما الصيغة فللله، وعلى، ونذرت لله، وأنا أفعل، إن كان معلقاً كأن أحج إن دخلت الدار، بخلاف أنا أحج، منجزاً. (البحر الرائق: ص ١٠٤ ط:مصر).

### امدادالقتاوی میں ہے:

الجواب: في الدر المختار: الأيمان مبنية على العرف، فما تعورف الحلف فيه فيمين وما لا فلا.

اورنذ رحکم بمین ہے، چنانچہ ''عسلسی'' نذرکوصیفدایمان سے درفتار میں کھاہے، اس بناپر جوصیفی عرفاً اس میں مستعمل نہیں ہیں، ان سے نذر نه ہوگی، اس لئے '' ہمارا ارادہ ہے'' نذر نہیں ہے، اور''ہم پر ہر مہینے'' نذر ہے۔ (امدالتادی) (۵۵۲/۱۵۵). مفتی رشید احد صاحب نے احسن الفتادی میں تحریفر مایا ہے کہ جوالفاظ مرفاً نذر کے لئے مستعمل ہیں،ان ہے بھی نذر منعقد ہوجاتی ہے۔(احس الفتادی ۸۵/۲۸) . واللہ ﷺ اعلم۔

## مج كراني يا چله مين بهيخ كي نذر كاحكم:

سوال: اگر کی شخص نے کہا''اگر جھے اللہ تعالی نے ایک سال میں بیٹادیا تو میں زید کو ج کراؤ نگا''یا چلہ کے لیے جھیجوں گا، نذرلازم ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئوله نذرلاز منہیں ہے،اس لیے کہ نذرا پے نعل کی منعقد ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے فعل کی ،ادر نذرعبادت مقصودہ کی منعقد ہوتی ، جبکہ چلد کا ناعبادت مقصودہ نہیں ہے۔

#### ملاحظہ جو درمختار میں ہے:

ومن نذر نذرا مطلقاً أو معلقاً بشرط، وكان من جنسه واجب ... وهو عبادة مقصودة ... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث "من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى". وفي الشامي: (قوله: وهو عبادة مقصودة) ... وفي البدائع: ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المريض، وتشييع الجنازة، والوضوء، والاغتسال، ودخول المسجد، ومس المصحف، والأذان ... (قوله: لزم الناذر) أي لزمه الوفاء به، والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها. (الدر المحدر مع الشامي: ٣٠٥٣/٣مبيد).

#### امدادالفتاوی میں ہے:

(سوال) کمی شخص نے اس شرط پر منت کی تھی کہ اگر جھے اللہ تعالی پسر عنایت قرماد نے قیارہ برس کے بعد کعب شریف میں جیسی کی منت اس پر واجب کعب شریف میں جیسی کی منت اس پر واجب کیا بیان جائے ادائے منت اس پر واجب ہے انہیں؟

(الجواب) نذ راپخ فعل کی منعقد ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے کے فعل کی ،لہذا ہی نذر بھی منعقد نہیں ہوئی۔ (امدادالنتادی:۵۲۱/۲۰).

کفایت المفتی میں ہے:

(سوال) زید نے منت مانی کرمیرافلاں کا م ہوگیا تو میں کسی کوچ کراؤں گا، زید کا کام ہوگیا تو اب زید کے لئے واجب ہے کہذر کرائے؟

الجواب: بیرمنت اس طرح لازم ہوجاتی ہے کہ میں خود جج کروں گا ملیکن کسی کو جج کراؤں گااس طریق پر لازم نہیں ہوئی۔ ( کنایت ک<sup>لف</sup>ق:۲۵۲/۲۰).

احسن الفتاوي ميں ہے:

زید نے نذر مانی کرمیرا ہاتھ سے ہوگیا تو چالیس دن تبلغ یعنی جماعت میں جاؤں گا، تو بیدنذرسجے ہوئی یا نہیں ۔اوراس کا پوراکر ناوا جب بے پانہیں؟اگرواجب نہیں تو جائز بھی ہے پانہیں؟

(الجواب)صحتِ نذر کے لئے میشرط ہے کہ منذ ورعبادتِ مقصودہ ہو، بہنچ عبادتِ مقصودہ نہیں،اس لئے بینذ رمنعقذ نہیں ہوئی،اس کا ایفاءوا جب نہیں، جائز ہے۔(احن النتادی: ۴۹۱/۵) . واللہ ﷺ اعلم۔

## نذر معين غيرمعلق مين تعيين كاحكم:

**سوال:** ایک شخص نے جمعہ کے دن روز ہر کھنے کی نذر مانی ، پھراس کو جمعہ کے دن سفر کرنا تھا ،اس لئے جمعرات کونذ رکی نیت سے روز ہ رکھا۔ کیا نذر پوری ہوئی پنہیں ؟

المجواب: بصورت مسئولہ جمعرات کے دن روزہ رکھنے سے نذر پوری ہوگئی، دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لئے کہنذ رمعین غیر معلق سمی زمان ومکان سے ساتھ خاص نہیں ہوتی، اور قبل از دقت بھی اس کا ادا کرنا تھے اور درست ہے۔

#### ملاحظه مودر مختار میں ہے:

والنذر من اعتكاف أو حج أو صلاة أو صيام أو غيرها غير المعلق ولو معيناً لا يختص بزمان ومكان و درهم وفقير، فلو نذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز. وكذا لو عجل قبله، فلو عين شهرا للاعتكاف أو صوم فعجل قبله عنه صح. (الدر المختار: ٤٣٦/٢)، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، سعيد).

مراقی الفلاح میں ہے:

وألفينا تعيين الزمان وتعيين المكان وتعيين الدرهم والفقير، لأن النذر إيجاب الفعل بالدمة من حيث هو قربة لا باعتبار وقوعه في زمان ومكان وفقير، وتعيينه للتقدير به أو التأجيل إليه. وفي الطحطاوي: فلو لذر التصدق يوم الجمعة بمكة بهذا الدرهم على فلان فخالف جاز. وكذا لو عجل قبله، فلو عين شهراً للاعتكاف أو للصوم فعجل قبله عنه صح. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى: ص ٢٩٦، باب مايزم الرفاء به، قديدي). والله من المحاسلة الطحطاوى: ص ٢٩٦، باب مايزم الرفاء به، قديدي). والله الله المحاسلة المحسلة الطحطاوى: ص ٢٩٦، باب مايزم الرفاء به، قديدي).

## نذر معين معلق مين تعيين كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اس طرح نذر مانی کداگراللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں پاس کر دیا تو میں جمعرات کوروز ہ رکھوں گا ،اب دہ شخص جمعرات کے علاوہ روز ہ رکھ سکتا ہے یانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ نذر معلق میں نقدیم جائز نہیں ہے، لینی شرط پوری ہونے کے بعد روزہ رکھنالازم ہوگا، اس سے پہلے رکھد یا تو دوبارہ رکھناوا جب ہے۔ پھر جھرات کی کوئی شخصیص نہیں، شرط پوری ہونے کے بعد کی بھی دن روزہ رکھ سکتا ہے۔علامہ شامی کی عبارت سے بہی مترشج ہوتا ہے۔

### ملاحظ فرما کیں فقاوی شامی میں ہے:

بخلاف النذر المعلق، فإنه لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط. قلت: وقدمنا هناك الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال كما تقرر في الأصول، بل عند وجود شرطه، فبلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح. ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه. وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير، لأن التعليق إنما أثر في إنعقاد السببية فقط، فلذا امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت. أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من

عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله، فتدبو. (فتارى الشامي: ٢٤١/٣) مطلب النفر الغير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير، سعيد).

### بدائع الصنائع ميں ہے:

وإن كان معلقاً نحو أن يقول: إن شفا الله مريضي ... فلله علي أن أصوم شهراً أو أصلي ... فوقته وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع، ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً. (بدائع الصائع: ٩٣٥، سعيد و كذا في نتح القدير ٢٦/٢، دارالفكر). والله ﷺ الحمر

## صوم الدہر کی نذر کی شخفیق:

سوال: ایک آ دی نے نذر مانی کہ جب تک ٹین زندہ رہوں گاروزہ رکھوں گایا ٹین ہمیشہ روزہ رکھوں گا، پھر بڑھا پے کی وجہ سے روزہ خیش رکھ سکتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے تو دشواری ہے، نہیں رکھتا ہے تو نذر کی خلاف ورزی ہے، اب کیا کرے؟

الجواب: بصورت مسئوله روزه رکھنے پر قدرت وطاقت نه ہوتو فدید دیتا رہے،اورا گرفدیہ کی بھی وسعت نہ ہوتو استغفار کر تارہے۔

### ملاحظه موفقاوی مندبیمیں ہے:

ولو أخر القضاء حتى صار شيخاً فانياً أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً ... وإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله أنه هو الغفور الرحيم. (الفتاري الهندية: ١٩/١٠).

### ورمخار میں ہے:

نـذر ... صـوم الأبـد فـضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر كما مرّ. وفي الشامية: وكـذا مـا فـي البـحـر: لـو نـذر صـوم الأبد فضعف عن الصـوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطو، لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء. (الدر المحتار مع فتاوى الشامي: ٢٧/٦، مسعيد).

وقال العلامة الرافعي: هو ملحق بالشيخ الفاني. (تقريرات الرافعي على الشامي: ٢/٢٥١).

قال الشيخ محمد على الصابوني في تفسير قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أى وعلى الذين يستطيعون صيامه مع المشقة لشيخوخته أو ضعف إذا أفطروا عليهم فدية بقدر طعام مسكين لكل يوم. (صفرة التفاسير ١٨١١٠).

وقـال: معنى الآية: يطيقونه بجهد شديد ... والطاقة اسم لمن كان قادراً على الشيء مع الشدة والمشقة. (صفرة الناسير: ١٣٢/١).

احسن الفتاوي ميں ہے:

سوال: ایک شخص نے نذر مانی کہ میں مرتے دم تک ہمیشہ روزہ رکھوں گا،اب بیشخص مرض اور کبرتی کی وجہ سے روزہ نیمیں رکھ سکتا،اس کا کیا تھم ہے؟

الجواب: فدرید دیتارہے، فدرید کی بھی طافت نہ ہوتو استغفار کر تارہے ...انخ \_(احس النتادی: ۵/۷۷٪). واللہ ﷺ اعلم \_

## نذرِ اطعام مين قيمت صدقه كرنے كاحكم:

سوال: ایک خف نے نذر مانی کہ اللہ تعالی جھے بیٹا عطا فرمائے تو میں دودیگ بریانی کھا وَں گا، تو بیٹا طغے پر دو دیگ بریانی کی قیت دے سکتا ہے یا کھلانا ہی ضروری ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ بیٹا ملنے پراس کواختیارہ چاہتو دودیگ بریانی کواکرفتراء کوکھلا دے یا اس کی قیت تقتیم کردے، بہرصورت نذر پوری ہوجائے گی اور بری الذمة ہوجائے گا،اس لئے کہ نذر میں اپنی طرف ہے جو قیودات لگائی جاتی ہیں ان کا پورا کر ٹالازم نہیں ہے۔

ملاحظه فرمائيس علامه شامي فرماتے ہيں:

بخلاف النذر المعلق، فإنه لايجوز تعجيله قبل وجود الشرط. قلت: وقدمنا هناك

الفرق وهو أن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال كما تقرر فى الأصول، بل عند وجود شرطه، فلو جاز تعجيله لزم وقوعه قبل سببه فلا يصح. ويظهر من هذا أن المعلق يتعين فيه الزمان بالنظر إلى التعجيل، أما تأخيره فالظاهر أنه جائز إذ لا محذور فيه، وكذا يظهر منه أنه لا يتعين فيه المكان والدرهم والفقير، لأن التعليق إنما أثر في إنعقاد السببية فقط، فلذا امتنع فيه التعجيل وتعين فيه الوقت. أما المكان والدرهم والفقير فهي باقية على الأصل من عدم التعيين، ولذا اقتصر الشارح في بيان المخالفة على التعجيل فقط حيث قال: فإنه لا يجوز تعجيله، فتدبر. (خارى الشارع الايمان، سعيد).

وفى الطحطاوي على الدر المختار: (قوله: لزم الناذر) أى وجوباً كما فى الهداية. وأراد بلزومه لزوم أصل القربة التي التزمها، لا بكل وصف التزمه، لأنه لو عين درهما أو فقيراً أو مكاناً للتصدق أو للصلاة فإن التعيين ليس بلازم. بحر...(قوله: لا يختص بشيء) أى من الفقير والدرهم والزمان والمكان، وذلك لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة الفقير، فلا مدخل لخصوص المكان. قال الفقيه: وهو قول علمائنا الثلاثة خلافاً لؤفر رحائية الطحطاوي على الدرالمحتار: ٢/ ١٤٠، كتاب الأيمان.

احسن القتاوي ميں ہے:

اگرنڈر میں کوئی چرمتعین کردی کے فلاں چیز دول گا تو بعینہ یہی چیز وینالاز منہیں، بلکداس کی قیت کے برابر نفتری یا کوئی دوسری چیز بھی دے سکتا ہے۔(احس النعادی ۸۸۰/۸). واللہ ﷺ اعلم۔

## تجارت مين ترقى كى نذر كاحكم:

سوال: میں نے نذر مانی ہے کہ <u>۱۹۸۷ میں میر</u>ے بزنس کی آمدنی جس مہینہ \*\*\* میں ہزار دینڈ سے زائد ہوئی تو میں ایک دوزہ درکھوں گا، چر جون <u>۱۹۸۷ میں میر</u>ے دالدصاحب اورا کتو بر<u>۱۹۸۹ میں میر</u> ابھائی میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہوگئے ، والدصاحب کا کہنا ہے کہ اب جب بزنس میں شرکت ہوگئی ہے ، اس لئے

مجھ پرروز ہ رکھناضر وری نہیں؟

الجواب: یصورت مسئولہ اگر آپ کی نیت ترقی تجارت پرروزہ رکھنے گی تھی ، یعنی اگر اللہ تعالی میری تجارت میں برکت دے اور ترقی حاصل ہواور کل آ یہ نی ۱۳۰۰ سے زا کد ہوتو روزہ رکھول گا ، اگر بیانیت تھی تو جساہ میں ۱۳۰۰ سے نیز سے نیز کہ تال کی معافی نہیں ۔ ہاں اگر آپ کی نیت بیتھی کہ جس ماہ میرے جھے میں ۱۳۰۰ کا نفتہ حاصل ہوگا تو اس ماہ روزہ رکھول گا ، تو شرکت کے بحد کل آ یہ نی ۱۳۰۰ ہونے پر روزہ لازم نہیں ہوگا ، بلکہ جب آپ کے جھے میں ۱۳۰۰ حاصل ہوگا تو اس ماہ دوزہ کا محسل مصل

ملاحظه موحديث شريف ميں ہے:

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. (المؤطا للإمام محمد: ص٣٢٧، ١١ من حن أو نذر في معصية ، قديمي).

وفى التعليق الممجد: (قوله: فليطعه) أى وجوباً، فإن المباح يصير واجباً بالنذر لقوله تعالى: ﴿ وليوفوا نذورهم، . (التعلق الممجد على مؤط امام محمد: ١٧٠/٢).

در مختار میں ہے:

ومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط، وكان من جنسه واجب أى فرض، كما سيصرح به تبعاً للبحر والدرر، وهو عبادة مقصودة... ووجد الشرط المعلق به لزم الناذر لحديث "من نذر وسمّى فعليه الوفاء بما سمى" كصوم وصلاة وصدقة. وفى الشامي: (قوله: لزم الناذر) أى لزمه الوفاء به، والمراد أنه يلزمه الوفاء بأصل القربة التي التزمها، لا بكل وصف النزم. (قوله: لحديث) قال فى الفتح: هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه، ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع. (المرالمحتار مع متاوى الشامى: ٧٥ مطلب في أحكام النذر).

### اولا د كى نذر ميں ولدالز نا كاتھم:

سوال: ایک عورت شادی شده ہےاوراس نے منت مانی تھی کہ اگر اس کواولا دہوئی تو میں اس بچرکو لے کرعمرہ کروں گی، مگرڈ اکٹروں کی تحقیق بیھی کہ اس سے شوہر سے اس کواولا دنہیں ہوسکتی ، پھر اس نے زنا کیا اور اس زنا کے نتیج میں اس کو بچر پیدا ہوا ہے، اب کیا اس عورت برعمرہ کرنا ضروری ہے یانہیں؟

الحجواب: بصورت مسئوله عورت رعمره كركا بنى نذر كاليفاء كرنا ضرورى ب،اس لي كداس في اولا دكي منت مانى، اور يج بيدا موااور يجدثابت النسب بهى ب-مديث يش آتا ب:

"الولد للفراش وللعاهر الحجر"

لبذا اشرطُ معلق پوری ہونے پرایفائے تذرالا زم ہوجا تا ہے، ہاں مورت اس تعلق بچنج کی وجہ سے گئیرگار ضرور ہوئی ، اس پرقو برکمالا زم ہے۔

ملاحظ فرمائيس ورمختار ميس ہے:

ثم إن المعلق فيه تفصيل، فإن علقه بشرط يريده كإن قدم غائبي أو شفي مريضي، يوفي وجوبا إن وجد الشرط. وفي الشامي: (قوله: إن المعلق) إعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق يجب الوفاء به مطلقاً: أي سواء كان الشوط مما يريد كونه أى يطلب حصوله كإن شفى الله مريضي أو لا كإن كلمت زيداً. (الدرالمحتار مع فتاوى الشامي: عطلب العكام النفر، سعيد). والله م المعلم المعل

## نذرذع معتقسم لم كامنت مين تقدق بالقيمة كاحكم:

سوال: ایک شخص نے بمری فرج کرتے تقلیم کرنے کی منت مانی، پھراس نے سوچا کہ اس میں رشتہ داردں کی نارائنگی کا خطرہ ہے، کیونکہ صرف فقراء کو دیا جاسکتا ہے تو باقی رشتہ دارناراض ہوجا کیں گے،اس لئے

کری کی قیت چیکے نظراء کو دینا جاہے کیا الیا ہوسکتا ہے پانہیں؟ اس سلسلہ میں ہمارے اکا ہر کے فقادی کی طرف رجوع کیا قبط اہر تعارض ہے۔

حضرت مولا ناظفر احميمتاني صاحب في "الدادالاحكام" مين ناجا تزفر مايا- ملاحظفر ما كين:

سوال: نذر غیر معین میں بجائے جانور کے اس کی قیت ادا پر صدقہ کرنے سے نذر ہوگی یانہیں اور بہتر جانور دینا ہے یا اس کی قیت؟

الجواب: اگرنذر ذرج حیوان کی تقی تو ذرج بی واجب ہے، تصدق قیت کافی نہیں، اور اگر ذرج کی نیت نہ تھی تو تصدق قیت بھی کافی ہے۔ (المادالا کا ۴۲/۳).

اور حضرت مفتی رشید احد لدهیا نوگ نے جائز فرمایا ہے۔عبارت ملاحظہ ہو:

اضحیہ کے سوانڈرڈن کے سنڈ رِنصدق کم مقصود ہے، ور شفس ذخ کی نذر صحیح نہیں، اس لئے کہ اصحیہ کے سوا ذئے حیوان عبادت مقصود ہمیں ... جب ذئے مقصو نہیں بلکہ تصدق کم مقصود ہے قواس سے ثابت ہوا کہ ذئے حیوان واجب نہیں، بلکہ اختیار ہے چاہے یہ بکرا ذئے کر کے گوشت صدقہ کرے، یا بکرا زندہ صدقہ کردے، یا اس کی قیمت صدقہ کردے، یا قیمت کے برابر کوئی دوسری چیز۔

قـال في شوح التنوير: نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخيز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشوة كتصدقه بثمنه. (در المحتر ٧٦٢ه). (احس التارئ.٣٨٣/٥).

اب میشخص جمران ہےاورسوچ رہا ہے کہ بکری کی جگداس کی قیمت دے سکتا ہوں یانہیں؟

الجواب: قادی برازیدی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یکری کو ذرج کرتا جا ہے ، اس لئے حضرت مولا ناظفر احمد عثاثی کے فتو برعمل ہوتا جا اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ اور فراغ دمد یقینی ہے۔ نیز ارافت و دم ایام قربانی کے علاوہ عبادت نہیں ، لیکن اس کی جنس میں قربانی لازم ہے ، اور جب اس کے ساتھ تصدق کیم مقصود مودت بن گئی۔

فآوى بزازىيە كى عبارت ملاحظەفر مائىس:

قال: إن برئت من مرضى هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فصح لا يلزمه شيء

ولوقال: علي شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه. لله علي أن أذبح جزوراً وأتصدق بلحمه يلبح مكانه سبع شباه. لزمه إراقة شاتين وسطين فذبح شاة سمينة تعدل وسطين لا يجزئه، لأن المقصود الإراقة والتصدق باللحم، والسمينة وإن عادلتهما في اللحم لاتعادلهما في الإراقة. (الفتاوى الزازية على هامش الهندية: ٢٧١/٤). والله المحملة المحملة المحمدة المحملة الم

### نذر ذريح مين مقصوداراقة الدم كي واضح نظير:

ایک محص نے اپنے بیٹے کو فزئ کرنے کی منت مانی تو فقہاء نے فرمایا کہ بیٹے کے بدلے بمری فزئ

ملاحظ فرمائين تا تارخانييس ہے:

إذا نذو الرجل ذبح ولده لزمه شاة لكل واحد يذبحها بمكة. (الفتاوى التاتار حانية: ٥/٣٠ـ. وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته: ٢١٨/٣ باب النذر) . والله ﷺ اعلم\_

## توبةو رئے برصدقه كى ندر كاسكم:

سوال: ایک شخص شراب کا عادی تھا، اس کوتو بد کی تو فق ہوئی، اس نے بیکہا کہ اگر آئندہ میں نے شراب پی تو اللہ کے لیے شرعاً شراب پی تو اللہ کے لیے شرعاً کی تاریخ میں نے کیے شرعاً کیا تھا ہے؟ کیا تھا ہے؟ در ہزار دینڈ صدقہ کرنالازم ہے یا اس کی جگہدو سری کسی چیز کی گئو اکثر ہے؟

الجواب: بصورت مستولة حض ندوروا ختيار به جاب دس بزارر يند صدقه كرك يا كفارة ميمين اداكر ...

#### ملاحظه مودر مختار میں ہے:

وإن عـلـقـه بـمالم يرده كأن زنيت بفلانة مثلاً وفي بنذره أوكفوليمينه على المذهب لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيتخيوضوورة .(الدرالمحتر:٣٢٩/٣٠م: سعيد).

فآوی شامی میں ہے:

ولذا صبح النذر في قوله: إن زليت بفلانة ، لكنه يتخير بينه وبين كفارة اليمين لأنه إذا كان لا يريده يصيرفيه معنى اليمين فيتخير . . (فتاوى الشامى: ٣٩٩/٣، ط: سعيد وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ٣٤٠/٢ عم، كوته وقفه الحنفي وادلته: ٣١٧/٣، باب النذر) . والله مَثْنَ أَطُم ـ

## مطلق صدقه کی نذر کا حکم:

سوال: ایک آدی کی بی بیارتھی،اس نے نذر میں بیالفاظ کیے، کداگرمیری بی بیاری سے شفایاب ہوگئ تو میں کچھ صدقہ کروں گا،اللہ تعالیٰ کے فعل ہے بی ٹھیک ہوگئ،اب اس آدی پر کتنا صدقہ کرنالازم ہے؟

الجواب: بصورت مسئول تص ندکور پردس صدقه فطری مقدار قیت یااس کے برابرکوئی اور چیز صدقه کرنا ضروری ہے، لیخی اگر گندم سے ادا کر بے قو پانچ صاع یااس کے برابرنقذیا کوئی دوسری چیز صدقه کرناواجب ہے۔خواہ ایک مسکین کو دید سے یازیا دہ کو بہر صورت نذرادا ہوجائے گی۔

نوٹ:۵صاع کی مقدارجدید پیانہ کے اعتبارے تقریباً ۲ اکیلوگرام ہوتی ہے۔

قال فى الدر المختار: ولونوى صياماً بلاعدد لزمه ثلاثه أيام ولوصدقة فإطعام عشرة مساكيس كالفطرة، قال ابن عابدين: قوله ولوصدقة، أى بلا عدد (قوله كالفطرة) أى لكل مسكين نصف صاع بو .(الدرالمحتارم فتاوى الشامى:٤٢/٣٠/١٠ما. سعيد).

قـال الـعـلامة الــرافـعيّ : قول الشارح فإطعام عشرة مساكين : لأن أقل ما أوجبه اللّه تعالىٰ في كتابه من الصدقة عشرة مساكين ، سندى.(التحريرالمحتار،٢/٣)سعد).

#### احسن الفتاوي ميس ہے:

الفاظِ نذر میں صدقہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی..اس صورت میں اطعام عشرۃ مساکین واجب ہے، پینی مقدار صدقته الفطرے دس گناہ زیادہ گیہوں یااس کی قیت کے برابر نقتری یا کوئی دوسری چیز صدقہ کر ناواجب ہے، خواہ ایک مسکین کودے یا متعدد کو بہر صورت نذرادا ہوجائے گی۔(احس النتادی: ۴۸۳/۸). واللہ ﷺ اعلم۔

### مدرسه بنانے کی تذرکاتکم:

سوال: ایک خف نے بینذر مانی کر اگر میری بیوی کوالله تعالیٰ نے اس بیاری سے شفادی تو میں طلب علم دین کے لیے مدرسہ بناؤں گا، کیا بینذرورست ہے ہائیں؟

الجواب: صورت مسئولہ میں مدرسہ بنانے کی نذر صحح اور درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ فقہاء کی تقریحات کے مطابق نذر منعقد ہونے کے لیے اس کا عبادت مقصودہ ہونا ضرور کی ہے، اور مدرسہ بنانا عبادت مقصودہ نہیں ہے۔

ملاحظ فرما تين تؤير الابصارين ب:

ومن نفر نفر أمطلقاً أومعلقاً بشرط وكان من جنسه واجب وهوعبادة مقصودة وحد الشرط لزم الناذر. وفي الشامية: قوله وهو عبادة مقصودة ... قال في الفتح مما هو طاعة مقصودة لنفسها و من جسها واجب ... و في البدائع: و من شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النفر بعيادة المريض و تشييع الجنازة و الوضوء والاغتسال و دخول المسجد... وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قرباً إلا أنها غير مقصودة. (تنوبرالابصار مع نتاوى الشامي:٣/٥٥/٥٠ مظلب في احكام النفر، سعيد).

احسن القتاوي ميس ہے:

نقیر مبیداگر چه واجب ہے گرعبادت مقصوده نهیں لہذا مینڈ رواجب الا دانونییں۔(احس النتادی:۴۷۸/۵). مزید ملاحظه فرمائیں: (عزیز الفتادی:۳۵۸ و کفایت المفتی:۴۵۱/۵).

الغرض جب معجد بنانے كى منت صحيح نبيس تو مدرسكى بدرجداد كى صحيح نبيس بوكى دوالله على اعلم

## ذكرالله كي نذركاتكم:

**سوال**: اگر کسی نے بینذر مانی کداگر میں ڈاکٹری کے امتحان میں پاس ہو گیا تو ایک لا کھ مرتبہ اللہ تعالی

كاذكركرول كا، كيانذر بوئي يانبيس؟ اورذكر الله كي جكه يجان الله والحمدلله بره صكتاب يانبيس؟

الجواب: نذرمنعقد ہونے کے لیے اس کاعبادت مقصودہ ہونااور جنس واجب ہوناضروری ہے،
بصورت مسئولد ذکر اللہ عبادت مقصودہ ہاوراس کی جنس میں سے تجبیرات تشریق، احرام میں تبلید یااس کے قائم
مقام ذکر وغیرہ واجب ہے، لہذا ذکر اللہ کی مت صحیح اور درست ہے اور امتحان میں کامیاب ہونے پرا کید لاکھ
مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنالازم ہوگا، ہال ذکر اللہ میں سجان اللہ والحمد للہ بھی شائل ہے اور اس سے بھی نذر پوری
ہوجائے گی۔

فآوى تا تارخانيديس ب:

والأصل في ذلك أن كل ماكان له أصل في الفروض لزم الناذر بنفره ، وكل مالم يكن له أصل في الفروض لايلزم الناذر بنفره . (الفتاوى التاتارخانية: ٥/٠٤ - ادارة القران).

فآوی شامی میں ہے:

قوله ولو نذر التسبيحات)... تكبير التشريق واجب على المفتى به وكذا تكبيرة الإحرام ، وتكبيرات العيدين فينبغي صحة النذر به بناء على أن المراد بالواجب هو المصطلح. (فتارى الشامى: ٣٧٨/٢٠ ، سعد).

الفتاوي الهندية سي ب:

الباب النالث في الإحرام...فالركن أن يوجد منه فعل من خصائص الحج وهو نوعان الباب النالث في الإحرام...فالركن أن يوجد منه فعل من خصائص الحج وهو نوعان مكان التحدهما قول بأن يقول: لبيك اللهم لبيك ...الخ، وهي مرة شرط...ولوكان مكان التلبية تسبيح أوتحميد أوتهليل أو تمجيد أو ما أشبه ذلك من ذكر الله تعالى ونوى به الإحرام صار محرماً... (الفاوى الهندية: ٢٢٢/١).

مصنف ابن افي شيبه مل ہے:

أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ... (مصنف انن ابي شبية ه ١٠/١ ٤١).

بخاری شریف میں ہے:

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. (صحيح البحاري: ١١٢٩/٢). والله ﷺ الحمر

## خانة كعبك لييتل لي جاني كى منت كاحكم:

سوال: اگر کی شخص نے نذر مانی کہ میں مسجد یا خان کعبے کے لیے تیل لے جاوں گا تو بیندر منعقد ہوئی یا بن؟

الجواب: بصورت مسكولہ خان كتب يا متجدك ليے تيل لے جانے كى نذر منعقد تيس ، بوكى اوراس كا پوراكر نالازم اور ضرورى تيس ہے، اس ليے كه خان كتب يا متجدك ليے تيل لے جانان عبادت مقصورہ ہے اور نہ جنس واجب ہے۔

قال في الدر المختار: ولم يلزم الناذر ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض و تشييع جنازة و دخول مسجد ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى ، لأنه ليس من جنسها فرض مقصودة، وهذا هو الضابط كما في الدور. (الدرالمحتار:٣٣٦/٣٣٢/سعيد).

مر يدملا حظم و: (البحرالراتق: ٢٩٦/٥) كوتته وفتح القدير: ٩١/٥، دارالفكر). والله ﷺ أعلم ــ

### طلباء پرخرچ کرنے کی نذرکا تھم:

سوال: ایک شخص نے کہا: میں ہرماہ اپنی تخواہ میں ہے ۱۰۰ریند دارالعلوم کے طلباء پرخرج کروں گا، کیاان الفاظ سے نذرصحے ہوئی یانبیں؟

الجواب: بصورت مسكوله فدكوره جمله مين كوكى صيغة التزام نهيس بهادر ندالتزام بردال ب، لبذاان الفاظ سے نذر منعقد نيس بوكى ..

ملاحظ قرمائيس بدائع الصنائع ميس ہے:

ركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شانه علي كذا أوعلي كذا أوهدي . أوصدقة أومالي صدقة. (بداتع الصنائع:٥/٨/سعيد).

فآوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

سوال: ایک شخص نے بحالت برکاری زبان سے حسب ذیل جملے ادا کیے اور ان کلمات کی ادا گیگ کے وقت نیت بھی پیٹیتھی، وہ جملے یہ ہیں: بلس اپنی آمدنی کا چالیسوال حصر غرباء ومسا کین کو اور بیسوال حصد مساجدو عیدگاہ کو دیا کروں گا، اب وہ شخص کہتا ہے کہ آمدنی کا حساب کرنا پھراس کا چالیسوال اور بیسوال حصد تکالنااس وقت جمعے خط وشوارہے، اب میں کیا کروں، اس گناہ سے کس طرح بجوں؟

الجواب: اگرالفاظ وہی استعال کیے تھے جوسوال میں فدکور ہیں ان کے ساتھ کوئی لفظ ایبائیس کہا کہ میری ملا زمت ہوئی یا آمد فی ہوئی تو میں ایبا کروں گا، نیز کوئی لفظ از وہ وجوب کا حظاً اللہ کے لیے ایبا کروں گا، نیز کوئی لفظ الفاظ فدکورہ نہیں کہا تو بیا لفاظ فدکورہ نہیں کہا تو بیا لفاظ فدکورہ نہیں کہا تو بیا لفاظ میرے ذمہ ہے کہ ایبا کروں اس منتم کا کوئی لفظ الفاظ فدکورہ کے ساتھ نہیں کہا تو بیا لفاظ فدکورہ نہیں ہوئی اسے اختیار ہے کہ جس وقت ہوئیا آسان سمجھ صحد قد و فیرات کرے مالماری کی محمل کے ایم کے اس کے دمہ کوئی ہوئی اسے الفاظ کوئی الفاظ کوئی الفاظ کی سرور کے لئے ہوئے کہ کہا بہ معلق کانا احج ان دخلت الدار بہلاف انا احج منجوزاً. (احدر الاشیاء و النظائر وہ وہیرہ نہ کے کہ کہنے والے کی نیت آگر چرینڈ رکی ہوگر جب تک الفاظ کاروم وہیرہ نہ کے کھی نیت سے نذر منعقد نیس ہوئی (ارداد المنتین: ۱۲/۲ دراد الاشاء ہوں۔)

فآوی محمود بیریں ہے:

ندر کے لیے صیندالترام ضروری ہے ... (فادی محودیہ ۵۹/۱۹، بروب ومرحب) . واللہ ﷺ اعلم۔

#### GE GE GE GE GE

### ين العالم المنابع

قاق الله تعالى:
﴿فَكَفَارِتُه إِطْمَامِ عُشْرِةٌ مِسْكِينُ مِنْ أُوسِطُ ماتَّكْمَمِ فِي أُمَلِيكُمِ أُوكسوتَقِيمِ أُو تَمْرِيرٍ رِقْبَةٌ، فَمِنْ لَمْ يَجِكُ فَصِيامِ ثُلْثَةٌ أَبِامٍ، وَلَكَ كَفَارِةٌ أَيْمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْهُ (سرة للله فَالاية: ٩٨)

باب ...... باب گفارهٔ پیپن کا بیان

# باب....ه۳ پاب کفارهٔ نیمین کابیان

## كفارهٔ يمين ميں روزے كا حكم:

سوال: ایک شخص اپنی بمیین سے دسعت دخنا کے دفت حانث ہوا، لیکن جب کفارہ ادا کرنے کا ارادہ کیاتو اس دفت بختا بھی شروع ہوگئ اور کفارہ کے لئے کوئی رقم یا کوئی دوسری چیز موجو وتیس ہے۔ تو اب روزے رکھ سکتا ہے پانہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ کفارہ میں وقت اوا کا اعتبار ہے، لہذا اوا کرتے وقت تک دست ہے تو کفارہ میں روز ہ رکھنے کی گنباکش ہے۔ لینی مسلسل تین روز سے رکھے، اورا گر مالداری تک انتظار کرلے تب بھی بلا کراہت جائز ہے۔

### ملاحظة قرما تني بدائع الصنائع ميس ب:

وأما الثالث فهو كفارة اليمين، لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً غير عين، وخيار التعيين إلى الحالف يعين أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلاً ... فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام ... إن الكفارات كلها تجب على التراخي، هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر المطلق عن الوقت حتى لا يأثم با لتأخير عن أول أوقات الإمكان

ويكون مؤدياً لا قاضياً ... (بدائع الصنائع: ٥ / ٩ ٩، سعبد).

( و كذا في البحر الرائق:٤ / ٢٨٩ و تبيين الحقائق: ١١٢/٣ \_ والمبسوط: ١٢٨/٨ \_ والفقه الإسلامي وأدلته: ٣ / ٩٠ ٤).

وفى الشامى: لا يجوز الصوم لمن يملك ما هومنصوص عليه فى الكفارة أو يسملك بدله فوق الكفاف. (قوله: وقت الأداء) أى لا وقت الحنث فلو حنث موسراً ثم أعسر جاز له الصوم، وفي عكسه لا... (قوله: ولاء ... متتابعة لقراءة ابن مسعود الله المعيد من الله أيام متتابعات. (نساوى النسامى: ٢٧/٣)سعيد وكذا فى البدائه: ٥/١١-١١١)سعيد).

وفى البحر الرائق: ولا يبجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما سوى الصوم ... والاعتبار فى العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث، فلو حنث وهو معسر ثم أيسر لا يجوز له الصوم، وفي عكسه يجوز. ويشترط استمرار العجز إلى وقت الفراغ من الصوم، فلو صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم. كذا فى الخانية. (البحر الراتق:٤/١٩٠٠و تبين الحقائق:١٩٠/٠ و فتاوى محدوده: ١٩٠/٥، مبوب ومرتب). والشن المملم

### طعام كفاره مدرسه كطلباء كوكلان كاحكم:

سوال: مدارس كطلباء كوكفاره كالكها نا كلا ناجا تزبي ينهيس؟

الجواب: بصورت مسئوله مدارس كے سكين وفقير طلباء كوكفاره كا كھانا كھلانا جائز ہے، مالدار طلباء كوكھلانا برنبيس -

قال الله تعالى: ﴿ فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾. (سورة المائدة: ٩٨).

ورمتاريس ب: وكفارته ...إطعام عشرة مساكين. (الدر المختار: ٧٢٥/٣ سعيد).

۵۰۳

امدادالفتاوى ميں مرقوم ہے:

فقراء كوكهلا ناضروري ب...اغنياء كوكهلا نادرست نبيس \_ (امدادالغة و٢٠/٢٥) . والله على اعلم \_

### ايك مسكين كومتعد دفديئے دينے كاحكم:

سوال: آیک شخص پر کفاره اوازم ہے بعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اورم ہے، لیکن اس نے ساٹھ مسکینوں کے کھانے کی رقم ایک ہی فقیر کو دیدی اور بتلایا کہ آپ بیساٹھ دنوں تک استعمال کرویا بیساٹھ دنوں کے لئے ہے، تو کفاره اوا دوایا ٹیس ؟

### ملاحظ فرمائيں ہدارييس ہے:

وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم، فالدفع إليه في اليوم الشاني كالدفع إلى غيره، وهدا في الإباحة من غير خلاف. وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات فقد قيل: لا يجزئه، وقدقيل: يجزئه، لأن الحاجة إلى التمليك تتجدد في يوم واحد، بخلاف ما إذا دفع بدفعة واحدة، لأن التفريق واجب بالنص. (الهداية 7/د المضافي كفارة الظهار).

#### فآوی شامی میں ہے:

قوله "عشرة مساكين" أي تحقيقاً أو تقديراً، حتى لو أعطى مسكيناً واحداً في عشرة

أيام كل يوم نصف صاع يجوز، ولو أعطاه في يوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل: يجزى، وقيل: لا، وهو الصحيح ، لأنه إنما جاز إعطاؤه في اليوم الثاني تنزيلاً له منزلة مسكين آخر كتجدد الحاجة ، من حاشية السيد أبي السعود. (نتارى الشامي: ٣/٥٢٥، سيد).

وفى الهداية: وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه، لأنه استقراض معنى، والفقير قابض له أولاً ثم لنفسه، فتحقق تملكه ثم تمليكه. (الهداية: / ٤١٤، نصل في كفارة الظهار).

#### ورمختار میں ہے:

وفى الأشباه: جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه... وفي تكملة ردالمحتار: وفى الأشباه: جاز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسه.. وقال فى الهداية: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره. (تكملة ردالمحتار مع الدوالمختار: ٧٠.٣٦٠/ تبيل باب الوكالة بالخصومة والقبض، سعيد). والله نظال الأمام

## تداخلِ كفارات كاحكم:

سوال: ایک شخص نے چندمرتبقم کھائی اور کی مرتبہ حانث ہوا، کتنے کقارے لازم ہیں؟ کیا ایک کافی

الجواب: تعدد يمين برتعدد كفاره كدوقول بين:

(۱) تد اطل کا قول شائ ی نے بغیہ وغیرہ سے نقل کیا ہے۔ (۲) اور عدم تد اطل کا قول ہندیہ، انتحریر المخارللر افعی میں ہے، اور بحرنے خلاصہ وتجرید سے نقل کیا ہے۔

پہلا قول آسان اور دوسرا قول بنی براحتیاط ہے، ہاں ضرورت کے وقت متداخل پڑھمل کرنے کی گنجائش

-4

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

وفى البحر عن الخلاصة والتجريد: وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين. وفى الشامي: وفى البغية: كفارات الأيمان إذا كشرت تداخلت، ويخوج بالكفارة الواحدة عن عهدة المجميع، وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار عندي، مقدسي. ومثله فى القهستاني عن المنية. (الدر المختار مع فتارى الشامي: ٧١٤/٣، مطلب تتعدد الكفارة لتعدد البين).

وفى التحرير المختار للرافعي: (قوله: قال صاحب الأصل: هو المختار عندي) لا يخفى أن كلا من البغية والمنية للزاهدي، ومعلوم أن ما انفرد به لا يعول عليه ، فلا يعتمد على ما ذكره غيره من عدم التداخل حتى يوجد تصحيح على القول بالتداخل، بل يعتمد عليه في نقله، ومما يدل لتعددها ما ذكره في الفتح أول الحدود أن كفارة الإفطار المغلب فيها جهة العقوبة حتى تداخلت ، وأن كفارة الأيمان المغلب فيها جهة العبادة . وفي الهندية : إذا قال الرجل: "والله والرحمن لا أفعل كذا "كانا يمينين حتى إذا حنث كان عليه كفارتان في ظاهر الرواية ، فعلم أن تعدد الكفارة هو ظاهر الرواية . (التحرير المخار: ١٢/٣ سعيد).

احسن الفتاوي ميں ہے:

تعدید کفارہ کا تعدد و تو صد دونوں تول ہیں۔ ثانی اوسع والیسر اور اول ارتِ واشپر ہونے کے علاوہ احوط بھی ہے۔ (احسن التعادی ۹۹۷/۵۰) . واللہ ﷺ املم۔

# روز ہے کی نذر میں فدریدد سے کا تھم:

سوال: اگر سی نے روزے کی نذر مانی تو باوجود قدرت کے فدیددے سکتا ہے یائیس؟

الجواب: بصورت مسئولہ روزے کی منت میں باو جو دروزے پر قدرت وقو انائی حاصل ہونے کے فدید دینا چائز نہیں ہے، بلکہ روز ہرکھنا اس کے لئے

فدىيد يناجائز ہے۔

ملاحظه جودر مختار میں ہے:

وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة لو موسراً، وإلا فيستغفر الله، هذا إذا كان الصوم أصلاً بنفسه وخوطب بأدائه . وفي الشامية : (قوله وللشيخ الفاني) في القهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق الياس من المصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ، (قوله العاجز عن الصوم) أي عجزاً مستمراً ، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحركان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء ... (قوله: هذا إذا كان الصوم) أي وجوب الفدية على الشيخ الفاني ونحوه . (قوله: أصلاً بنفسه) كرمضان وقضاء ه والنذر ، كما مر فيمن نذر صوم الأبد، وكذا لو نذر صوماً معيناً فلم يصم حتى صار فانياً جازت له الفدية . (المرالمحتار مع متاوى التنامي: ٢٧٨)، نص في العوارض المبيحة ... معيد).

وقال في الفتاوى الهندية: وقد روي عن محمد رحمه الله تعالى قال: إن علق النذر بشرط يريد كونه كقوله: إن شفى الله مريضي أو رد غائبي لا يخرج عنه بالكفارة، كذا في المبسوط. ويلزمه عين ما سمّى، كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية: ٢٥/٢).

امدادامفتین میں ہے:

اگرفی الواقع ان روزوں کے اداکرنے سے معذور ہے تو وہ اس کے ذمدلازم رہیں گے ، اور ادانہ کرنے کی صورت میں اس کے ذمد ضروری ہوگا کہ بعد موت اس کا فدیدادا کرنے کی وصیت کرے ۔ (امداد المطنین: ۵۲/۵).

مزید ملاحظه فرمانمیں: (آپ کے مسائل اوران کاحل:۳۰۸/۳۰ وفتادی رشیمیه: ۲/۵ کے وفتادی دارالعلوم دیویند کبیر:۱/ ۸۱۱ روائت القتادی: ۵/۷۷۷) . والله ﷺ اعلم \_

# نذر صوم مين بوقت عجز فديددين كاحكم:

سوال: ایک عورت نے ایک سال کے روزوں کی منت مان لی بکین اب بہت کمزورہے، ۵ ماہ کے روزے رکھے، باقی کماہ کے روزے رکھنا مشکل ہے، اب وہ کیا کرے؟

المجواب: نذر منعقد ہوجانے پراس کا پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، لہذا سال بھر کے روزے رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی عذریا بیاری وغیرہ سے روزہ رکھنے سے عا جز ہوجائے، اور آئندہ صحت کی امید بھی نہیں ہے تو ہر روزہ کے بدلہ فدید دینا ضروری ہوگا، اور اگر بغیر روزہ رکھے وفات پا جائے تو فدید کی وصیت کرنا ضروری ہوگا، اور فدید پیس ہر روزہ کے بدلے صدقة الفطر کی مقد ارادا کیا جائے گا۔

ملاحظه فرما ئيں حاشية الطحطاوی ميں ہے:

إذا نـذر شيئاً من قربات لـزمه الوفاء به، و الإجماع على وجوب الإيفاء به. (حاشة الطحطاوي على مراقى الفلاح: ص٢٧٨).

درمختار میں ہے:

نذر صوم رجب فدخل وهو مريض أفطر وقضى كرمضان، أو صوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وكفر . وفي الشامية: (قوله وكفو) أى فدى . (الدرالمختارمع فتاوى الشامي: ٢٣٨/٢) سعيد).

وفى الشامي: (قوله فدى) أى لكل يوم نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير، وإن لم يقدر استغفر الله. ، (نتاوى الشامي: ٣٤١/٣، سعيد).

### فآوی قاضیخان میں ہے:

ولو نلر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم الاشتغاله بالمعيشة قال: له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة، الأنه استيقن أنه الايقدر على قضائه، فإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله... وقد نص على هذا في باب الاعتكاف: إذا أوجب على نفسه

اعتكافاً فمات قبل أن يعتكف يلزمه أن يوصي بذلك، فيطعم عنه بعد موته عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة، وإذا ثبت هذا في الاعتكاف فكذلك في باب الصوم. (نناوى النبيات المدافى الاعتكاف فكذلك في باب الصوم. (نناوى النبيات المدالة) المرابعات المر

# تداخل كفاره كي ايك صورت:

سوال: ایک شخص غفلت کے زمانے میں قسمیں کھا تار ہااور تو ژنار ہا، ابتبایغ کی برکت سے کچھے ہوش آیا تو کتنے کفارے دینے جائے ، ایک کفارہ کافی ہے یا نہیں؟ لینجی یا ڈبیس کہ کتنی قسمیں تو ڑی ہیں۔

الجواب: بصورت مسئولة تمام كى طرف سائك كفاره اداكردينا كافى بـ

ملاحظ فرما ئيں اعلاء السنن ميں ہے:

وقـال عـطـاء فيمن قال: والله لا أفعل كذا وكذا ، الأموين شتى فعمهما باليمين قال: كفارة واحدة ، أخرجه ابن حزم في المحلى: (٥٠/٨) وسنده صحيح .

رويسا من طريق حماد بن سلمة عن أبان عن مجاهد قال: زوج ابن عمر ﷺ مملوكه من جارية له ، فأراد المملوك سفراً ، فقال له ابن عمر ﷺ: والله لا طلقتها ، فقال له ابن عمر ﷺ: والله لا طلقتها ، فقال له ابن عمر ﷺ: والله لتطلقتها ، كرر ذلك ثلاث مرات ، قال مجاهد: فقلت لابن عمر ﷺ: كيف تصنع؟ قال : أكفر عن يميني ، فقلت له: قدحلفت مراراً ، قال: كفارة واحدة ، أخرجه ابن حزم في المحلى(٥٣/٨) وسنده صحيح . (اعلاء السنن ٢٦/١١).

وفى البغية: كفارات الأيمان إذا كثرت تداخلت ، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد قال صاحب الأصل: هو المختار عندى مقدسى ، مثله فى القهستانى عن المنية. (بناوى النامي: ٧١٤/٣، سعيد).

مزيد ملاحظه بود: (احسن النتادي: ۴۹۵/۵ وكفايت ألمفتى:۲۳۵/۲) . والله ﷺ اعلم ـ

### ين المنافعة

قال الله تعالى : ﴿ وَ اللَّهِ بِالَّذِينَ الْفَاحَشَّةُ مِنْ نَسَائِكِمِ فَاسَتُشْهِكُ وَا عَلَيْهِنْ أَرْبِعَةٌ مَنْكُمِ، فَإِنْ شَهْدُوا فَأَمَسَكُو هِنْ فَى الْبِيوِتُ حَتَى بِتُوفَاهِنَ الْمَوْتُ أَو بِجِعَلَ اللّٰهَ لَهِنْ سَبِيلاً ﴾. (سررة السَّاء الآية ه).

کتاب الحدود والقصاص

قَالُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ:

اور • وا العلود عن المسلمين ما استطعتم
فإن كان له مخرج فخلوا سبيله
فإن الإمام أنْ بِخْطَئ في التعفّي
خير من أنْ بِخْطَئ في التعقّي بةٌ ".

(رواه الرماد)

بسراله الرحين الرحيم باب....ه باب سهره حدود اور قصاص کابیان

> البراهين الرفيعة لإثبات الرجم في الشربعة

# "البراهين الرفيعة لإثبات الرجم في الشريعة " رجم كاثبوت اوراس پر بونے والے اعتراضات كاجواب:

سوال: رجم کہاں سے ثابت ہے؟ اورا کثر برائے نام روثن خیال لوگ رجم کی سز اپر معترض رہتے ہیں کقر آن کر یم سے ثابت نہیں ہے، اورا سلامی احکام کے خلاف ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: شرعی سائل کا شوت یا تو کتاب الله سے ہوتا ہے یا سنت رسول الله سلی الله علیه وسلم سے یا اجتماع امت ہے، اگرکوئی مسئلہ ان متنول سے صراحة خابت نہ ہوتو چرفقهاء امت اور ائمہ جبته مین کے اجتماد واستنباط کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن مسئلہ رجم براور است کتاب الله سے خابت ہے اور سنت درسول الله سے بھی اس کا شوت ملتا ہے اس طرح امت کا اجماع بھی رجم پر ہے، یعنی قرنِ اول دور سے ابرضی الله تعالی عنهم سے لیکر آج تک امت کا رجم پر اجماع ہے۔

قرآن كريم سے رجم كا ثبوت:

قال الله تعالى: ﴿ و اللَّنِي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدو ا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ﴾. (سورة النساء الآية: ١٥).

اس آیت کریمہ پس زنا کی مرتکب ہونے والی مورتوں کے بارے پیس بیتھم دیا گیا ہے کہ ان کے جرم پر چار مسلمان مردوں کی گوائی قائم کی جائے ، اور شہادت سے ان کا جرم ثابت ہوجائے تو ان کو گھروں میں بند رکھاجائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تھم نازل ہوجائے ، پھر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے وحی الّجی کے ذریعہ ﴿ لهسن سبیدًة ﴾ کی تغییر میں فرمایا کہ زنا کا مرتکب اگر محصن (شادی شدہ) ہوتو اس کور جم کیا جائے اور جوغیر محصن ہوتو اس کو سوکور سے کا گئی ہے۔

چنانچیج مسلم شریف میں ہے:

عن عبادة بن الصامت ﴿ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم وجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفى سنة. (رواه مسلم:٢٥/٢، باب حدائن).

الغرض "سبل" کی تفریح وقد شیخ کسی انسانی عقل نے نہیں کی بلکہ حق تعالی شاند نے بذات خود بذر ایجہ وہی الّٰہی کرائی ، چیسے اللہ تعالی نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، کین نماز سے کیا مراد ہے اس کی تشریح وقد شیخ آپ نے فرمائی وہ مجمی قرآن ہی سے ثابت مجھی جائے گی ، اور جوکوئی اس کی کمیت و کیفیت کے عدم شوت کا دعو کی کرے وہ خارج از ملت مجھا جائے گا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ جلد کا تھم قر آن مجید (سورہ نور) میں موجود ہے اور رہم کا تھم بھی قر آن میں موجود تھالیکن اس آیت کی تلاوت منسوخ ہوگئی اور تھم باقی ہے اور وہ آیت پہ ہے:

" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيزحكيم . (صحيح ابن حيان: ٤٤٢٩/٢٧٤/١ عوسنن كبرى بيهقي:٨٦٦٨/٢١١/٨ يومسندبزار:٧١/١ يومسنداحمدنرقم ٢٠٣١).

چنا نچرای جواب کی تائید حضرت عمر ﷺ کا ایک خطبہ ہے ہوتی ہے جس میں انہوں نے قرما یا کہ رہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرما یا اور ہم نے اس کو پڑھا اور یاد کیا ، اب اس کی تلاوت منسوخ ہوگی اور حکم باق ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعدر جم کیا اور ابو بکرصد این ﷺ نے رجم کیا اور میں نے بھی رجم کیا ، اگر میں کتاب اللہ میں زیادتی یا ضافہ کو ہرانہ جانتا تو میں اس آیت کو صحف میں ضرور کھور یتا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ بچھ لوگ بعد میں ایس کے بیدا ہوں کے جورجم کا اس وجہ سے انکار کرویں گے ، کہ اس کا ذکر قرآن میں شمیرں اور اس انکار پریدلوگ کمراہ ہوجا کیں گے اور کا فرہوجا کیں گے۔

### اشكال اورجواب:

اشکال: اس روایت پر بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ " شیخ "اور" شیخه » شادی شدہ کے معنی میں معروف نہیں بلکہ بوڑھے اور بڑھیا کے معنی میں معروف ہیں اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ حرب کے محاورہ میں مقام قباحت میں اوٹی کا ذکر کیا جاتا ہے اور مقام مدح میں اعلیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، مقام قباحت کی مثال حدیث شریف میں ہے:

" لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ". (رواه ابن ماجة: ص١٨٥).

مقام قباحت میں ادفی مین اندے کا ذکر ہواجس سے مراد تھوڑی شک ہے نیز " أو يسوق الحل فيقطع بده " بھی آيا ہے، ( ابن ماحة: ص ١٨٥) اور "اتقوا النار و لو بشق نموة " الى قبيل سے ہے، اسى طرح يهال بھی شادی شده کا کم ترين ورجه قد کور موا كه شادی شده پر حمال ہے كم عرب بھی زنانہیں چھوڑ تا نیز بخاری شریف وغیرہ میں حضرت الویکر صد لتى بھی قرمایا:

" والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤ دونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم". (رواه البحاري: ١٨٨/١).

اگر بیلوگ دنبه کا بچیجی ز کو ة میں نددیں تو میں ان سے قبال کروں گا۔

اورمقام مدح میں اعلیٰ کاذکر ہوتا ہے جیسے "و آنینم احداهن فنطار أ". اس قانون کوشاه عبد الفن مجددی نے حاشیداین ملجد کتاب الحدوو میں (۱۸۳) پرتقل فر مایا ہے، اس کی آسان تجیر یوں ہو کتی ہے کہ مقام مبالفہ میں " شیخ " اور " هیدخه "کاذکر ہوا ہے۔

رجم کے بارے میں جواحادیث منقول ہیں ان کی تعداداتی ہے " کانھا السنوانو معنی " گویا کمعنی متواتر ہیں، امت نے ان احادیث کو قبول کیا ہے اور اس پرامت کا اجماع ہے۔

## احاديث مباركد سرجم كاثبوت:

(١) عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زني فشهد على نفسه أربع شهادات فأمر به رسول الله صلى الله

عليه و سلم فوجم وكان قد أحصن. (رواه البحاري:٦٥٥٦/١٠٠٦/٢)باب الرحم ومسلم:٦٦/٢).

(۲) عن أبي هريرة ﴿ وزيد بن خالد ﴿ قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنشدك إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله تعالى وائذن لي قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاه والخادم ردعليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها .

(صحيح البحارى: ٢٥/١٠ / ١٠٥٠ ـ ومسلم: ٢٩ ـ وترمذى: ٢١٤ ـ وموطامام مالك : ص١٥٥ .

(٣) عن ابن عباس الله قال عمر الله القد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بتوك فريضة أنزلها الله ألا وأن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أوكان الحبل أو الاعتراف. (رواه البحارى: ٨/٧٠٧/١٠).

وفي روايته قال: فجلس عمر المنبوء فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لايعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأ ناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله حق على من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان الحيل أو الاعتراف... (رواه البحارى: ١٢٤/ حصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان الحيل أو الاعتراف... (رواه البحارى: ١٦٤ وموطالهام مالك: ١٨٥).

نوٹ:اس روایت میں کتاب اللہ سے مرا وقر آن کریم ہے یا اللہ تعالی کا تھم ہے۔

(٣) عن عبد الله عمر الله عمر الله عمر الله عليه وسلم عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحدون في التوراة في شأن الرجل فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام المحدد كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام الله عندك؟ فوفع يده فإذا فيها آية الرجم قالوا: صدق يا محمد! فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. (رواه المحارى ١١١/١٥ ١٩ مياب احكام اهل الذمة والترمدي ١٦٥/١ ميلم ١٢ ١٩٠٠).

(۵) عن عبادة بن الصامت شقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: الثيب بالثيب جلد مائة و رمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. (رواه ابوداود: ٢٠٦٠، بان في الرحم ومسلم: ٢٠٥٢، باب حدالزنا).

(٢) عن أبي هريرة الله أنه أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدو فى المسجد فناداه فقال: يارسول الله! إني زنيت فأعرض عنه فننحى تلقاء وجهه فقال له يارسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا،قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه وفيه يقول جابر الله فكنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى. (مسلم: ١٦٦/٢، باب حنازنا).

(2) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ...قال: ( فلمارجم ماعز بن مالك ، فجاء ت الغامدية فقالت: يارسول الله! إني قد زنيت فطهرني وانه ردها فلماكان الغد قالت يارسول الله له تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً فوالله إني لحبلي قال: أما الآن فاذهبي

حتى تلدي قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خوقة قالت: هذا قد ولدته ، قال: اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال: مهلاً ياخالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها و دفنت. (رواه مسلم: ٢٨/٢ باب حد الزنا وابوداود: ٢٠٩/٢).

(^) عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حداً فأقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال له عمر أن تصلى عليها يا نبي الله وقد زنت قال: لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى. (دواه مدلم: ٢٩/٢- وابدواود: ٢٩/٢).

- (٩) عن جابر الله عليه وسلم فجلد الله عليه وسلم فجلد (٩)
   الحدثم أخبر أنه محصن فأمر به فوجم. (برداد:٢٠٩/).
- (\* 1 ) عن عليﷺ حين رجم الموأة يوم الجمعة قال: رجمتها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . (رواه البخاري:٢٠٥٠/٢،٠١٧، باب رجم المحصن).
- (۱۱) عن عبد الله بن مسعود الله على وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يسلم الله إلا الله والله والله الم المناني الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة . (رواه ابوداود: ٩٨/٢ مو البحارى: ١٠١٦ ومسلم: ١٩/٠ م، باب ماياح به دم المسلم، فصل).

(۱۲) عن عمر بن الخطاب الله قال: رجم وسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبوبكر و رجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به . وفي الباب عن علي على حديث عمر حديث حس صحيح، وروى من غير وجه عن عمر د. (رواه الترمذي: ٢٦٤/١).

## اجماع صحابه اوراجماع امت سے رجم كا ثبوت:

## (۱) حافظ این جرفتح الباری میں فرماتے ہیں:

قال ابن بطال: أجمع الصحابة ﴿ وَانْمَهُ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَ الْمَحْصَنِ إِذَا زَنِي عَامَداً عَالَمُ الله عليه وسلم رجم وكذا عالماً منختاراً فعليه الرجم... واحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم وكذا الأئمة بعده. (فتح البارئ: ١٨٨/١، ١٠ باب رحم المحصن).

## (٢) بداية الجهجد مين ابن رشد مالكي فرماتي بن:

قأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الثيب الأحواد. .عمدة الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً ورجم امرأة من جهينة ورجم يهو ديين وامرأة من عامر من الأزد ، وكل ذلك مخرج في الصحاح. (بداية المحتهد:٢٥/٣، الباب الثاني في اصناف الزناة).

## (٣) حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری فرماتے ہیں:

قال ابن المنذر أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في العسيف أنه يقضي بكتاب الله و حطب عمر الله على و وس الناس وعمل بها الخلفاء الراشدون الله فلم ينكره أحد فكان إجماعاً. (بذل المعهود: ٥٣٩٥).

### (m)مرقات میں ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں:

الرجم عليه إجماع الصحابة ، ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج الرجم باطل الأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة ، فجهل مركب بالدليل بل هو

إجماع قطعي وان أنكروا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر المعنى والأحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وأما أصل الرجم فلا شك فيه... والحاصل أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق. (مرقات شرح مشكرة: ٧٤/١ -١٢٥/١ كتاب الحدود، ماتان).

### (۵) ابن جزم اندلی حنبلی مراتب الاجماع میں فرماتے ہیں:

اتفقوا أنه إذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحاً صحيحاً ... أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت . (مراتب الاجماع: ٢٩١٩ ) كتاب الحدود؛ بيروت).

### (٢) علامه آلوى روح المعاني ميس فرمات بين:

قد أجمع الصحابة ﴿ ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن المسحصن يوجم بالحجارة حتى يموت ... لأن ثبوت الرجم منه عليه السلام متواتر المعنى كشجاعة على ﴿ وجود حاتم . (وح المعاني: ١٨ ٨٠ القاهرة) .

# (2) قاضى ثناءالله بإنى يي "تفسير مظهرى مين فرمات مين:

وإذا كان الزاني والزانية محصنين يرجمان بإجماع الصحابة أومن بعدهم من علماء النصيحة ... وبه قال علماء الفقه والحديث وقد جرى عمل الخلفاء الراشدين البالوجم مبلغ حد التواتر . (النفسرالمظهرى:٢٢/٦٤) الرحسان).

#### (٨) صاحب ہدایے فرماتے ہیں:

وإذا وجب الحد وكان الزاني محصناً رجمه بالحجارة حتى يموت لأنه عليه السلام رجم ماعزاً وقد أحصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع المصحابة ... (الهداية: ٩/٢ ، ٥، فصل في كيفية الحدوقت القدير: ٩/٢ ـ وتبيين الحقائق: كساب الحدود ومحم الانهر شرح ملتق الاجر: ٤ / ١/ ٤ ، باب حد الزنا).

### (٩) مشهور فقيه، علامه ابن قدامه الحسنيلي فرمات مين:

الرجم على الزانى المحصن رجلاً كان أوامرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة في والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار والانعلم فيه مخالفاً إلا المخوارج... وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتو وأجمع عليه أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم. (المننى الان قدامة الحنين: ١٠/١، وجوب الرجم على الزاني المحصن، بروت).

## (١٠) علامدا بن جيم مصري قرمات بين:

قوله فيان كان محصناً رجمه في فضاء حتى يموت لأنه عليه السلام رجم ماعزاً وقد كان أحصن وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان وعلى هذا إجماع الصحابة ، وإنكار الخوارج الرجم باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة ، فجهل مركب بالمدليل بل هو إجمعاع قطعي وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية حبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى . «الحراراق: ٥/١٥ كتاب الحدود كوته).

## (۱۱) التقر روالتحيير ميس علامه ابن اميرالحاج الحلي فرمات مين:

إن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على غير ماعز بما حكم به) النبي صلى الله عليه وسلم من الرجم (عليه) أى على ماعز شحتى قال عمو شخ خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حتى على من زنى ، وقد أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف . (رواه البخارى:...وحكوا على ذلك احماع الصحابة شي ومن بعدهم من يعتد باحماعه (التقرير والتحير على التحرير في اصول الفقة: ٩/١ ٧٢ مسألة خطاب الواحد).

## (۱۲) امام ابو برحصاص رازی فرماتے ہیں:

قال أبوبكر: لم يختلف السلف في أن حد الزانين في أول الإسلام ما قال الله تعالى

نہ کورہ بالانصوص اور دلائل ہے تھم رجم روز روٹن کی طرح عیاں اور واضح ہوگیا جس کے اٹکار کی گنجائش باتی نہیں رہتی ،لہذ ااگر کوئی فردیا چماعت یا پیچا یت اٹکار کر بے قبیدانتہائی تخت گمراہی ہے۔

رجم كاا تكارموجب ضلال ب:

(١) ملاحظة فرمائين كشف الاسراريين ہے:

إن المتواتر يوجب علم طمانية ويقين والقول بأن المتواتر يوجب علم طمانية لايقين قول باطل يودي إلى الكفر فإن وجود الأنبياء ومعجزاتهم لايثبت خصوصاً في زماننا إلا بالنقل فإذا لم يوجب المتواتر يقيناً لايثبت العلم لأحد في زماننا بنبوتهم وحقيتهم حقيقة وهذا كفرصوبح. (كشف الاسرار ٢٦٣٠).

## (٢) علامدابن جام فتح القديريس فرماتے بين:

قوله عليه إجماع الصحابة ﴿ ومن تقدم من علماء المسلمين وإنكار الخوارج الرجم باطل لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة ﴿ فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعي وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبرالواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة على الله وجود حاتم الحاصل أن إنكاره إنكار دليل قطعي بالاتفاق. (فتح القدير: ٢٢٤/٥ نصل في كيفية إفامة الحس، دارالفكر).

(٣) حضرت شاه صاحب "اكفار أملحدين في ضروريات الدين "مين فرمات مين:

وكذلك وقع الإجماع من علماء الدين على تكفير كل من دافع نص الكتاب أى منع و نازع فيما جاء صريحاً في القرآن... كتكفير الخوارج بإبطال الرجم للزاني والزانية محصنين. (اكفارالملحدين في ضروريات الدين: ٥٠).

اشكالات كے جوابات:

اشکال(۱): منکرین رجم کتے ہیں کدرجم یبودیوں کاطریقہ تھاجس کو سلمانوں نے اپنالیا ہے۔اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب (۱): التحضرت ملى الله عليه وسلم في محض تورات كحظم جونے كى وجد سے رجم نافذ تيس فرمايا، بكه قرآن كريم في اس علم كى تقديق كى اور تھم الله قرار پايا، اور شرائع سابقه كے مطابق كوئى علم الله تعالى نازل فرماديں يا تقدديق فرماديں يارسول الله صلى الله عليه وسلم تقديق فرماديں توبيہ جارى شريعت بن جاتى ہے، لہذا ير يقم صرف تورات كانبيس ربا بلكہ جارى شريعت كا تقم ہوگيا۔ بال آنخضرت صلى الله عليه وسكم في تورات كے تعلق دريافت فرمايا بيراتمام جمت كى وجدسے تھا۔

الجواب (۲): علم رجم پرصرف عمل نہیں فرمایا، بلکہ قولاً تشریعی علم بھی فرمایا جس کی وجہ سے قانون شرع کی حیثیت بن گئی۔ (قولی احادیث مذکور ہوئیں)۔

الجواب (۳): تورات میں مطلقارجم کا حکم تھا، شرائط وقدودات نہیں تھے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط وقدودات بیان فرمائے ، مشل غیر محصن کے لیے رجم نہیں ہے ، بلکہ ۱۰ کوڑے ہیں، وغیرہ ، اور بیہ تصرفات وی الی اور ہدایات ربانی کی روشی میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ، بہر حال حکم رجم کوطریقہ یہود پتا ناصحے نہیں ہے۔ اشکال(۲): خانفین کی جانب ہے بیاعتراض کیاجا تاہے کہ رجم کرنا ایک حیوانی عمل ہے اور حقوق انسانیت کے بالکل خلاف،اور چارگواہوں کا اس عمل کود کھتا بھی ناممکن ہے؟

الجواب: جينے واقعات زمانه نبوی مين مسلمانوں كے درميان ظهور پذير يوئے وہ تمام مجرم كے خودا پنے اقرار سے نافذ كے كئے تتے ، كوئكہ بوقت بهاع چار گواہوں كاوباں حاضر ہونا اور "كالميل في الممكحلة" والى كيفيت كا نظارہ كرنا انتهائي مشكل بلكہ ناممكن ساہے، بال يهود يوں كاواقعه شبادت سے ثابت ہوا ہے ملاحظہ ہو، حضرت شخ فرماتے ہيں: أنه عليه المصلاة والسلام رجم يهو ديين زنيا بشهادة أربعة منهم. (الأبواب والتراجع، ص ١٨٥).

ای لیے کہ مردو تورت کوساتھ لینے ہوئے دیکھنے سے صدفا بت نہیں ہوتی ، بلکہ صرف تعزیر کے ستحق ہوں گے، نیز اقرار میں بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نال مغول کر نا فابت ہے، تا کدر جوع کر لے، اور دجوع کرنے سے بھی حد ساقط ہوجاتی ہے ، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے رجم کے سلسلہ میں مجرم کوکافی مہلت دی سے اور گئے کئش لکالی ہے۔

يهال ايك اطيف كاذكركرنامناسب معلوم موتاب جس دنين كى بهت سارى كريي كل جاتى يي-

چیے سلائی سرمہ دانی میں ہود کیخنااوراس کی شہادت دیناناممکن جیسا ہے اس لیے زنا کے جینے واقعات ثابت ہوئے وہ اقرارے ہوئے وہ اقرارے ہوئے ، حضرت ما مریض اللہ تعالی عنہا، اور یہود ایوں کے واقعات سب اقرارے ثابت ہوئے ، اور جب رجم کے درمیان زانی کوسٹگ ارکرنے پر تکلیف پہوٹے فی اور وہ کہدے کہ میں نے کہنیس کیا میں نے زنائیس کیا، تونی الفوراس کوچھوڑ دو توقو وہ تن ہے گا ، اور گولیاں چلانے کے بعدوہ کیے بیچ گا؟ اس پرمہانوں کا وفد خوش ہوااوران کواطمنان ہوا۔ بندہ فقیر نے خود میدوا قعہ حضرت مفتی صاحب سے سنااور فقاوی مفتی محمود کے مقدمہ میں ص ۱۱ سال ا، پر بید واقعہ کھی فدکور ہے۔ (نوٹ : ملح ظار ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جوفر میا: "تاریخ میں زناہمی شہادت سے ٹابت نہیں ہوا' اس سے مراد سلمان ہیں ، ورنہ یہودی کا واقعہ شہادت سے ٹابت نہیں ہوا' اس سے مراد سلمان ہیں ، ورنہ یہودی کا واقعہ شہادت سے ٹابت بیا ہوا ہوں

### ملاحظ فرمائيس بخارى شريف ميس ب:

عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه و سلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال: لا يارسول الله! قال: أنكتها لا يكني قال: نعم، فعند ذلك أمر برجمه. وفي رواية له عن أبي هريرة قد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يارسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون قال: لا يارسول الله، فقال: أحصنت قال: لا يارسول الله، فقال:

وفي رواية الترمذي: قال: فلما وجد مس الحجارة فريشتد حتى مر برجل معه لحي جسمل فيضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ...فقال: هلا تركتموه . (رواه الترمذي: ٢٦٤/١).

#### در مختار میں ہے:

ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه ولو رجوعه بالفعل كهروبه

... وندب تلقينه الرجوع بلعلك قبلت أولمست أووطئت بشبهة لحديث ماعز الدرالمختار: ١٠/٤ كوته).

عالمگيري ميں ہے:

ولو هرب رجل ولم يرجع لم يتعرض له ولو ثبت على الزنا ورجع عن الإحصان قبل منه ولم يرجم وجلد ... (الفتاوى الهندية: ٤٤/٢ عدوالبحرالراقي: ٥٥/٥ كوتته).

اشکال (۳): بعض اوگ بیر کتیج بین که نعوذ بالند حضرت ماعز در اور حضرت عامد بدر ضی الله تعالی عنها بدمعاش قتم کے لوگ تنے جو ہروقت زنا کے در پے رہتے تنے ،اس لیے بیر مزا (رجم) بطور تنزیقی ند کہ بطور حد، اور دلیل میں ایک صدیث شریف پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے:

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم لم نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة أما والله ان يمكني من أحدهم الأنكلنه عنه. (رواه مسلم:٦٦/٢).

لینی رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب بھی ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں تو کوئی شخص مجرے کی طرح ممیا تارہیگا، تصورُ اسادود ھە دیکر اپنا کام نکالیگا، اگر مجھے اس پر قدرت ہوئی توشن اس کوعبرت ناک سزادونگا۔

کتے ہیں کہ حضرت ماعز بھی ای طرح کے آدمی تھے۔ (نعوذ باللہ) اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس کا جواب بیہ کہ یہاں عام قانون بیان کرنامقصود ہے، جبیبا کہ مفتی تقی صاحب مدظلہ نے تعملہ فتے اسلام میں فرمایا ہے۔ ملاحظہ ہو:

و إنما ذكره بعد وجم ماعز الله ليعتبره والاء المفسدون بعقوبة ماعز الله المكلة فتح المنهم: ٢/٢٤).

اس كى واضح نظير قرآن كريم مين ملاحظة فرما كين:

الله تعالى في حضرت داودعليه السلام كيار عين فرمايا: ﴿ بِما داود إنها جعلهاك حليفة في

الأرض ... ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللَّه إن الذين يضلون عن سبيل اللَّه لهم عذاب شديد كه . (سورة صّ الآية:٢٦).

اس آبیت کر بیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہاں عام قانون بیان کر نامقصود ہے، میرم اڈٹیس که نبوذ باللہ حضرت داود علیہ السلام گمراہ ہوئے تنے۔

اس طرح حدیث فد کورہ بالا میں بھی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں سنبیہ فرمارہ میں کہ آسمندہ کوئی ایسا کا منہ کرے۔اوراس کی دلیل میہ کہ "بسسے "مضارع کا صیغہ ہے، اس طرح بعض روایات میں "بنب" آیا ہے۔ ہاں" نفونا "اور" خلف" ماضی کے صیغے میں لیکن کلماکے بعد استمرار کا قائدہ دیتے ہیں۔

دوسری دلیل بیہ کے کہ حدیث ندکورہ بالامیں " ان یہ سکنی من احد ہم" سے پیتہ چاتا ہے کہ ایسا بدمعاش شخص ابھی تک پکڑانہیں گیا، جب کہ بیہ بات حضرت ماعز کے کرجم کے بعد فرمائی گئی لہذا حضرت ماعز کے مرافییں ہے۔

نیز پادشاہ وقت پا حاکم تعزیراس وقت دیتا ہے جب کہ وہ معلوم کر لیتا ہے کہ جُرم صدی اور غیر نادم ہے،
عالا نکہ حضرت ماعز ﷺ اور حضرت عالمہ بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ایچھے تھے، اور بیر جرم ان سے اتفا قاصا در ہواتھا،
ان کے اچھے ہونے کی دلیل ہیں ہے کہ آخضور صلی اللہ علیہ وکلم نے حضرت ماعز ﷺ کے قبیلہ والوں سے دریافت
فر مایا تو انہوں کے جواب میں عرض کیا: " فیم سال فو مد ، فقالو ا: ما نعلم بد باساً إلا أنه أصاب شیئاً ... (مسلم شیف : ۲۷/۲ باب حداد ناه فیصل).

ووسرى روايت يس بي: "فأرمسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله باساً تنكرون منه شيئاً فقالوا: ما نعلمه إلا وفي "العقل من صالحينا فيما نرى .... (رواه مسلم: ١٨/٣ بغيصل). اگر بهاستخ برد سيدمعاش شيرة في پيمركيون ثورة كاور جا دم تيرا قراركيا؟

ٹیزرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد قرمایا: "لقد تاب توبة لو قسمت بین أمة لوسعتهم " (رواه مسلم: ۱۸/۲، باب حدالان، فیصل). لیخی انہول نے الی تو بہ کی کداگر پوری امت میں تشیم کی حاسے تو اس کے لیے کافی ہوجائے۔ اور حضرت عاد بیرضی الله تعالی عنها کے بارے میں فرایا: "لقد تنابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفوله "رواه مسلم: ۲۸/۲، باب حدالزنا، فیصل، لیمنی اسعورت نے الیم توبد کی کداگر ظالم انڈیکس لگانے والاالیم توبد کر کے تواس کی مغفرت ہوجائے۔

ثيرٌ آتحضور صلى الله عليه وسلم في قرمايا: "أنه أى ماعز الله الآن لفي أنهاد الجنة ينغمس فيها". (ابوداو دشريف: ٢٠١٨ باب في الرحم).

لینی حضرت ماعز ﷺ ابھی جنت کی نبروں میں غوطہ لگارہے ہیں۔

کیا کسی بدمعاش کے بارے میں اسانِ نبوی صلی الله علیہ وسلم سے ایسی بات نکل سکتی تھی ، بلکہ بدمعاش کے بارے میں لوگ کتیتے ہیں: ' دوش کم جہال یاک''۔

ای طرح حضرت عامد بیرضی الله تعالی عنهانے بھی ازخودایے آپ کوپیش کیاتھا بھرحاملہ ہونے کی وجہ ہے آپ نے مہلت دی کیکن وضع حمل کے بعد بھروہ خود آئیں ملاحظہ ہونکملہ فرالہہم میں ہے:

"جاء ت بنفسها دون أن يطلبها أحد، على رغم أنها صارت أماً لولد رضيع وكم يكون خاطرها قد تعلق بهذا المولود؟ وكم تكون عواطف الإشفاق عليه قد عرضت في سبيلها ". (تكملة فتح الملهم: ٢٣٦/٣٤، الفرق بين الحدوالتغير).

اشکال (۴م): بعض محرین رجم کابیدوموئی ہے کہ رجم کے تمام واقعات مورہ نور کے نزول ہے آبل کے ہیں پھر سورہ نورکی آیت جلدنے تھم رجم کومنسوخ کر دیا۔

اورائ اس نظريدكونات كرنے كے ليے حسب ذيل دليل پيش كرتے ہيں:

عن أبي إسحاق الشيباني سألت عبد الله بن أبي أوفى : هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعده؟ قال: لا أدري. (رواه البحاري:٢٠٦/٢).

الجواب: حضرت عبدالله بن ابی اوفی دنے بینیس فرمایا کسور و نور قبل کے واقعات ہیں بلکہ اپنی لاعلمی کا ظہار کیا،اور قاعدہ ہے" السفی لا یسزول بالشک" لہذ ااس شک کی وجہ سے عظم رجم جو ثابت بالیقین ہے منسوخ نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں سورۂ نوروا قعدا فک کے سلسلہ میں نازل ہوئی اور بیروا قعدغز وؤ بی مصطلق میں سے واپسی پر پیش آیا، اس غزوہ کے سن وقوع کے بارے میں مؤرضین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سمجھ میں پیش آیا اور دیگر بعض کی رائے یہ ہے کہ ہے چویا کے چیس پیش آیا، کیکن موئی بن عقبہ اورواقد می کاقول بیہ ہے کہ ہے میں پیش آیا اور یہی رائے ہے، حافظ ابن ججراور حافظ میں گئے نے ای قول کواضتیار کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (فی المہم ۲۵/۲).

چرسب سے پہلاوا قعد یہود کے رجم کا ہے اور یہود کے رجم کا واقعد فتح کمر کے بعد مرج یس پیش آیا، اس لیے کم مند بزار اور طبرانی کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں: " فسکنت فسمن رجمهما". (رواه البزار والسلسرانسی کسافی محمع الزوالد: ۲۷۱/۱) اور حضرت عبداللہ بن حارث فتح کمک بعدمشرف یا سلام ہوئے۔

نير ابن جرير في سورة ما كده كي تغيير ميس حضرت ابو جريره في كى روايت باين الفاظ وَكر فرما كى ہے: "كست جالساً عند وصول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء وجل من اليهود... النج". (سورة المائدة:٢٥/٦٠) اور حضرت ابو جريره في كي مين شرف باسلام جوك -

نیزیه یمپودفدک کے دہنے والے تھے ، ملاحظہ بومندحمیدی میں ہے:

عن جابو بن عبد الله رائه قال: زنى رجل من أهل فدك فكتب أهل فدك إلى أناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك...(مستدالحميدي:٢٩٤/٥٤١/٢).

اور عجم میں غزوہ خیبر کے بعد یہود فدک سے مصالحت ہوئی۔

حضرت مولا نااوريس صاحب كاندهلوي " دسيرة مصطفى " مين فرمات مين:

جب اہل فدک کواس کی اطلاع ہوئی کہ یہوو خیبر نے ان شرائط پرصلے کی ہے، توان لوگوں نے بھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وکلی ہے بھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما یا اور محیصہ ابن مسعود ﷺ کے واسطہ ہے گفتگوہوئی اور فدک بغیر کسی عملہ اور فوج کشی کے فتح ہوا۔ (سیرۃ مصطفیٰ ۲۰/۵۰) مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں میں مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں میں مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں میں مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں مصلم ۲۰ میں مصلم ۲۰ میں مصلم ۲۰ میں مصطفیٰ ۲۰/۵۰ میں مصلم ۲۰ میں ۲۰ میں

کین اس پریداشکال ہوتا ہے کہ یہو ویدینہ کے مشہور دو قبیلے تھے ، ایک بنونضیر جو سم پیش جا اوطن کرویے

گے اور (۲) بوقر مظر مصر مل مقتول ہوئے تو چر مدینہ منورہ میں یہود کہاں سے آئے جب کہ مندحیدی کی ۔ روایت سے پند چانا ہے کہ رجم کے وقت مدینہ منورہ میں یہود موجود تنے؟

اس کا جواب میہ ہے کہ بنوقریظ کے ابتد بالکلید یہودید پیڈمنورہ سے ختم نہیں ہو گئے تتے بلکہ پھیلوگ باقی تتے اس کی دلیل میہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس بطور رہن رکھی ہوئی تھی۔ (بخاری شریف).

نیز متدرک عاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماعن کے رجم کے موقعہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے موقعہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے ابن عباس کے دعفرت عبداللہ ابن عباس کے دعفرت عبداللہ ابن عباس کے دعفرت کے دعفرت کے دائم دینہ منورہ نشریف لائے ، اس روایت سے بھی تائم یواصل ہوتی ہے کہ حضرت ماعن کے دائم کے دائم کے دعم کاواقعہ ویلے میں یااس کے بعد پیش آیا۔ (عاکم کی روایت اگر چرضیف ہے کی بطورتائم پیش کی گئے ہے۔

نیز حضرت عامدید ﷺ کے واقعد رجم میں حضرت خالدین ولید ﷺ موجود تھے، جب کہ حضرت خالدین ولید ﷺ موجود تھے، جب کہ حضرت خالدین ولید ﷺ محمد مثرف باسلام ہوکر مدینہ منورہ تشریف لائے۔(ستعاد از عملہ فن الہم: ۴۲۵/۲۰۸۲رخ) واقعات الرجم).

لہذ اان قرائن اور شواہد ہے بخو فی واضح ہوتا ہے کدرجم کے تمام واقعات بعداز نزول سور ، ٹور پیش آئے میں اور منسوخ نہیں ہیں۔

اشکال(۵): بعض لوگ یہ کہتے ہیں کدرجم کی سزامیں اضطراب ہے کہ شادی شدہ کی سزامیں صرف رجم ہے یارجم کے ساتھ کوڑے بھی ہیں۔

ملاحظه بوتكمله ميس ب:

روى عامر الشعبي أن علياً جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (احرحه البحارى والنسائى والدارقطنى كما في فتح البارى: ١٩/١ ٦-(تكملة فتح الملهم: ١٩/٦ ٤).

مسلم شریف کی روایت میں ہے:

خذوا عني ...الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. (رواه مسلم:٢٥/٢).

الجواب: اولاً توبیه تکرین رجم کے لیے مفیدتیں ہے اس لیے که شادی شدہ کی سزا کوڑے ہوں یا نہ ہوں رجم تو یقینی ہے۔

ثانیا: حافظ این مجرِّ اورعلامہ نُوویؓ وغیرہ حضرات نے فرمایا کہ حضرت عبادہ بن الصامتﷺ کی روایت منسوخ ہے، اورنائخ '' النسیخ والنسیخہ " ہے یاواقعات رجم ہیں جن میں صرف رجم کی سڑا کا ذکر ہے۔ بعض نے پہلاہے کہ جیب کی دوسم ہے: (۱) ہیب محصن (۲) ہیب غیر محصن جیسے کتابی۔ اس روایت میں دونوں کی سزا کا ذکر ہے جیب محصن کے لیے رجم اور جیب غیر محصن کے لیے ۱۰ کوڑے۔

اور حضرت علی ﷺ کے عمل کا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ عورت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ صفتِ احصان سے متصف تھی یانہیں ،اس لیے کوڑ بے لگائے بعد میں معلوم ہوا کہ محصنہ ہے تو رجم کا حکم دیا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ملاحظہ ہو:

کین اس توجیه پراشکال ہوتا ہے کہ بعض طرق میں آتا ہے کہ حضرت علی کے فیٹ کوڑے لگانے سے پہلے دریافت
کیا: "لعل زوجک من عدونا، فالت: لا" اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے کواس کے شادی شدہ
ہونے اور مسلمان ہونے کا علم تھا۔

لہذا حضرت علی ﷺ کے عمل کا میہ جواب وے سکتے ہیں کہ میدان کا اپنا فد بہب تھااس لیے کہ مید سٹار مختلف فیہ ہے، حافظ ابن جَرِّر نے یہی فد بہب حضرت افی بن کعبﷺ اوراما م احمد بن ضبل کی طرف منسوب کیا ہے۔ ملاحظہ ہو: (ڈخ الباری: ۱۱۹/۱۳).

حضرت شاہ ولی اللّٰہ قرماتے ہیں:

" الظاهر عندي أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الرجم والجلد و يستحب له أن يقتصر

على الوجم... والجلد زيادة عقوبة رخص في تركها ". (المسوى شرح الموطا:٢٠٥٠). مفقى تقى صاحب في الموطا:٢٠٥/ مفقى تقى صاحب في المواحق المرابع المواحق الموا

وحاصله أن القرآن الكريم قدر للزاني مائة جلدة سواء كان محصناً أوغيره ثم جاء ت السنة برجم المحصن زيادة على الجلد لا نسخاً له والأصل أن الجاني متى استوجب عقوبتين فإنه يجوز إدغام الأدنى في الأعلى، ولا سيما إذا كانت إحداهما تأتي على نفسه. (دكلة نح اللهم:١/٢).

اشکال(۲): حضرت ماعز اسلمی که کاواقعه رجم چونکه بهت مشهور ہے اس وجہ ہے محکرین نے اس میں اضطراب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ماعز کا نے کا کنتی مرتبروا لپس جیجا؟

ايكروايت شمل محكم " فأعوض عنه حتى ثني ذلك عليه أربع موات " .

سعيدين جبير كمتم إلى كد:" أنه رده أربع موات".

لِعَصْ مِين ہے: " فردہ موتين . اور لِعض مِين ہے: فردہ موتين أو ثلاثاً ".

ا يك طريق ميس ميد "فاعتوف بالذفا ثلاث موات ". (بدوايات ملم شريف من ٢٧/٣-١٧٧ برموجوديس)

الجواب: مفتى تقى صاحب ن كلمله مين اس كاجواب دياب:

والنظاهر أنه اختلاف الرواة الذي لايقدح في أصل الحديث وتقدم مواراً أن الرواة ربما لايعتنون بتفاصيل القصة وحواشيها والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رده ثلاث مرات حتى إذا اعترف الرابعة سأله عن كيفية الزنا فلما بينها رجمه. (تكملة نتح الملهم:٤٤٤/٢).

خلاصہ میہ ہے کہ روات کا اختلاف اصل حدیث میں نقصان وہ نہیں ہے کیونکہ روات بہت ہی مرتبراصل قصہ کو نا بہت کی مرتبراصل قصہ کو نا بہت کی کوشش کرتے ہیں اس کی تفاصل میں نہیں جاتے ، اور میچے بیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبروں نے سیح بیان کرویا تو بھرر جم کا تھم فرمایا۔
تو بھرر جم کا تھم فرمایا۔

اشکال (۷): بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ماعن شود خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اقرار کیا، جب کہ دوسری بعض میں ہے کہ وہ لائے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے کے بعد اقرار کیا۔

روايات كى تفصيل ملاحظهو:

عن أبي هريرة الله قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المستجد فناداه فقال: يارسول الله! إني زنيت. وفي رواية إني أصبت فاحشة فأقمه على. (رواهما مسلم: ١٦/٢).

وفي رواية لمسلم عن جابر بن سمرة الله قال: رأيت ماعز بن مالك الله حين جيئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم . (رواه مسلم: ٦٦/٢).

وفي رواية له عن ابن عباس الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني ، قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال: نعم ، قال: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. (رواه مسم: ٦٧/٣).

گویا حضرت ماعز الله کے قصد رہم میں ایک قتم کا اضطراب پیدا ہوگیا۔

الجواب: علامة وي اس الشكال كجواب ميس لكصة بين:

"قال العلماء: لا تناقض بين الروايات فيكون قد جيئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير استدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للذي أرسله لو سترته بشوبك ياهزال لكان خيراً لك وكان ماعزعند هزال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن ذكر له الذين حضروا معه ماجرى له: "أحق ما بلغني عنك ". (شرح مسم: ٧٠/١).

لیٹی علماء فرماتے ہیں کہ روایات میں تناقض نہیں کیونکہ آخصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور بھیجا

ع٣٢

عمیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے سیمیخ والے سے کہااے ہزال آپ اس پر پر دہ ڈالتے تو بہتر تھا پھرآپ نے ماعز ہے کہا کہ کیاوہ بات سیخ ہے جو مجھے پہو نچی توانہوں نے کہا کیارہو نیا،آپ نے زنا کاذکر کیا پھر حضرت ماعز نے جارمر تبدا قرار کیا۔

بعض حضرات نے بیرجواب دیاہے کہ" احق ما بلغنی" صرف حضرت عبداللہ ابن عباس ﷺ، کی روایت میں ہے، دوسر مصحابہ ﷺ کی روایات میں نہیں ہے، اور حضرت عبداللدائن عباسﷺ، اس وقت بہت کم عمر تھے لہذاہم اکابر صحابہ ﷺ کی روایات کوتر جیجے دیں گے۔

نیز حضرت عبدالله این عباس ﷺ کی ایک روایت جو بخاری شریف میں (۱۰۰۸/۲) پرہے اور ابوداوو شریف میں (۲۰۷ م) بر ہے وہ جمہور صحابہ کی روایات کے موافق ہے، لہذا "أحق ما بلغنی" بعدوالے رادی کاوہم ہے یامؤول ہے۔

اس مقاله میں حسب ذیل کتب ہے بمع ترمیم واضافه استفاده کیا گیاہے:

- (۱) رجم کی شرعی حیثیت از حضرت مفتی محمد شفیع صاحبٌ۔
- (٢) كىلىڭ ئېلىم از حضرت مفتى محمدتق عثانى صاحب\_
- (٣) جوابرالفتادى ازحضرت مفتى عبدالسلام صاحب جا نگائي ـ والله ﷺ اعلم ـ

# كوڙوں كامتحمل نه ہوتو حيله كاتحكم:

سوال: اگرکوئی شخص زنا کرے اور کوڑوں کا متمل نہ ہوتواس کے لیے حیلہ کر کے جھاڑوں جیسی چیز ہے مارنا درست ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئول ضعف اور كمز ورخض جوكوثرول كوبرداشت شكر سكاس كي ليحيله اور تدبير كرنا اور جماثر وجيسى چيز سے مارنا درست ب، كين اس بات كاخيال ركھا جائے كه جماثر وياس جيسى چيز جس سے مارے وہ پورے بدن برجيلى موئى موم تاكہ مطلوب عدد پورا موجائے۔

ملاحظه ہواین ماجہ شریف کی روایت میں ہے:

عن سعيد بن سعد بن عبادة الله قال: كان بين أبياتنار جل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهدو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجلدوه ضرب مائة سوط، قالوا: يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات، قال: فخذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه ضوبة واحدة. (رواه ابن ماجة ١٨٥٠).

قال الطيبيُّ: العثكال: الغصن الكبيوالذي يكون عليه أغصان صغار ويسمىٰ كل واحد من تلك الأغصان شمواخاً. (المرقات:١٤٦/٧).

وفي المغوب : العثكال: عنقود النخل والشمواخ شعبة منه . (المغرب:٢/٢٤).

قال المحدث الفقيه الملاعلى القارى رحمه الله البارى في شرح هذا الحديث: ومن المعلوم أن المريض الشديد الذي لايرجى برؤه لوضرب ضرباً وجيعاً لمات ولم تؤمر بقتله و لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما لم يدرك كله لايترك كله فهذا هو الحيلة مراعاة للجانبين كما قال سبحانه وتعالى لأيوب عليه السلام وكان قدحلف أن يضرب امرأته مائة سوط لما توهم أنها تستحق الضرب فأمره الله تعالى بقوله: ﴿ وحَذ بيدك ضعتاً ﴾ وهو سوط لما توهم أنها تستحق الضرب فأمره الله تعالى بقوله: ﴿

مل، الكف من الشجر أو الحشيش فاضرب به ولاتحنث في يمينك فأخذ ضغثاً يشتمل على مائة عود صغار فضربها به ضوبة واحدة .(المرتات:٢٠/٧ ، كتاب الحدود، ماتان).

### فآوی شامی میں ہے:

قوله إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه أى بأن يضوب ضرباً خفيفاً يحتمله ، وفي المفتح: ولوكان المريض لايرجى زواله كالسل أوكان ضعيف الخلقة فعندنا وعند الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شماخ دفعة ، وتقدم في الأيمان أنه لا بد من وصول الكل إلى بدنه ، وللذا قيل: لابد أن تكون مبسوطة. (ضارى الشامى: ١٦/٤ مكتاب العدود، سعيد).

مريد ملاحظهو: (الفتاوى الهندية: ٢٧/٢). والله على اعلم.

# قرائن محضه سے ثبوت حد کا حکم:

سوال: ایک دوشیر وائری کودلادت ہوئی کین زنا کا اقر ارئیس کرتی اور چارگواہ بھی موجودئیس کہ ثابت کردے کہ بچرزنا سے پیدا ہواہاں یہ بات معلوم ہے کہ اس عورت کے سی اجنبی لڑکے کے ساتھ تعلقات تھے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا محصل قر ائن اور حالات کی تحقیق سے صدر زنا ثابت ہو کتی ہے انہیں؟

الجواب: بصورتِ مسئول شرعی حد زنا کے جوت کے لیے چار گواہوں کی گواہی ضروری ہے، یازانی خود چار مرتبہ مختلف مجلسوں میں زنا کا اقر ارکرے، ان دوصور توں کے علاوہ محض قر اس یا تحقیق حالات سے شرعی حداثابت ندہوگی، بلکہ شریعت کا مشاتو ہیہ ہے کہ شبہات کی وجہ سے حدود کوسا قط کر دیا جائے، ندکہ قر اس وشبہات سے لازم و جاری کیا جائے۔

## ملاحظ فرما كين حديث شريف مين ب:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرء وا المحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (رواه الترمذي: ٢٦٣/١، باب ماجاء في درء الحدود).

ہداریس ہے:

ومن أقر أربع مرات في مجلس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت: هي تزوجني أو أقرت بالنفاح بالنفاح المرجل تزوجتها فلاحد عليه وعليه مهر المثل في ذلك لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيماً لحظر البضع. (الهداية: ١٩/٢ ٥٠) كتاب الحدود).

وردالحكام في شرح غررالاحكام مي ہے:

و يشبت الزنا بشهادة أربعة من الرجال في مجلس واحد حتى لو شهدوا متفرقين لم تقبل ذكره الزبلعي . (دررالحكام في شرح غررالاحكام ٢٦٢٠٠كتاب الحدود والشامي: ٤/١، باب الحدود). المحرارا أن يس ...:

و يشبت بشهادة أربعة بالزنا لا بالوطئ و الجماع... فسألهم الإمام عن ماهيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية... فإن بينوه وقالوا: رأيناه وطيها كالميل في المكحلة، واجع إلى بيان الكيفية وهو زيادة بيان احتيالاً للدوء. (البحرالرائق مع الكنز:٥/٥، كتاب الحدود، كونته).

مزيد ملا حظه فرما كين: (فناوى فريديه: ۱۵۰۳/۰). والله ﷺ اعلم\_ اخرس كى شهاوت سي شبوت زنا كا حكم:

سوال: آج کل اخری کے اشار مستقل ایک زبان کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی وہ اپنامانی الضمیر بالکل واضح طور پراوا کر سکتے ہیں، غلط معنی کی گنج اکش نہیں رہتی ہتو ایسی صورت میں اخریں کے اشارہ سے زنا ثابت ہوسکتا ہے یائییں؟

الجواب: شرائط شہادات میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شہادت میں تلفظ ہو بغیرنطق و تلفظ کے شہادت میں الفظ ہو بغیرنطق و تلفظ کے شہادت صحیح نہیں ہے،اور شوت زنا کے لیے شرائط اور زیادہ تخت ہیں، لہذا زنا میں اخریں کی شہادت بدرجہ اولی

قابل قبول نہیں ہے۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

و شرائط الأداء سبعة عشر: عشرة عامة وسبعة خاصة، وفي الشامية: قوله عشرة عامة أى في جميع أنواع الشهادة ، أما العامة فهي الحرية والبصر والنطق والعدالة لكن هي شرط وجوب القبول على القاضي لا شرط جوازه ... الغر (الدرالمحتار مع فتاوى الشامي: ٢٦/٥) سعيد).

وأيضاً فيسه: وبقي من المسروط أن لايكون ولده أو ولد ولده أو أخوس. وفي الشامية: قوله ، أخوس لأنه لا بدفيه من الدعوى ، وفي إشارة الأخرس احتمال يدرأ به المحد. (الدرالمختارم فتاوى الشامي: ٢/٤، باب حدالقدف، سعيد). والله من المم

# اجاره سي سقوط حد كاحكم:

سوال: احناف پراعتراض ہے کہ اگر کسی نے عورت کو زناکے لیے اجارہ پرلیا تو ند ہب احناف کے مطابق اس سے صد ساقط ہوجاتی ہے ، حالا تکد صرت کزناسے صد کیسے ساقط ہوگی؟

الجواب: بصورت مسئولہ حدز ناشبہ نی انحل ہونے کی وجہ ہے بھی حدیث ساقط ہوگئ، نیز اجرت کے ساتھ کی عورت کو جماع کے لیے لینا متعہ ہے اور متعد اگر چہرام ہے لین بعض صحابہ کرام کی طرف منسوب جواز کی وجہ سے دافع صد ہے، ہال تعزیر اُسخت سرادی جائے گی۔

### احکام القرآن میں ہے:

﴿قوله فسما استمتعم به منهن فأتوهن أجورهن الهوب على الزوج كمال المهو، وقد سسمى الله المهر أجراً في قوله: ﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن و آتوهن أجورهن السمى المهر أجراً وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية هي المهور وإنما سمى المهر أجراً لأنه بسدل السمنافع وليس ببدل عن الأعيان كما سمى بدل منافع الدار والدابة أجراً وفي تسمية الله المهر أجراً دليل على صحة قول أبي حنيفة فيمن استاجر امراة فزنا بها أنه لاحد

عليه لأن الله تعالى قد سمى المهر أجراً فهو كمن قال: أمهرك كذا وقد روى نحوه عن عمربن النخطاب الله وهل هذا يكون لكاحاً فاسداً لأنه بغير شهود. (احكام القرآن المحاص:١٤٦/٢).

### فتح القدير ميں ہے:

ومن شبهة العقد ما إذا استأجرها ليزني بها ففعل لاحد عليه ويعزر وقال هما والشافعي ومالك وأحمد: يحد لأن عقد الإجارة لايستباح به البضع فصاركما لو استأجرها للطبخ ونحوه من الأعمال ثم زنى بها فإنه يحد اتفاقاً ، وله أن المستوفى بالزنا المنفعة وهي المعقود عليه في الإجارة لكنه في حكم العين، فبالنظر إلى الحقيقة تكون محلاً لعقد الإجارة فأورث شبهة ، بخلاف الاستئجار للطبخ و نحوه لأن العقد لم يضف إلى المستوفى بالوطئ والعقد المضاف إلى محل يورث الشبهة فيه لا في محل آخر. (تتح القدير: 71/ه عليه).

## تبيين الحقائق ميس ب:

ولأبي حنيفة ماروي أن امرأة طلبت من رجل مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدراً عمر الماروي أن امرأة طلبت من رجل مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدراً عمر الماروي المحد عنهما وقال: هذا مهرها ولأن الله تعالى سمى المهر أجرة بقوله تعالى: ﴿ فما استمتعم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ فصار شبهة لأن الشبهة مايشبه المحقيقة لا الحقيقة ألا ترى أنه لوقال: أمهرتك كذا لا زنى بك لم يجب الحد...ولأن المستوفى بالوطء منفعة حقيقة وإن كان في حكم العين شرعاً فاعتبار الحقيقة يقتضى أن يكون محلاً للإجارة فأورث شبهة . (بين الحقائة: ١٨٤/١٠/١/ البراء الذي ملتان).

البنة صاحب فتح القدر علامداين مهامٌ صاحبين مع قول كوتر جيح دييتے موسے فرماتے ہيں كەحدلازم ہوگى ـ ملاحظه موقع القدرير ميں ہے:

والحق في هذا كله وجوب الحد. (فتح القدير: ٥/٢٦٢، دارالفكر).

نیز فآوی بینات میں بھی صاحبین کے قول پر فتو کا نقل کیا ہے۔

ملاحظه ہوفتاوی بینات میں ہے:

اس مسئله میں فقة حنی کافتو کی صاحبین کے تول پر ہے اس پر حدلا زم ہے۔ ( فاوی بیعات، ۴۸۰/۴).

لیکن اس پرعلامہ شامی فرماتے ہیں کہ صاحبین کے قول کی ترجیح صرف صاحب فتح القدیر نے نقل فرمائی ہے، ور شہ اصحاب متون وشراح نے امام صاحبؓ کے قول کو اختیار فرمایا ہے۔ اور علامہ سید احمد طحطاویؓ نے فرمایا کہ تعزیر اُبہت سخت سزادی جائے گی۔

ملاحظه موفقاوی شامی میں ہے:

قوله والحق وجوب الحدأى كما هو قولهما، وهذا بحث لصاحب الفتح، وسكت عليه في النهر والمتون والشروح على قول الإمام . (متارى الشامى: ٩/٤ بباب الوطء الذي يوجب الحدسعيد).

وفى الطحطاوي على الدر: وعلى قوله يعزران أشد التعزير، أبو السعود عن الحموي. (حاشية الطحاوى على الدرالمحتار: /٩٩٨ / كرته).

عام طور پرشراح نے امام ابوصنیفہؓ کے قول کی تا ئیدیمیں دولیلیں پیش فرمائی ہیں۔

(۱)حفرت عمرهه کافیعله۔

(٢) آيت كريمه جس يس الله تعالى في مهركوا جرت ستعبير فرمايا ب

حضرت عمرﷺ کے فیصلہ کے بارے میں فقاو کی بینات میں مذکورہے کہ میں تھیجے سندے ثابت ہے،اوراورا جماع سکوتی کے درجہ میں ہےاس لیے کہ صحابہ کرام ﷺ کی موجود گی میں یہ فیصلہ ہوااور کسی نے اٹکارنہیں فرمایا۔

ملاحظه فرمائين فقاوي بينات ميس ب:

حضرت امام ﷺ کی بناپر حدکوسا قط کرتے ہیں (اور تعزیر کا تھم دیتے ہیں )ان کا استدلال حضرت عمر ﷺ کے اثر سے ہے جس کوامام عبدالرزاق نے مصنف میں بایں الفاظ قل کیا ہے:

أخبرنا ابن جريج ثني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة

جاء ت عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين! أقبلت أسوق غنماً فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمرثم أصابني، فقال لي حفنة من تمرثم أصابني، فقال عمر في: قلت ماذا ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب في ويشير بيده: مهر، مهر، ويشير بيده كلما قال: ثم تركها. (المصنف لعبدالرزاق:٣٢٥٣/٤٠٧/١) الحدفي الضرورة).

دوسرى روايت نقل كرنے كے بعد فرماتے ہيں:

ان دونوں روایتوں کے راوی اُقتہ ہیں، حافظ این حزم اندلئ ؒ نے بیدونوں روایتیں اُکھی ہیں ذکر کرے ان پر جزئے نیس کی بلکسا کیوں اور شافعیوں کے خلاف ان کوبطور جحت پیش کیا ہے۔ چنا ٹیے لکھتے ہیں:

وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لايعوف له مخالف...بل هم يعدون مثل هذا إجماعاً ويستدلون على ذلك بسكوت من الصحابة ، عن النكير لذلك. (المحلى بالانار) كتاب الحدو درحكم المستاحرة للزني ١٩٦/١٢ ٢ بيروت).

جب ان حفرات کامیاصول ہے تو حفرت عمر ﷺ کے مندرجہ بالا واقعہ کو کیوں جب نہیں بیجھتے ؟ باوجود میہ کہ حفرات صحابہ ﷺ میں سے کسی نے حفرت عمر ﷺ پرنگیر نبیں فر مائی ؟۔ (ناوی بینات ،۴۷۷۷/۳۵۹ ۲۵، کتاب انظر والا باحة ، مکتبہ بینات) ، واللہ ﷺ اعلم ۔

# يا گل عورت سے زا برحداور " لو لا على لهلك عمر" كى مزير تحقيق:

سوال: ایک خص نے ایک پاگل عورت کے ساتھ زناکیاتو جہاں شری قانون نافذ ہووہاں زانی اور زائی اور زائیہ کے ساتھ زناکیاتو جہاں شری قانون نافذ ہووہاں زائی اور زائیہ کے رحمہ ہے ناہیں؟ اورائ سلسلہ میں جوروایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے ایک پاگل زائیہ کے رجم کا حکم فرمایا تھا، حضرت علی ہے کہ تعبیہ پراپنافیملہ والہ سے لیاس روایت کا کیادرجہ ہے ۔ قاوی دارالعلوم زکریا (الے 200 میار نیوری وام فضلہ نے اس کو الیواقیت الغالیہ (۲۹/۳) پر ثابت مان لیا ہے، قناوی وارالعلوم زکریا اورالیواقیت الغالیہ دونوں میں استیعاب الیواقیت الغالیہ دونوں میں استیعاب الیواقیت الغالیہ دونوں میں استیعاب الیواقیت الغالیہ حاس تعارض کا کیاحل ہے؟

الجواب: عاقل بالغ زانی پرشرع جوت کے بعد صدرنا ہے کیکن پاگل عورت پر صفیدں،"دفع الفلم عن فلافة " میں مجنون شامل ہے۔ عالمگیری میں ہے:

وإن زنى صحيح بمجنونة أوصغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة ، وهذا بالإجماع كذا في الهداية. «الفتاري الهندية: ٩/١٤).

اورحفرت عمر اورحفرت على الماكت كواقعه كالتحقيق بيه:

قال أحمد بن زهيس ، ثنا عبد الله بن عمر القواريرى ، ثنا مؤمل بن إسماعيل ، ثنا سفيان الشورى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال : كان عمر ته يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، وقال في المجنونة التي أمر برجمها وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر الهرجمها فقال له على الله على الله تعالى يقول : ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾ (الاحقاف ٥١)، الحديث. فكان عمر الله يقول : لو لا علي لهلك عمر . (الاستعاب مي معرفة الاصحاب لابن عبدالر: ١٠٠٣ - ١٠٠١ بيروت).

حافظ این عبدالبر کے سند کے ساتھ فد کورہ بالاعبارت کھی ہے اورالحدیث کھے کر پھر بیہ ہملہ کھھا" فکان عمو یہ نقول: لو لا علی لهلک عسو یہ امراخیال ہیہ ہے کہ الحدیث پر سابقہ کلام ختم ہوااور "لو لاعلی لهلک عسم و الله علی متن کے تحت داخل نہیں اور حضرت شخط مجمدیونس دام فضلہ کی رائے بیس بیہ ہملہ سابق متن بیس شائل ہوتیہ بھی اس کی سند میں مؤمل بن اساعیل ہے جو مشکر الحدیث ہے اوران کا متابع موجود تیس اور جو دئیں اور جب ان کا متابع نہ ہوتوان کی روایت قابل اعتماد ٹیس ہوتی ۔

ثير حافظائن تيمية فرمايا كريزيادتى السحديث يل معروف تيس ع:"إن هذه الزيسادة ليست معروفة في هذا الحديث. (منهاج السنة:٦٠٥).

اس ہے معلوم ہوا کہان کے نز و کیے بھی پیزیا دتی اس حدیث کا جزنہیں۔

الدكتور بشارعوا دخر مرتقريب التهذيب مين لكهت بين:

مؤمل بن إسماعيل قال البخاري: منكر الحديث ،واتفق أبوحاتم وابن سعد والنسائي

عمل اليوم والليلة (٨٥) ويعقوب بن سفيان والدارقطنى ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم على أنه كثير الخطأ على الرغم من توثيقهم له في الجملة لكن من كثر خطؤه وجب مجانبة ما ينفرد به فيعتبر به في المتابعات والشواهد. (تحريرتقريب التهذيب:٤٢/٣).

اس کے ساتھ ایک اور روایت بھی الاستیعاب میں موجود ہے:" کان عصویت عوذ من معضلة لیس لھا أبو السحسين" لیعی عمر پہنا س مشکل واقعہ سے پنا ہا تکتے تھے جس کے لیے حضرت علی پہندموجود نہ ہو، کین اس کی سند میں بھی مؤمل بن اساعیل ہیں۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### بعدالسرقه مال مبهرنے سے سقوط حد کا حکم:

سوال: ایک شخص پر چوری کی وجہ نے قطع بدلازم ہوا، قاضی نے فیصلہ کردیالیکن مالک نے سارق کووہ مال ہمیہ کردیا توقع بدی سزاسا قطام و جائے گی یانہیں؟

الجواب: مالک کے ہبہ کردینے سے قطع ید کی سزاسا قط ہوجائے گی،اگر چہ قاضی نے قطع میر کا فیصلہ در ماہو۔

چنانچەصا حبىدارىفرماتى بىن:

وإذا قبضى على رجلين بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع. (الهداية:٢/٥٥٥٠كتاب الحدود).

قدوری میں ہے:

فإن وهبها من السارق أو بناعها منه أو نقصت قيمتها عن النصاب لم تقطع. (معتصرالمقدوري: ۲۷۲ و كذا في البحرالراتي: ۲۵ م ۲۵ کوته و فتح القدير: ۲۰ م ۱۰دارالفكر) . والله ﷺ أعمل

# موجوده دور مین شارب خمر کا حکم:

سوال: حارے زمانے میں شرابی کا کیا تھم ہے؟ اوراس فتم کے گناہ کے مرتکب کے لیے کونی وعید آئی

ہے؟

الجواب: شارب خمر کااصل تھم ''جب کہ اسلامی عدالت میں شرقی قانون کے مطابق فابت ہوجودہ دور میں اسلامی توجودہ فقدان کی دجہ سے حد شرقی کا نفاذ ناممکن ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس کو تھیجت وغیرہ سے مجھائے ، اور اس کے ساتھ ہوتم کی مساعدت و معاونت ترک کردی جائے ، اور مقاطعہ کرلے ، شاید کہ بازآ جائے ، اور اگر مسلمانوں کا کوئی قاضی یا جعیت ہوتو مناسب مزاہمی دینی چاہئے ، اس لیے کہ کتاب وسنت میں شاربی خمر کے کہ خطرناک وعیدیں وارد ہوئی ہیں ، بطور ' دھتے نمونہ' ملا خطرفر ما کیں :۔

قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾

وقال ابن كثير : قال الزهري: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: سمعت عثمان بن عفان المعقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد و يعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها فطفقت كلمادخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أوتقتل هذا الغلام أوتشرب هذا الخمر، فسقته كاساً فقال: زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس ، فاجتنبوا الخمر، فإنها الاتجمع هي و الإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه ، رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح ... وله شاهد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق سوقة حين يسوقها وهومؤمن و لايشرب الخموحين يشربها وهو مؤمن الم يوض أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمو لم يوض الله عنه أربعين ليلة ، إن مات

مات كافراً ، وإن تاب تاب الله عليه ، وإن عادكان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الحبال، قالت: قلت: يارسول الله ، ومساطينة الخبال قال: صديد أهل النار. تفسيرابن كبراً ١٠٩/٢: ١٠٠٠).

حضرت عثمان بن عفان کفر ماتے ہیں کہ شراب سے بہت بھتے رہو، کیونکہ و مساری برائیوں کی جڑ ہے، (ایک واقعہ سنو) تم سے پہلے کے زمانے میں ایک شخص بڑاہی عابد تھالوگوں کوچھوڑ کربہتی ہے الگ ہوکرایک عبادت خاند میں عبادت کرتار بتا تھا، ایک بدکارعورت کی اس برنظرتھی ،اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے بہانے سے اس کوبلالائے ، وہ بیچارہ آگیا، جب وہ کسی دروازے سے داخل ہوتا تو یا ہر سے اس کا دروازہ بند کر دیا جا تا تھا، یہاں تک کہاس بدکارعورت تک پہنچا،اس کے پاس ایک لڑکا اورشراب کامٹکارکھا ہوا تھا،وہ اس تخف ہے کہنے گئی کہ خدا کی قتم میں نے تجھ کوکسی گوا ہی کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ میں نے تحقیے اس لیے بلایا تا کہ تو میرے ساتھ رات گزارے مااس لڑے کوتل کردے یابہ شراب بینے ،اس عابدنے بیرمناسب جانا کہ دونوں گناہوں کی بنسبت شراب بینا آسان گناہ ہے، چنانجداس نے شراب بی لی،اب وہ ایک جام کے بعدیے دریے اور جام مانگنے لگا، یبال تک کہ شماب کے نشہ میں اس لڑ کے کوبھی قتل کر دیااوراس عورت کے ساتھ بھی رات گزاری ،اس لیے شراب سے بچو،وہ ساری برائیوں کی جڑ ہے ،شراب اورا بیان بھی ایک مگہ جمع نہیں ہو سکتے ، ا گرشراب ہے توامیان ( کامل ) نہیں ہے اورا گرامیان ہے تو شراب نہیں ، سیحیین میں ہے کہ سرور کا مُنات رسالت مآب صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا،اور چور جب چورى كرتا ہاس وقت مومن نبيس رہتا، اور شراني جب شراب پيتا ہے قو مومن نبيس موتا۔

حضرت اساء بنت بزیدرضی الله تعالی عنبا سے روایت ہے کہ نبی صلی الله صلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے شراب فی الله تعالی جالیس ون تک اس سے ناخوش رہتے ہیں ، اگروہ مرجائے تو کا فرمرے گا، اورا گرفتو برکر لے تو الله تعالی اس کی توبہ تبول فرمالیس گے، اورا گرفتر شراب کا عادی بن جائے تو پالیسین الله تعالی اس کو (قیامت کے دن ) دور نیوں کا پیپ بیا کیس کے مصرت اساء کہتی ہیں کہ میس نے دریافت کیا کہ اے الله کے رسول!
سطینة العجال "کیا چیز ہے؟ حضور پر نورسی الله علیہ وسلم نے جواب میس فرمایا: "دور فرضوں کا رسی اور پیپ ہے۔

وقال السيوطي في الدرالمنثور: أخرج وكيع والبخاري ومسلم عن ابن عمر الله قال: قال رصول الله على الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدينا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب"، وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمو الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة وإن أدخل الجنة . وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. (الدرالمنترد: ١٧٦١٧٤/٢).

وقال الإمام السرخسي في المبسوط: اعلم أن الخمر حرام بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى ... والسنة: ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله في المحمر عشراً ، الحديث. وذلك دليل نهاية التحريم ، وقال عليه الصلاة والسلام: الخمر أم المحبائث، وقال عليه الصلاة والسلام: شارب الخمر كعابد الوثن، وقال عليه الصلاة أم المحبائث، وقال عليه المحلاة والسلام: إذا وضع الرجل قدماً فيه خمر على يده لعنته ملائكة السموات والأرض فإن شربها لم تقبل صلاة أربعين ليلة ، وإن داوم عليها فهو كعابد الوثن، والأمة أجمعت على تحريمها، وكفي بالإجماع حجة هذه حرمة قوية باتة حتى يكفر مستحلها ويفسق شاربها.

وقال ملك العلماء أبوبكر مسعود بن أحمد الكاساني:

إن حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار لإجماع الصحابة وقياسهم على حد القذف حتى قال سيدناعلى را إذا سكرهذى وإذا هذى افترى وحد المفترين شمانون وبأربعين في العبيد لأن الرق منصف للحد كحد القذف والزنا. (بدائع الصنائع: ١٦/٥ كتاب الاشربة سعيد). والله الله المسائع: ١١٣/٥ عناب الاشربة المسائع: ١١٣/٥ عناب الاشربة المسائع: ١١٥/٥ عناب الاشربة المسائع: ١١٥/٥ عناب الاشربة المسائعة المسائعة

## ز ہر دیکر قبل کرنے پر قصاص کا تھم:

سوال: اگر سی شخص نے دوسر شخص کوز ہردیگرقل کردیا، تو قصاص اوردیت واجب بنیں؟

الجواب: زہردیر آل کرنے میں تھوڑی تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زبردی کسی کے منہ میں زہرڈ الدیایا اس کودید یا اور پھر پینے برمجبور کیا یہاں تک کہ اس نے پی لیا تو ان دونوں صورتوں میں وینے والے پر قصاص تو نہیں ہے البتہ ما قلہ بردیت واجب ہوگی۔

ادرا گر کسی شخص نے کسی کوسرف زہر دیدیا اور بغیر کسی اکراہ کے وہ خود پی گیا تو دینے والے پر قصاص یا دیت لازم نہیں ،خواہ پینے والے کواس کے زہر ہونے کاعلم ہویا ند ہو، ہال معطی کومناسب تحزیروے سکتے ہیں۔ ملاحظ فرما کیں عالمگیری میں ہے:

وإذا سقى رجلاً سماً فمات من ذلك فإن أوجره إيجاراً على كره منه أوناوله ثم أكرهه على سبع معنى شربه أو ناوله أو أكرهه على شربه على شربه فلا قصاص عليه و على عاقلته الدية وإذا ناوله فشرب من غير أن أكرهه عليه لم يكن عليه قصاص ولادية سواء علم الشارب بكونه سماً أولم يعلم ، هكذا في الذخيرة. (الفتاوى الهنبة: ٢٠/١).

#### ورمختار میں ہے:

سقاه سماً حتى مات إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات لا قصاص و لادية لكنه يحبس و يعزر ولو أوجره السم إيجاراً تجب الدية على عاقلته وإن دفعه له في شربه فشربه ومات منه فكالأول لأنه شرب منه باختياره إلا أن الدفع خدعة فلا يلزم إلا التعزير والاستغفار. وفي الشامية: قوله لا قصاص و لادية ويرث منه قوله حتى أكله باختياره قوله ولر أوجره أي صب في حلقه على كره ، وكذا لو ناوله وأكرهه على شربه حتى شرب فلا قصاص وعلى عاقلته الدية ، وفي الذخيرة: ذكر المسألة في الأصل مطلقاً بلاخلاف ولم

يفصل ولا يشكل على قول أبي حنيفة لأن القتل حصل بما لا يجرح فكان خطأ العمد على مذهبه وأساعلى قولهما فمنهم من قال عندهما التفصيل إن كان ما أوجر من السم مقداراً يقتل مثله غالباً فهو عمد وإلا فخطأ العمد. (السرالمحتارم الشامي: ٢/٦ ٥٠٤ من مناير حب القود).

### دوسراقول:

علامد شائ نے نقل فرمایا ہے کہ قصاصاً قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ ذہر ناریعنی آگ کے جلانے اور چھری کے کاشنے کی طرح کام کرتا ہے، اور فی زمانہ حالات پر مدنظر رکھتے ہوئے ای قول پر فتو کی ہونا چاہئے۔ ملاحظ فرما کیں علامہ شامی فرماتے ہیں:

وذكر السائحاني: أن شيخه أبا السعود ذكر في باب قطع الطريق لو قتل بالسم قيل يجب القصاص لأنه يعمل عمل النار والسكين ورجحه السمرقندي. (شامي:٢/٦).

وفى التحرير المختار: (قوله وذكر السائحاني) وقال السندي في آخر السرقة نقلاً عن الحموى: من سقى رجلاسماً فمات قال في جنايات البدائع: يجب القصاص الأنه يعمل عمل النار والسكين قال السمرقندى في شرحه: والعمل على هذه الرواية في زماننا الأنه ساع في الأرض بالفساد فيقتل دفعاً لشره . (التحريرالمحتار: ٢٢٢/٦، سعد).

نیز حنا بلہ اور مالکیہ کے نز دیک قتل عمر ہے اور شافعیہ کے نز دیک اس وقت قتل عمد ہوگا جب کہ غیرمینز بچہ یا پاگل کو کھلائے یا عاقل بالغ کو جبراً کھلائے اگر عاقل بالغ کوز بردی نہیں کھلایا تو پھر شبہ عمد ہوگا۔

الفقه الاسلامي وادانة ميس ہے:

والخلاصة أن التسميم قتل عمد عند المالكية والحنابلة وعمد عند الشافعية في حالة الإكراه وإعطائه غير المميز أو المجنون . (الفقه الاسلامي وادلته: ٢٤٤/٦). والله ﷺ اعلم

# سحركے ذرابعة لكرنے پر قصاص كاتكم:

سوال: ساحرا گراہے سحرے در لید کسی تول کرد ہے قائل ساحر کا کیا عکم ہے، ادراس کی کیاسزاہے؟

الجواب: ساحراگراہے بحرے ذریعہ کی گوَّل کردے تو عندالحفیہ قصاصاً قَلْ نَہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی دیت لازم ہوگی، البتہ مفسد فی الارض ہونے کی وجہ سے قاضی تعویراً قمَّل کرسکتا ہے۔

احکام القرآن میں ہے:

وعلى أي وجه كان معنى السحرعند السلف فإنه لم يحك عن أحد إيجاب قتل الساحر من طريق الجناية على النفوس بل إيجاب قتله باعتقاده عمل الساحر من غير اعتبار منهم بجناية على غيره . (احكام القرآن للمصاص: ٢/١٥).

مدارك التريل مي إ:

إن السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الأناث وماليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطاع الطريق و يستوي فيه المذكر والمؤنث وتقبل توبته إذا تاب. (التفسيرالسفي: ٦٦/١- وكذا في تفسيرالمظهري: ١٠٦/١).

معین الحکام میں علامہ علاءالدین طرابلسی فرماتے ہیں:

قال في النوازل: الخناق والساحر يقتلان اذا أخذا لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد فإن تابا ان كان قبل الطفر بهما قبلت توبتهما وبعد ما أخذا لا ، ويقتلان كما في قطاع الطريق. (مين الحكام فيما يتردبين الخصيين من الأحكام: ١٩٣، درالفكي. والله المحمد المحمد المحمد من الأحكام: ١٩٣، درالفكي. والله المحمد ال

# غیرمسلم ملک میں سی مسلمان کوتل کرنے پر کفارہ کا حکم:

سوال: اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو غیر مسلم ملک میں قتل کیااوراب نادم ہے تو قصاص واجب ہے یادیت؟ صلح کرنا جا بیں توسلح ہو کتی ہے یانہیں؟

الجواب: بصورتِ مسكوله غير مسلم ملك مين قل كي دجه سے قصاص ساقط ہو گيا، البته ويت لازم ہے ہاں صلح كرنا چاہيں توصلے بھى كر سكتے ہيں۔

### ملاحظه موفق القدير مين ہے:

قوله إذا دخل مسلمان دارالحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمداً أو خطاً فعلى المقاتل عمداً الدية في ماله ولا كفارة عليه هكذا في عامة النسخ من شروح الجامع الصغير بلا ذكر خلاف. (نتح الدير: ٢/٠، درالفكن).

#### ورمختار میں ہے:

قتل أحد المسلمين المستامينين صاحبه عمداً أو خطاً (تجب الدية) لسقوط القود شمة كالحد (في ماله) فيهما لتعدر الصيانة على العاقلة مع تباين الدارين. وفي الشامية: قوله لتعدر الصيانة على ماله أي لا على العاقلة لأن وجوب الدية على العاقلة بسبب تركهم صيانته عن القتل و لا قدرة لهم عليها مع تباين الدارين وهذا في الخطأ فكان ينبغي أن يزيد، لأن العواقل لا تعقل العمد. (الدرالمعتارم التامي: ٢٧/٤ معيد). والله المحمد والدرالمعتارم التامي: ٢٧/٤ معيد). والله المحمد والدرالمعتارم التامي: ٢٠٧/٤ معيد).

## بادشاه یا حکومت وقت کے مجبور کرنے برقل کا حکم:

سوال: اگر کی کوبادشاه یا حکومتِ وقت مجبور کرے که فلان کول کرواوراس نے قبل کردیاتو قصاص کس پرواجب ہوگا؟

الجواب: بصورت مسئولة قاتل پرقصاص لازم بے ندكه بادشاه يا حكومت برادرا كرآ مرخليفة أمسلمين بة آمر برقصاص بے اور مامور قاتل مباح الدم اور مردودا شهادة موگا۔

### فآوی ہند ہیں ہے:

وإن أكره على قتل غيره بقتل لم يرخص ولم يسعه أن يقدم عليه ويصبرحتى يقتل فإن قتله كان آثماً والقصاص على المكره إن كان عمداً عند محمد وأبي حنيفة كذا في الكافي، ولوكان المامور مختلط العقل أوصبياً يجب القصاص على المكره الآمر،كذا في العيني شرح الهداية ،... وإذا بعث الخليفة عاملاً على كورة فقال لرجل لتقتلن هذا الرجل

بالسيف وإلا لأقتلنك لاينبغي للمكره المامور أن يقتل ولكن مع هذا إن قتل فالقو دعلى الآمر المكره والمكره الممامور بالقتل يأثم ويسفق وترد شهادته ويباح قتله والمكره الآمر يحرم عن الميراث دون المكره الماموركذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية:٥/١٣٩/٥). فرا وي قاص غان عن عن الميراث عن المكره الماموركذا في خزانة المفتين. (الفتاوى الهندية:٥/١٣٩٥).

إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لايصح الإكراه وعلى القاتل القصاص في قولهم. (فتاوى قاضيحان عبى هامش الهندية ٤٨٤/٣، كتاب الاكراه). والله الله العلم

## قل کے یقین ماطن غالب برقل کرنے کا حکم:

سوال: اگر کی شخص کویقین یاظن غالب ہے کہ زید جھے قل کردے گا تو پی شخص زید کو قل کرسکتا ہے بن؟

الحجواب: شریعت مطہرہ میں کسی گوتل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، سوائے تین صورتوں کے۔(۱) زنا بعدا حصان میں رجم (۲) ارتداد (۳) ناحق قتل پر قصاص ۔ ان تین صورتوں کے علاوہ آل کی گئجائش نہیں، اگر کسی کو کسی سے اندیشہ ہوتو پولیس وغیرہ کی مدرسے حتی الامکان اپنا بچاؤ کر لے، ہاں اگرزید نے سلاح کے ساتھ حملہ کردیا اور دفاع کے بغیر جارہ نہیں ہے ورندا پئی جان کی ہلا کت کا اندیشہ ہے تو اس وقت دفاعاً قتل کی گئجائش ہوگی۔ مشکو ہ شریق میں ہے:

عن عبد الله بن مسعود في قال: قال وسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم المرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني وسول الله إلا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه. (مشكة: ٢٩٩/٢، كتاب القصاص).

### ہداریش ہے:

قال و من شهرعلى المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه لقوله عليه الصلاة والسلام من شهر على المسلمين سيفاً فقد أطل دمه ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ولأنه تعين طريقاً

لدفع القتل عن نفسه فله قتله. (الهداية: ٦٧/٤ه).

فآوی ہند سیمیں ہے:

و من شهر على المسلمين سيفاً وجب قتله ولا شيء يقتله وكذلك إذا شهر على رجل سلاحاً فقتله أو قتله غيره دفعاً عنه فلا يجب لقتله شيء و لا يختلف بين أن يكون بالليل أو النهار في المصر أو خارج المصركذا في التبيين. (العتاري الهدنية:١٧).

درمختا*رش ہے*:

و يجب قتل من شهر سيفاً على المسلمين يعني في الحال. وفي الشامية: قوله في السحال أى في حال شهرة السيف عليهم قاصداً ضربهم لا بعد انصرافه عنهم فإنه لا يجوز قتله . (الدرالمختارم فتارى الشامي: ٥٤٥/١) فصل ممايوج القرد، سعيد) . والله الله المامي: ٥٤٥/١)

## قتل خطامين ديت كاحكم:

سوال: ایک خص گولیاں چلار ہا تھ غلطی ہے کسی کو گولی لگی اور وہ مرگیاء قاتل اقر ارکر رہا ہے اب اس پرویت ہے یانیس؟ اور دیت کی مقدار رینڈ یاڈالر میس کتنی ہے؟ اور اقر ارسے ثابت ہونے اور شہادت ہے ثابت ہونے میس کوئی فرق ہے یائیس اگر ہے تو کیا ہے؟

الجواب: صورت مسئولہ میں قبل خطا ہے اور آل خطا میں کفارہ اوردیت لازم ہوتی ہے چرا گرشہادت ہے آل کے مال سے آل کے مال سے آل است ہوتی ہے تا تا ہے کہ اور اگر صرف قاتل کے اقرار سے ثابت ہوتو دیت قاتل کے مال میں لازم ہوگی، جو تین سال میں اداکی جائے گی، اوردیت کی مقدارا کی ہزاردیتار اور درہم کے اعتبار سے معلم اندازہ جربیکا نے میں ۱۱۸ ،۳۳ کلوگرام جا ندی ہے۔

ملاحظة فرما كين صاحب بداية فرمات بين:

و حطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضاً فيصيب آدمياً وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى : ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله ﴾ وهي على عاقلته في

ثلاث سنين، ولا أثم فيه. (الهداية: ٢١/٤٥).

فآوی ہند سیریں ہے:

و خطأ في الفعل ... وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة وتحريم الميراث وسواء قتل مسلماً أو ذمياً في وجوب الدية والكفارة و لا مأثم فيه في الوجهين سواء كان خطأ في القصد أو خطأ في الفعل... الخر (افتاري الهندية: ٢٦).

وفي حاشية تبيين الحقائق: إذا أقر بقتل خطأ حيث يقضى عليه بالدية في ماله لأن إقراره حجة على نفسه . (حاشية تبين الحقائق للشيخ شهاب الدين احمد الشلبي: ١٧٩/٦).

عالمگیری میں ہے:

وكذلك من أقر بقتل خطأ كانت الدية في ماله في ثلاث سنين. (الفتاوى الهندية: ٨٧/٦، عصل اذا لم تكن لقاتل الخطأ العاقلة...).

ہداریس ہے:

والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماساً ...قال: ومن العين ألف دينار و من الورق عشرة آلاف درهم ...ولاتثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة. (الهداية: ٥٨٤/٤).

جد بيدمقدار ملاحظه و: (اوزان شرعيه ازمفتي محمد فقع صاحب رحمه الله تعالى ٢٢٠) . والله على اعلم -

عصرحاضر مين عا قله ك تعيين:

سوال: موجوده دوريس احناف كزر كيما قلدكون لوك بين اوران كى كياتفسيل بي؟

الجواب: حضرت مفق مُرتقى صاحب فرتى بين:

جب قبائلی زندگی تھی اس وقت توعا قلد کاتعین آسان تھا کہ قبیلہ کے لوگ قریب قریب رہتے تھے اوران کے درمیان آپس میں تعاون اور تناصر ہوتا تھا،اس لیے ہر تنص کا قبیلہ اس کی ''عاقلہ''تھی وہ ویت ادا کر تا تھالیکن موجودہ دور میں اور خاص طور پر شہری زندگی میں عاقلہ کس کوقر اردیا جائے؟ بات بیہ ہے کہ روایات سے بیہ معلوم

ہوتا ہے کہ عاقلہ ہونے کادارو مدارآ پس میں تعاون اور تناصر پر ہے، لہذا جن لوگوں کے درمیان باہم تعاون و تناصر ہے، وہ اس کی عاقلہ ہے، لہذا جہال کوئی قبیلہ ہے اوروہ قبائل منظم ہیں، اور ہر شخص کومعلوم ہے کہ اس کا قبیلہ فلال ہے، تو وہ اس کی عاقلہ ہے، وہ اس کی ویت اداکر ہے، اورا گر قبیلہ نہیں ہے، کیون منظم ہرادری ہے تو وہ دیت اداکر ہے، اورا گر برادری بھی نہیں ہے تو پھر چیسے آج کل ٹریڈ یو ٹین ہوتی ہے اوران کے درمیان آپس میں تعاون و تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تناصر ہوتا ہے۔

دیت عاقلہ پراس لیے واجب کی ہے تا کہ عاقلہ اس کواس فتم کے جرائم سے بازر کھے اوراس کی تربیت اس طرح کرے کہ وہ قبل پرآمدہ نہ ہو، اورا گر بھی قبل پرآمدہ ہوتو عاقلہ اس کورو کے ، اور بیدویت تین سال میں وصول کی جائے گی ، اورا کی فردے ایک سال میں تین درہم سے زیادہ وصول نہیں کیے جا کیں گے۔ (تقریر تدی: ۲/ ۵- باب ماجا ہ فی المرا تعریف میں دیتر وجبا).

#### ہداریمیں ہے:

والعاقلة أهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان وهذا سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان وهذا عندنا... ولنا قضية عمر شفي فإنه لما دون الدواوين جعل العقل على أهل الديوان وكان ذلك بحضر من الصحابة في من غير نكير منهم وليس ذلك بنسخ بل هو تقرير معنى لأن العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعدو في عهد عمر شفقد صارت بالديوان فجعلهاعلى أهله اتباعاً للمعنى ولهذا قالوا: لوكان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة وإن كان بالحلف فأهله والدية صلة لكن إيجابها فيمما هو صلة و هو العطا اولى منه في أصول أموالهم والتقدير بثلث سنين مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحكى عن عمر شه ولأن الأخذ من العطاء للتخفيف والعطاء يخرج في كل سنة مرة واحدة. (الهداية:٤/٥٤، كتاب المعاقل.

تكمله فتح الملهم ميس ب:

ثم اختلفوا في تعيين مصداق العاقلة... وقال الإمام أبوحنيفة: إن العاقلة هم اللين يتناصر بهم القاتل ، وكان التناصر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبائل، فكانت عاقلة الرجل قبيلته ثم تغير الوضع حين وضع سيدناعمر الديوان، فصار التناصر بأهل الديوان فأصبح أهل الديوان عاقلته... فالحاصل أن قضاء عمر اله بمحضر من الصحابة الله دل على أن الحكم كان مناطه النصوة، فيتغير بتغيره، ويمكن أن يقال في عصرنا: إن التناصر أصبح للعمال بوفاقهم الذي يسمى "تريد يونين"... فينبغي أن تكون عاقلة عامل وفاقه ... وحيث لم يكن للقاتل جماعة ينتصر بها فالدية في بيت المال إن كان منتظماً ففي مال القاتل. (تكملة فتح الملهم: ٢٧٩/٢ الاحتلاف في الماتك، والله الله الم

### تغريق كاتقكم:

سوال: اگر کی شخص نے کسی کو پانی میں ڈالدیااور غرق کر دیا ہتو اس پر قصاص آئے گا ، یا تہیں؟

الجواب: اگر پانی اتنا زیادہ ہو کہ عام طور پر اس سے باہر نظا اور نجات حاصل کرنا ناممکن ہوتو صاحبین
کے نزد یک قبل عدمیں داخل ہے اور امام صاحب کے نزد کیک شبہ عمر ہے ، اور اگر پانی بہت کم ہوکہ اس سے بچناممکن
ہو، یا بہت زیادہ ہولیکن آدی تیرنا جانتا ہے اور تیر کر بچناممکن ہوتو ائمہ احناف کے اتفاق سے شبہ عمر ہوگا۔
ملاحظ ہوتا اور عاملیکی میں ہے:

ذكرشيخ الإسلام في شرح زيادات الأصل أن من غرق إنساناً بالماء إن كان الماء قليلاً لا يقتل مثله غالباً وترجى منه النجاة بالسباحة في الغالب فمات من ذلك فهو خطأ العمد عندهم جميعاً وأما إذا كان الماء عظيماً إن كان بحيث تمكنه النجاة منه بالسباحة بأن كان غير مشدود و لا مثقل و هو يحسن السباحة فمات يكون خطأ العمد أيضاً وإن كان بحيث لاتمكنه النجاة فعلى قول أبي حنيفة هو خطأ العمد و لا قصاص و على قولهما هو عمد محض و يجب القصاص . (الفتاوى الهندية: ٢/٥).

وفى المبسوط: وإذا غرق رجل رجلاً في ماء فلا قصاص عليه وإن كان يعلم أنه الا يستقلب منه بلغنا ذلك عن عمر الله ... وعلى قول أبي يوسفّ ومحمد يجب عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما يعلم أنه الايعيش من مثله بمنزلة القتل بالحجر الكبير... ثم الما السرحسّ: ٢٧٨/٢٠ بيروت).

مريد ملا حظه يو: (الفقه الاسلامي وادلته: ٢٥٣/٦) . والله كا اعلم -

## يۇھىنىز يا(EUTHANASIA) كاتكىم:

**سوال**: شریعت به طهره کی نگاه میں پی تصنیر یا (EUTHANASIA)''رجمانی آل' جائز ہے یائییں؟ ل

الجواب: يقصير يا(EUTHANASIA) كالمنقرتعارف حب ذيل ملاحظة ما كين:

مبلک امراض والے مریض جوشد یدتکالف میں مبتلا ہوں اور ماہر ذاکٹروں کے اندازہ کے مطابق ان کی صحصتیا بی کی کوئی امید باتی شدرہ یاا پیے لوگ یا بچ جو پیدائتی معذور ہوں ان کو ہمیشہ کے لیے تکلیف سے منجات دینے کے لیے دوایا انجکشن دید یا جائے تاکہ ان کی زندگی ختم ہوجائے اور ان کے اہل قرابت مسلسل خم اور اذیت سے سبکدوش ہوجا کیں۔

توصیر یا(EUTHANASIA) دوسم پرہے:

(۱) الیی دواؤل کا استعال کرنا جوزندگی کوختم کردے۔

(٣) زندگی کو بقااورطول دینے والی دواؤں اورعلاج ومعالجات سے پر ہیز کرنا۔

يوتهينيزيا (EUTHANASIA) يعنى المريض الذي هو في ألم دائم وعذاب مستمر ولايسرجي شفائه منه أو الطفل الذي يكون معذوراً إلى حد غير عادى ويكون كلاً على أبويه فقتلهم شفقة لتخليصهم من الألم وإراحة الآخرين ، ليعلم أن ليوتهينيزيا طريقتين وأسلوبين

(١) العملي المباشر (Active) (٢) وغير المباشر (Passive).

انگريزي الفاظ ميں ملاحظ فرمائيں:

Euthanasia (literally "good death"), practice of ending a life so as to release an individual from an incurable disease or intolerable suffering, also called "mercy killing". The term is sometimes used generally to refer to an easy or painless death. Voluntary euthanasia involves a request by a dying patient or that person's legal representitive. Passive or negative euthanasia involves not doing something to prevent death-that is, allowing someone to die; active or positive euthanasia involves taking deliberate action to cause a death.

توصينير يا كاحكم الاحظة فرما تين:

بنگاوشر لیعت بو تصمیح پیا (EUTHANASIA) جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ قبل فض کے متر ادف ہے اور اگر مریض نے اجازت دی ہے تو خود ش کے درجہ میں ہے، اور قبل نفس وخود کئی دونوں گنا و کمیرہ ہیں۔احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبل صور توں کے علاوہ کس کی جان لین حرام اور نا جائز ہے:

> (۱) شادی شده مردیاعورت زنا کرے(۲) کسی کوناحق قل کردے (۳) مرتد ہوجائے۔ حدیث شریف ملاحظ فرما ئیں:

عن عبد الله بن مسعود شه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه. (مشكاة: ٢٩٩٧، كتاب القصاص).

و عن عبد الله بن عمرو الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال المدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، رواه التومذي والنسائي ووقفه بعضهم وهو الأصح ورواه ابن ماجة عن البواء بن عازب المسكنة شريف ٢٠٠٠/٢.

عن أنس عن النبي صلى الله وعقوق الموالية وسلم في الكبائرقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور . (رواه سلم: ١٤/١).

وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل وقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل وقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً . (رواه مسنم: ٧٢/١).

وعن جندب بن عبد الله الله الله عليه وسلم: كان في من كان قي من عند جندب بن عبد الله الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات قال الله تعالى: بادرنى عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. (منفز عبه مشكرة شريف، ٢٠٠٠/٣٠).

عالمگيري مين طبيب اور و اکثر کوعلاج ومعالجه کی حدوو بتلائی بین، ملاحظه فر ما نعین:

ولا بأس بشق المثانة إذا كانت فيها حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة و نحوها إن قيل قد ينجو و قد يموت أو ينجو ولا يسموت يعالج وإن قيل لاينجو أصلاً لايداوي بل يترك كذا في الظهيرية. (الفتارى الهندية: ٥/ ١٦٠، باب في حراحات بني آدم).

ماہراطباء کی ذمدداری ہے کہ علاج دمعالجہ کی فکر کریں اس لیے کہ کوئی بیاری الیی نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہوقند یم زمانہ میں کچھامراض لاعلاج سمجھے جاتے تھے لیکن موجود ہ ترقی یافتہ دور میں بیربات مسلم نہیں ہے۔

نیزشر بعت مطهره کا غشائجی یمی ہے کہ علاج وشفاء ناممکنات میں سے نہیں ہیں۔

حديث شريف مين بهي اس كي طرف اشاره فرمايا كيا ب:

عن أبي هريرة شال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له الله داء إلا أنزل له شفاء ، رواه البخاري. وعن جابر شال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى. رواه مسلم. (مشكوة شريف: ٣٨٧/٠، باب اطب).

مزید برال مسلمان کی بیاری کفارؤ سیئات اور رفع درجات کاباعث ہوتی ہے بہذا مرض بھی رحمت ہے

البنة ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہئے اور بیاری طلب نہیں کرنی چاہئے ،کین آنے پرصبر سے کام لینا چاہئے ،اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہندوں پر پھیزنہ کچھ بیاری یا تکالیف مسلط رہتی ہیں۔

مديث شريف ميں ہے:

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يارسول الله ! أى الناس أشد بلاء قال: "الأنبياء ثم الأمشل فالأمشل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً أشتد بلا ؤه وإن كان في دينه وقة ابتلى على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هورة قطاء ، (ترمذي شريف:٢٥/٥١) بال ماجاء في الصبرعي البلاء).

وعن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يارسول الله إنك لتوعك وجلان منكم يارسول الله إنك لتوعك وحكاً شديداً قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت: ذلك أن لك أجرين قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. (صحيح البحارى: ٨٤٣/٢، باب اشدالناس بلاء الانباء ثم الامثل فالامثل، كتاب المرضى).

وعن أبي سعيد الخدري رشيه أن رجلاً قال: يارسول الله أو أيت هذه الأمراض التي تصيب أبداننا، ما لنا بها؟ قال: "الكفارات" قال أبي بن كعب ربي وإن قل ذلك يارسول الله؟ قال: وإن شوكة فما وراء ها. (مشكل الآثار للطحاوى:٥٥-١٨٤٧/٢، ببان مشكل ماروى عن رمول الله صلى الله عليه وسلم في حط الخطابا).

لہذاامراض وتكالف سے نااميداور مايون نبيس مونا جا سے بلك صبر كے ساتھ تو اب كى اميدر كھنا جا ہے۔

توصيير يا(EUTHANASIA) كى دوسرى صورت كاحكم:

حضرت مولا نامفتی نظام الدین صاحب فرماتے ہیں:

بية تكاليف كفارة ذنوب اورآ خرت مين ورجات كاذ ربعيه بنتي جين اور پھر بميشه بميشه ابدالآباد تك راحت و

چین ملتا ہے، اس لیے فدکورہ دونوں تدبیروں میں سے کسی تدبیر کاتھم یا اجازت شریعت مقد سد میں ہرگز ند ہوگی، البتہ دونوں کے تلم میں فرق بیہ ہوگا کہ، (۱) میں غیر طبعی موت دواوغیرہ سے طاری کرنے میں توابیا کرنے والے پُرْقُل کا گناہ اوروبال پڑے گا، بساادقات شرعاً دیت صان وغیرہ بھی لازم آبائے گا، اور (۲) میں بیتھم (قبل کا گناہ دوغیرہ) تو نہ ہوگا کین ترک بقد بیراور صحت کے لیے ترک سعی فعل فدموم وقیجے اور منشاشرع کے خلاف ضرور ہوگا، اور سستی یالا پروائی سے ایسا کیا گیا تو اس پرموَاخذہ بھی ضرور ہوگا۔ (نتوبات نظام النتادیٰ: ۲۹۲۲).

فقدالمشكلات ميس ہے:

فالامتناع عن المعالجة في هذه المسألة عمل والقصد منه إهلاك النفس وإنهاء الحياة فقتل النفس في (Passive) بإعطاء الدواء عمل جسماني. وفي (٢) (Passive) قتل النفس بالامتناع عن الدواء هوعمل نفسي، وكلتا الصورتان محرمتان شرعاً. (نقه المشكلات از مرلانا تاضي محاهد الاسلام صاحب: ١٨٥).

عالمگيرى ميس ب، ملاحظة فرمائين:

إذا احترقت السفينة أو غلب على ظنهم أنهم لو ألقوا أنفسهم في البحر خلصوا بالسياحة يجب عليهم ذلك ولوكانوا بحال لو ألقوا أنفسهم فيه غرقوا ولو لم يلقوا أحرقوا فهم بالخياربين الإقامة والإلقاء من قتل نفسه كان إثمه أكثر من أن يقتل غيره كذا في السواجية. (الفتاوى الهندية: ٥/٣٦١/ باب في حراحات بني آدم).

حدیث شریف میں ہے:

عن أسامة بن شريك ﴿ قال: قالوا: يارسول الله! افتتداوي قال: نعم، يا عباد الله تداووا قإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد الهرم. رواه أحمد والترمذي وأبوداود. (مشكزة شريف:٣٨٨/٢).

فآوی ہند ریمیں ہے:

أما الأكل فعلى مراتب فرض وهو ما يندفع به الهلاك فإن ترك الأكل والشرب

حتى هلك فقد عصى. (الفتاوي الهندية:٥/٣٣٦،باب مي الاكل ومايتصل به).

مسئله مد كوره بالاكى مزير تقصيل كى ليے ملاحظه قرماكيں: (نظام الفتاوى: جلد اول از ٢٠٣٥ ٢٠ ٣٩. وفقه الممشكلات بحوث فيقهية محتارة، بعنوان "القتل بدافع الرحم والشفقة "از قاضى مجاهد الاسلام قاسمى، ص ١٥٥ تا ١٨٥، دارة القرآن. و جدير تتي سأل: ١٨٥١). والله على الم

### سائنسى تحقيقات سے حدود وقصاص كاحكم:

سوال: فورنسک سائنس (Forensicscience) کا کیاتھم ہے؟ لیتی مثلاً ز نابالجبریا آل کے متعدمات کواں طور برحل کیا جائے کہ'' DNA'' کوخون یا تھوک یا منی کے ذریعہ لکالا جائے کہ جمراس کی تحقیق کرے نابت کرے اسلام میں اسکی کیا حقیقیت ہے؟

الجواب: فورنسك مائنس (Forensicscience) كالمختفر تعارف:

فورنسک سائنس (عدالتی سائنس) ایک خاص جماعت کاایک ضروری رکن ہے، جس کے دوسرے منبر ماہرامراض اور پولیس بھی ہوتے ہیں، اس جماعت کا مقصد موت کی حقیق وجد دریافت کرناہوتا ہے۔ اس کی مختلف شاخیس ہیں۔ایک شاخ خطا کاروں کے مقد مات کی تحقیق و تفتیش کرتی ہے، اورا یک دوسری جماعت ماہرامراض کی مدد سے بدن کے اجزاء مثلاً ریشے، بال منی بھوک، خون ، تو ارثی عضر و غیرہ کے ذرایعہ مجرم کی میجے دریافت کرتی ہے۔

انگريزي الفاظ ميں ملاحظ فرمائيں:

The forensic scientist is an integral member of a team that also comprises of the forensic pathologist and the police, brought together to investigate the cause of a death thought to have occured in suspicious circumstances. The forensic scientist assists the pathologist in identification of the body through the determination of blood type, DNA profile, and in the identification of fibres, hairs, semen, and other body substances that may have been deposited by the assailant, as in the case of

homocide. Forensic scientists usually work at a specialised institution that deals only with such work. Their evidence is crucial for conviction in cases of homicide.

فورنسک سائنس (Forensicscience) کا حکم:

جو جرم فورنسک سائنس کے ذریعہ فابت ہواوراس پرشری گواہ بھی موجود ہوتو شری صدود وقصاص جاری ہوں گے،اورا گرشری گواہ موجود نہ ہوں بلکہ صرف سائنسی تحقیق کے دریعہ فابت ہوں تو محفق تحقیق کی بنیاد پر حدود وقصاص جاری نہ ہوں گے۔ ہاں اس کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ قاضی مناسب تحریر کا مجاز ہوگا۔ وجداس کی بیہ ہے کہ حدود وقصاص میں شریعت مطہرہ کا منشاد مقصد حق الا مکان حدکوسا قط کرنا ہے۔ ملاحظ فرما کیں مدیث شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادرء وا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (رواء الترمذي: ٢٦٣/١).

الاشاه والنظائر مين ہے:

وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات، والحديث المصروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول، والشبهة مايشبه الثابت وليس بثابت. (الاشباه والنظار: ٢٣٦/١) القاعدة السادسة «الحدودتدراً بالشبهات).

### شرح الحله میں ہے:

القريسة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين مثلاً إذا خوج أحد من دار خالية خائفاً مدهوشاً في يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصوفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه، فالقول بأنه ذبحه آخر ثم تسور الحائط أو أنه ذبح نفسه ، احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل والقرينة القاطعة هي التي تصير الأمر في حيز المقطوع وفي معين الحكام: قال بعض العلماء على الناظر أن يلحظ

الأمارات والعلامات إذا تعارضت فما ترجع منها قضى بجانب الترجيح وهوقوة التهمة ولاخلاف فى الحكم بها وفي تبصرة الحكام قال الله تعالى : «تعرفهم بسيماهم» دل على السيما المراد بها حال يظهر على الشخص ، والأمارات مأخوذة من الشريعة قال الله تعالى : ﴿ وجاء واعلى قميصه بدم كلب ﴾ قال عبد المنعم بن الفرس : روى أن إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام تأمله يوسف عليه السلام إلى أبيهم يعقوب عليه السلام تأمله فلم يجد فيه خرقاً ولا أثر ناب فاستدل بدلك على كلبهم وقال : متى كان الذئب حليماً يأكل يوسف والايخرق قميصه. (شرح المحنة لمحمد عالدالاتاسي: ٥/ ٢٩٠ المادة ١٧٤١ مكبة رشيدية).

### دررالحكام ميسي:

القرينة القاطعة هي الأمارة البالغة حد اليقين وبتعبير آخر هي القرينة الواضحة بحيث يصبح الأمر في حيز المقطوع به، والعمل بالقرينة القاطعة يجري في أبو اب الفقه المختلفة وأمثلة ذلك على الوجه الآتي:... يجوز في حال ظهور أمارة حبس المتهم بالقتل أو بالجوائم الأخوى. (در الحكام شرح محنة الاحكام لعلى حبدر، ٢٣٢/٤ المادة ١٧٤١ وكذا في معن الحكام عبر الحكام المادي والخمسون، دار الفكر).

### تكمله فتح ألمهم ميں ہے:

قد ذكر بعض الفقهاء أن الشبهة تسقط الحد دون التعزير فالتعزير يثبت مع الشبهات والحقيقة أن الشبهة على قسمين: الأول: ماكان مانعاً من غلبة الظن بأن المتهم قد ارتكب مالايحل له فهذا القسم يستوي فيه الحد و التعزير وأن هذا النوع من الشبهة يسقط الحد و التعزير كليهما، و الثاني: ما لم يكن مانعاً من ذلك فهذ النوع من الشبهة فهي شبهة فنية تعرض في صدق تعريف مايوجب الحد وهي الشبهة التي ذكرها الفقهاء باسم الشبهة في المحل و الشبهة في الفعل فإن هذه الشبهة تسقط الحد و الاتسقط التعزير. رنكلة نصر الماهم: ٢١٧/٢).

فآوی حقانیہ میں ہے:

جدیدآلات کوفی زبانہ بکسرنظرانداز تین کیا جاسکتا اور بیذرائع اثبات جرم کے لیے کافی حدتک کار آ مدبھی ہیں بشرطیکہ دیگر ذرائع وقر ائن ان کی تا ئید کرتے ہوں۔

دوسری جگہ مرقوم ہے:

مقق کے خون اور قاتل کے جسم پر گلے ہوئے خون کا ایک ہونائل کے اثبات کا قرینہ ہے ہیں اگر مقق ل
اور قاتل کے کپڑوں اور ٹرنجر پر لگا ہوا خون ایک ثابت ہوجائے توشر عاً بیٹر خص مجرم متصور ہوگا، اور دیگر شواہد بھی تائید
کرتے ہوں تو قاتل پر حدجاری کی جائے گی، ورنہ قاضی اس پر تعزیر جاری کرسکتا ہے۔ (فراوی خانیہ:۵۱۷/۵۱۸)
واللہ ﷺ اعلم۔

### حرمت خمر پرشبهات:

**سوال**: بعض مگراہ اور بے دین لوگ کہتے ہیں کد شراب کی حرمت قر آن کریم میں نہیں ہے،صرف احادیث میں ہے، کیاان کی بیات صحیح ہے بانہیں؟

الجواب: شراب كاحرمت قرآن مي ب:

حق تعالی شاند فرماتے ہیں:

ينا أيهنا النذين آمننوا إنبمنا النخسمر والميسنر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخ.(سورة المائدة)

ترجمہ:اےایمان دالو! بلاشہشراب، جوا، اور بت اور جوئے کے تیربیسب نجس ہیں، شیطانی عمل میں سے ہیں، سوان چیز دل سے دور رہا کرو، تا کہ شخصیں فلاح ملے، شیطان تو بیرچا ہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں اینفس اور عداوت پیدا کردے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو یاز رکھے، سوکیا تم باز آ ؤ گے۔

آیات فدکورہ بالا میں شراب جوئے ، بت جوئے کے تیر کونجس اور شیطانی کام بتایا گیا ہے، جس کا

مطلب سے کہ بیچ یزیں گندی ہیں، انسانی معیشت کے لئے مناسب اور حلال نہیں ہے، اور بیچ یزیں شیطانی اور اعال ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزد کیک پندیدہ نہیں ہیں، سلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ شیطان اور شیطانی عمل سے دور رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اس واسطے اللہ تعالی نے ذکورہ بالا اشیاء کو حرام فرمایا ہے۔

حرمت بخرر پر چندشبهات اوران کے جوابات:

من جملہ شبہات کے چندحسب ذیل درج ہیں:

(۱) قرآن کریم میں کہیں حرام کالفظ موجود نہیں ہے؟

الجواب: (۱) الزای جواب توبیہ کہ زنا کے لئے بھی لفظ حرام قرآن میں نہیں ہے، حالا نکد زنا کی حرمت کوسب تسلیم کرتے ہیں۔

(٢) تخفيقي جواب:

تفییر تھائی میں ہے: صاحب کشاف کیھتے ہیں کہ اس آیت میں شراب کی حرمت چندو جوہ ہے مؤکد

کردی ہے: (۱) جملہ کو انما کے ساتھ صادر کیا۔ (۲) اس کو بت پرتی کے ساتھ طلایا۔ (۳) اس کو دجس یعن

ناپاک کہا۔ (۴) عمل شیطان فر مایا جو کہ تمام خرا ہوں کا سرچشہ ہے۔ (۵) اس سے : بچنے کا تھم دیا۔ (۲) اس کے

اجتناب میں فلاح کا واقع ہونا بیان فر مایا تو ارتکاب میں فلاح کہاں؟ (۷) اس کی علت تحریم انسان کا اپنے حواس

ہمعالی ہوجانا جو اس کی معاش ومعاد میں فٹل ہے، معاش میں تو باہمی رفیش اور عدادت کے پیدا کردیئے اور

معاد میں نماز اور پایو خداسے عافل کردیئے سے اس کے بعد "اطب عبوا اللّه" سے لے کر "المبین" سے اور ہمی اس تھم کی تاکید کردی۔ اب لفظ حرام کا اطلاق اس کی حرمت کے لئے ضروری نہ تھا۔ (تنیر حقائی صفح میں میں موردی

آیات الاحکام میں شخصابونی فرماتے ہیں:

التعبير بقوله تعالى: فاجتنبوه (المائدة، الآية: ٩٠) أبلغ في النهى والتحريم من لفظ حوم

لأن معناه البعد عنه بالكلية فهو مثل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. (الإسراء: ٣٢) لأن القرب منه إذاكان حراما فيكون الفعل محرما من باب أولى فقوله فاجتنبوه معناه: كونوا في جانب آخر منه وكلما كانت الحرمة شديدة جاء التعبير بلفظ الاجتناب كما قال تعالى: فاجتنبوا المرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور (حج: ٣٠) ومعلوم أنه ليس هناك ذنب أعظم من الإشراك بالله. (آيات الأحكام للصابوني: ماحوذ من فتارى الشبكة: ٤ (٣٣٦).

نیز آخضور صلی الله علیه وسلم کی ذات بابر کمت قر آن کے لئے بمنزله شرح تفییر کے شی لهذاا حادیث میں آخضور صلی الله علیه وسلم کے خرکو حرام سے تعبیر فرمایا ، جوقر آن کا بیان ہے ، بیہ بات ناممکن ہے کہ قر آن سے الباحت ماخوذاور متر شح جواور رسالت ماب صلی الله علیه وسلم السحرام قرار دیں ، قر آن میں الله تعالی کا ارشاد گرامی ہے : ﴿ وَانْوَلْنَا إِلَيْكَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّ

معارف القرآن مين مفتى محمد شفع صاحبٌ فرماتے بين:

اس آیت میں ذکر سے مراد بالا تفاق قر آن کریم ہے، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس آیت میں مامور فر مایا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کواس آیت میں مامور فر مایا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ الله علیہ اس میں اس امر کاواختی ثبوت ہے کہ قر آن کریم کے حقائق ومعارف اور احکام کا سیح سمجھنارسول کریم صلی الله علیہ وسلم کے بیان پرموقوف ہے، اگر ہرانسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہو کر قر آن کے احکام کو سب منشاء خداوندی سمجھنے پر قادر ہوتا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیان وتو شیح کی خدمت سپر دکرنے کے کوئی معنی نہیں رہے ۔ (معارف القرائر الله علیہ وسلم کو بیان وتو شیح کی خدمت سپر دکرنے کے کوئی معنی نہیں رہیے۔ (معارف القرائر الله تاریخ بیری).

چنانچه آیات مُدُوره بالای وضاحت وَشِرَی قرمات موسے سرور کا تناصلی الله علیه و سلم ارشاوقرمات میں: "عن أبي سعید الخدري رضی الله تعالى عنه قال:قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر فمن أدركته هذه الآیة وعنده منها شيء فلا یشوب و لا یبع قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها. (رواه مسلم: ۲۲/۲).

حضرت ابوسعید خدری ان سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا ہے کہ شراب کواللہ

تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے جس کے پاس شراب ہواوراس کوحرمت کی آیت بیٹنی جائے تو وہ نہ تو شراب پیئے نہ شراب کو بیچے ، ابوسعید خدری ﷺ نے کہا: جن لوگوں کے پاس شراب تھی وہ اس کو مدینہ کے راستے پر لائے اور بہا دیا۔

(٢) عن جابر بن عبد الله الله الله الله علم وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام المفتح وهو بسمكة: إن الله ورسول حرم بيع المخمر والميتة والخنزير والأصنام. (رواه مسلم: ٢٣/٢).

(٣) عن ابن عباس الله قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حوم الخمر والميسر والكوبة ...(مشكزة:٣٨٦/٢).

حضرت عبدالله بن عباس الله سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے شراب اور جوااور ڈھول بجانے کوحرام قرار دیاہے۔

(٣) عن ابن عمو الله عليه وسلم عمر على منبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نول تحريم الخمو ... (رواه المحاري).

حصرت عبداللہ بن عمرﷺ فرماتے ہیں کہ حصرت عمرﷺ نے رسول اللہ صلی اللہٰ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ ویتے ہوئے فرمایا: یقیقانحمرک حرمت نازل ہو پھی ہے۔

نصوصِ بالاسے شراب کی حرمت قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے۔

ہدایہ میں شراب کی حرمت کے اٹکارکو کفراور بھو وفر مایا ہے:

ومن الناس من أنكر حرمة عينها... وهذا كفر لأنه جحود الكتاب فإنه سماه رجساً والرجس ما هو محرم العين وقد جاءت السنة متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وعليه انعقد الإجماع. (هدايه آخرين ٤٩٣).

دوسراشبه:

دوسراشبه بية تلات جي كالعض آيات في مركى علت معلوم موتى ب-مثلاً:

(١) ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ﴾.

(سورة النساء:٤٣).

(٢) ﴿ ومن شمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾. (سورة النحل: ٧٧).

(٣) ﴿ يستسلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس﴾. (سورة ابقره: ٢١٩).

الجواب:

ا دکام خمر بندریج نازل ہوئے ہیں لہذا ابتدائے اسلام میں شراب حلال تھی پھر منتق واقعات پر مختلف آیات سے بندریج حرام ہوئی، اس وجہ سے جوآیات حلت کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں وہ ابتدائے اسلام پر محول ہے، پھر شخ واقع ہوا۔

ملاحظة فرما كيس علامه ابن كثير قرمات بين:

وقال الإمام أحمد ... عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة: ﴿ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ﴾ فدعى عمر أنه فقرء ت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في سورة النساء: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربو االصلاة وأنتم سكارى ودعى عمر أنه فقرء ت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزلت الآية التي في المائدة ، فدعى عمر أنه فقرء ت عليه فلما بلغ قوله تعالى: ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ قال عمر التهينا انتهينا . (ابن كتر: ٢/ ٤٠ ، وابن عربي: ٢٦٣١).

لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ قر آن مجید مین نشخ ممکن نہیں ہے، نشخ کا اٹکار صرف اس وجہ ہے کر دیا کہ نشخ کی حقیقت اور حکمت تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔

معارف القرآن مين حضرت مفتى محد شفيع صاحبٌ فرمات بين:

ایک تیسری صورت ہی بھی ہوتی ہے کہ تھم دینے والے کواول ہی ہے ہی معلوم تھا کہ حالات بدلس کے اوراس وقت ہی تھم متاسب نبیس ہوگا، درسراتھم دینا ہوگا، بدجائنے ہوئے آئ آیک تھم دیدیا اور جسبا پیغ علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرار داد سابق کے مطابق تھم بھی بدل دیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ مریش کے مطابق حم موجودہ حالات بدلے تو گئے کر تھیم یا ڈاکٹر آیک دوا تبحویز کرتا ہے اوروہ جانتا ہے کہ دوروز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریش کا حال بدلے گا، اس وقت جھے دوسری دوا تبحویز کرتا ہے جواس دن کے ممناسب ہے دو دن کے بعد حالات بدلنے پردوسری دوا تبحویز کرتا ہے ۔.. اللہ جل شانہ کے احکام میں صرف کے مناسب ہے دو دن کے بعد حالات بدلنے پردوسری دوا تبحویز کرتا ہے ... اللہ جل شانہ کے احکام میں صرف کیس تری صورت شخ کی ہوگئی ہوگئی ہے۔ (معارف التر آن : ۱۸۶۳).

### تيسراشبه:

آیت کریمه میں "ف اجتنبوه" کا مطلب و منشاصرف اتنا ہے کہ پیٹے میں احتیاط کروتا کہ مفاسد لازم ندآ کیں ایابیان کے زدیک صرف ایک قیمت ہے۔

الجواب: مفسرين كالقاق بكد "اجتنبوه" كمل چورث اوردورر بن كمعتى ميس به چنانچه محقق ابن كثير فرمايا "فاجتنبوه" أى اتر كوه. ( ١٠٤/١ ، و كدا في تفسير السعر قندى: ٥٧/١٠). امام ابو يمرجها ص رازى احكام القرآن مين فرمات بين:

اقتضت هذه الآية تحريم الخمر من وجهين: \_ أحدهما قوله رجس لأن الرجس اسم في الشرع لما يلزم اجتنابه... والوجه الآخر قوله تعالىٰ فاجتنبوه وذلك أمر والأمر يقتضى الإيجاب فانتظمت الآية تحريم الخمر من هذين الوجهين . ( أحكام الذرّن: ٢١/٢٤).

ا تَنْ عُرِيْ أَرْمَاتَ يَنِينَ: قول قعالىٰ: "فاجتنبوه" يريد ابعدوه ، واجعلوه ناحية، وهذا أمر باجتنبابها ، والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح. (احكام القرآن لابن العربي:٢٦٥/٢).

### علامة وطبى فرمات بين:

قـولـه تعالىٰ: (فاجتنبوه ) يريد ابعدوه واجعلوه ناحية، فأمر الله تعالىٰ باجتناب هذه

الامور، واقدرنت بصيغة الامر مع نصوص الاحاديث واجماع الامة فحصل الاجتناب في جهة التحريم، فبهذا حرمت المحمر، ولاخلاف بين علماء المسلمين أن سورة مائدة نزلت بتحريم الخمر، وهي مدنية من آخر مائزل، وورود التحريم في الميتة والدم ولحم الخنزير في قوله تعالى: "قل لا أجد" وغيرها من الآى خبراً، وفي الخمر نهياً وزجراً، وهو أقوى التحريم وأوكده. (الحامع لاحكام القرآن: ٦/٣١٨).

اسان العرب مين سے:

جنب الشيء ... واجتنبه: بعد عنه ، وهذا مفهوم عدم القوب (لسان العرب: ١٧٧٨). قامون الوحيد مل عنه: اجتنب الشيء: يجنا، دورر بنا، پهلوتي كرنا، كناره شي بونار قامون الوحيد: ١٨٥٢).

نیز آیت کریمہ کے سیاق وسماق سے بھی پیتہ چاتا ہے کہ امرو جوب کے لئے ہے، اور ترکم یم مراو ہے۔ تفصیل کے لئے ملا حظم جو (صفوۃ النفاسیر: ۲۱۱ تا واحکام القرآن للحصاص: ۲۰۱۲ تا و معارف القرآن: ۵۸۳/۲۰).

چوتھاشبہ:

قرآن شين عنه المها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في (سورة البقرة ، ص١٧٣).

اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف میہ چیزیں حرام ہیں،اور چونکدان فدکورہ اشیاء میں لفظ نمر فدکورنہیں ہے اس لئے حلال ہے گویا انما حصر کے لئے ہے۔

الجواب:

مفسرین نے بہت سارے جوابات و تئے ہیں، مجملہ چند حسب ویل درج ہیں:

(١) انما تاكيد كے لئے آتا ہے حصر كے لينيس ہے۔

(۲) پیدهمراضا فی ہے، حصر شیتی نہیں، کینی بید چیزیں فقط حرام ہیں، اور سائبہ، بھیرہ، وصیلہ اور حام جن کو تم حرام بچھتے ہووہ حرام نہیں ہیں۔

(٣) يدمطلب نبين كدرمت صرف ان اشياء كساته مخصوص ب، بلكداس كا مطلب بيب كدان

چیزوں میں حرمت اور نجاست کےعلاوہ پچھنہیں لعنی کوئی فائدہ نہیں۔

(۳) ان چیز وں کی حرمت ان کی نجاست کی دجہ سے ہوتو دوسری چیز وں میں نجاست ہوگی تو حرمت بھی یقینا ہوگی۔

(۵)اس میں قصر قلب ہے یعنی تم ان چیز وں کوحلال سجھتے ہوحالا نکد یہی چیز یں حرام ہیں۔

شراب کی اقسام اوران کے احکام:

ائمة ثلاثة كے يهال ہر سكر حرام اورموجب حد بے جا ہے ليل ہويا كثير۔

اورامام *څورُخر*مت میں انکہ ثلاثہ کے موافق میں الیکن وجوب حد میں شیخین کے ساتھ ہیں ( لیعنی ثمر کے علاوہ میں سکر کا عتمار ہے )۔

شیخین کےزو یک اشربہ کی تین قسمیں ہیں:

(١) الخمر: ني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد.

اس کا قلیل اور کثیر حرام ہے اور اس کا بینا موجب حدہے اگر چیلیل ہو۔

(۲) انگور کا پکا ہوا عصیر جب دوثلث سے کم اڑ جائے ۔ اور کھجور لینی مثق کی پکائی ہوئی شراب جب اس پر تبھا گ تیھا جائے اس کا بینا حرام ہے، اگر چیٹیل ہو، ہاں حد سکر کے بعد حد لازم ہوگی۔

(۳) اشر بدار بعد مذکورہ مینی انگور کی کبی شراب، انگور کی پکائی ہوئی شراب، تھجور کی پکائی ہوئی شراب اور منتی کی شراب کے علاوہ جیسے نبیذ التمر والزبیب مطبوخ اونی طبیتہ اور عصیر المعب جس کے تنتین پکانے سے اڑ گئے ہوں، اور حطہ حیا ول شعیر وغیرہ کی شراب۔

اس کاقلیل غیر مسکر مقدار پیناتھ کی للعبا وہ کے لئے اہام ابوصیفہ یے نزویک حلال ہے اور بطور مستی واہو لعب نا جائز ہے۔ اور اگر سکر پیدا ہوا تو رائح قول کے مطابق حد ہے۔ البتہ بطور تداوی جائز ہے۔ عام حالات مسل امام میں کے قول پرفتو کی ہے کہ بینا نا جائز ہے اور علاج معالجہ کے باب میں شیخین کے قول پرفتو کی ہے، یعنی غیر مسکر مقدار جو دواؤں میں ملائی جاتی ہے طال ہے۔ ( ہدا معصد ما ندی کتب الفقہ )، واللہ ﷺ اعلم۔

### وطى بالبهيميه كاحكم:

سوال: ایک شخص نے ایک بحری کے ساتھ جماع کیا لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی بعض لوگوں نے اس کود یکھااب اس شخص کا شرعا کیا تھم ہے اور اس بکری کے ساتھ کیا کرنا جا ہے؟

الجواب: بصورت مسئول شخص ندكور پرتعزير لازم ہے اور بكرى كوذئ كركے وفن كردينا يا جلادينا مندوب ہے۔ كتاب الآ خار ميں ہے:

أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم بن أبى النجود... عن ابن عباس الله ، قال من أتى بهيمة فلا حد عليه ، أبو حنيفة عن الهيثم بن الهيثم ... عن عمر بن الخطاب الله أنه أتى برجل وقع على بهيمة فدراً عنه الحد وأمر بالبهيمة فاحرقت . (كتب الآثار ١٠٨/١).

قـال محـمـدٌ: وهذا قول ... وقال أبوحنيفةٌ ومحمدٌ إذا كانت البهيمة له ذبحت واحترقت ولا تحترق بغير ذبح فإنها مثلة . (كتاب الآثار ١٠٨/١، معيديه).

#### بدارييس ب

ومن وطى بهيمة قالاحد عليه لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعى لأن الطبع السليم ينفر عنه والحامل عليه نهاية السفه وقرط الشبق ولهذا لا يجب ستره إلا أنه يعزر لما بينا والذى يروى أنه تذبح البهيمة ويحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب (الهداية ٧٠/٥٠).

وفي تبيين الحقائق: لا يجب الحد بوطى بهيمة... وما روى عن عمر رضى الله عنه أنه أتى برجل وقع في بهيمة فغزر الرجل وأمر بالبهيمة فاحترقت، كان لقطع التحدث به، لأنه ما دامت باقية يتحدث الناس به فيلحقه العار بذلك لا لأن الاحراق واجب. ثم إن كانت الدابة مما لا يوكل لحمها تذبح وتحرق لما ذكر إن كانت مما يوكل لحمها تذبح وتوكل عند أبى حنيفة وقالا تحرق هذه أيضا إن كانت البهيمة للفاعل وإن كانت لغيره

يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بقيمتها ثم تذبح هكذا ذكروا. (تبيين الحقائق ١٨٢/٠، والبحر الرائق ١٠٠/٠، ورد المحتار ٢٣/٤، النهر الفائق ١٤٠/٠).

احسن الفتاوي ميں ہے:

اس شخص پر تعزیہ ہے جس کی مقدار حاکم کی رائے پر موقوف ہے اور چینس کو ڈن کر کے ڈن کر دینا، یا جلا و بیامندوب ہے، بدفعلی کرنے والشخص بھینس کی قیمت کاما لک کے لئے ضامن ہوگا، ذرج کر کے دفن کر نا واجب اور ضرور کی نہیں، صرف اس لئے مندوب ہے کہ گناہ کی یادگار کوختم کرنے سے بدفعلی کرنے والے سے عارز اکل ہو جائے ،اس لئے اگر ذرج کہ نہی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کا گوشت اور دود دھ وغیرہ وبلا شبہ طال ہے۔ (احسن النتادی: ۵۰۳/۸۰)، واللہ ﷺ اعلم۔

### OK OK OK OK OK

### ين النوال من المنافق ا

قال الله تعالى:

﴿ لَنْحَرِقْنَهُ ثَمَ لَمُنْسَفَنَهُ فَى الْبِم نَسَفًا ﴾

(سرة طه الآبة: ٩٠).

وقال رسى ل الله صلى الله عليه وسلم:

"من أهْلُتْمى ويقطع من الشَّجر شيئًا
يعني شَجر حرم المدينة فلكم سلبه
لايعمني شَجر عاولا يقطع "

باب.....باب تعزیرات کابیان

قائى رسون الله صلى الله عليه وسلم: "ضَالَةَ الإبِل المكتومة غرامتها ومثلها معما". (روار اوراد). بسم الله الرحمن الرحيم

تنقیح المقال فی حکر التعزیربالمال

#### ۵۲۴

# تنقيح المقال في حكم التعزير بالمال

شريعت مطهره مين تعزير بالمال كاحكم:

سوال: اکثر ویشتر حکومتیں مسلمان ہوں یا غیر مسلم قوا نین کی خلاف ورزیوں پر مالی جرماند لگاتی ہیں۔
بعض قبائل بھی قوانین کی خلاف ورزی پر یاخلاف پشریعت کام کے ارتکاب پر جرماند عائد کرتے ہیں، ہمارے ہاں
پاکستان اور افغانستان کے درمیان والے قبائل میں جرگہ سسٹم رائج ہے اور اکثر قانون تو ٹرنے پر مالی سزا دی جائے
ہاس کی وجہ سے نظام ٹھیک چاتا ہے، مالی سزاکی ووصور تیں ہیں ایک ہید کدان سے مال وصول کیا جائے بعض
وفعہ ان کے گھریامال کو ضائع کر کے جلاتے ہیں ، بعض مرتبہ ویرسے حاضری پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، ان
جرمانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

الحجواب: مالی جرمانہ عائد کرنے میں فقہاء کا اختلاف ہے ،امام البوحنیقہ اورامام محمد کے نزویک ناجائز ہے،ادرامام البویوسف کے نزویک عام ناجائز ہے،ادرامام البویوسف کے نزویک جائز ہے۔علامہ شائی نے عدم جواز کو ترج وی ہے، بعض فقهاء نے امام البویوسف کے تول کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ دراصل بیجر ماند وقی طور پر بطور تنجیعا کد کیا جائے نہ بادشاہ خود لے سکتا ہے، بلکہ محفوظ رکھاجائے گا،اور جرم سے باز آنے بردالیس کیا جائے گا۔

عصرحاضر کےعلاء اور مفتیان کرام کے درمیان بھی اختلاف پایا جا تا ہے ،ا کثر حضرات منع کرتے ہیں ، لیکن بعض حضرات جواز کے قائل ہیں لہذا قول جواز کو مذظر رکھتے ہوئے صورت مسئولہ میں مالی جریانہ کی

مخبائش معلوم ہوتی ہے۔

### 😂 تعزير بالمال كے دلائل ملاحظ فرمائيں:

احاديث يقعزير بالمال كاثبوت:

(۱) عن سعد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخلتموه يقطع من السجر شيئاً يعني شجر حرم المدينة فلكم سلبه لا يعضد شجرها و لا يقطع". قال: فرأى سعد السجر شيئاً يقطعون فأخل متاعهم فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أن سعداً الله فعل كذا وكذا فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق أن غلمانك أومواليك أخذوا متاع غلماننا، قال: بل أنا أخذته، سمعت وسول الله صلى الله عليه و سلم، يقول: "من أخلتموه يقطع من شجر المحرم فلكم سلبه" ولكن سلوني من مالي ماشنتم. (رواه البهقي في سننه الكبرى: ١٩٩٥ مباب ماوردني سلب من قطع من شجرح المدينة ببروت).

(٢) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لايفرق إبل عن حسابها من أعطاها موتجراً قال ابن العلاء: موتجراً بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عزوجل ليس لآل محمد منها شيء. (رواه ابوداود: ٢٦١/١،باب في زكزة السائمة).

و كذا رواه النسائي في باب عقوبة مانع الزكوة: ٣٣٥/١-وابن عزيمة في صحيحه ١٠٨٥/١، وقال الاعظمى: ١٠٨٥/١، وقال الاعظمى: اسناده حسن واخرجه الحاكم في المستلوك في كتاب الزكوة: ١٠٨٥/٢١/١ ، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ووالدارمي في سننه: ٤٨٦/١ ، وعلى هامشه: اسناد حسن واحمد في مسنده، وقال شعيب الارنؤط: اسناده حسن ٥٠٠٠/٢/٥.

(٣) عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبدالرحمن بن حاطب سرقوا بعيراً فانتحروه ، فوجد عندهم جلده ورأسه فرفع أمرهم إلى عمربن الخطاب الخفاعة ما نرع من قطعهم ، ثم قال عمر الله على بهم ثم

قال لعبدالوحمن: والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما صحره الله عليهم على الله عليهم ما في الله عليهم لحل لهم ، ثم قال لصاحب البعير: لم كنت تعطي لبعيرك ؟ قال: أربع مائة درهم ، قال لعبد الرحمن : قم فأغرم لهم شمان مائة درهم. (المصنف لعبدارزاق: ١٨٩٧٨/٣٩/١).

(٣) عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص الحد رجالاً يصيد في حرم السمدينة الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء وا مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شتتم دفعت إليكم ثمنه. (السن الكبرى لسيقي: ٩٥ م ١ ، باب ماوردني سلب من قطع من شجر حرم المدينة).

و كنذا في اتنحاف النخيرة المهرة بزوالد المسانيد العشرة للعلامة البوصيرى : (١٥٩/٤) باب في أسماء المدينة المشرفة وماجاء في صيدها، مكتبة الرشد، الرياض).

(۵) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص اله عن المعلق فقال: من أصاب بقية من ذي رسول الله عليه وسلم أنه سئل عن النمر المعلق فقال: من أصاب بقية من ذي حاجة غير متخل خبنة فلا شيء عليه و من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة... (رواه ابوداود: ۲٤٠/۱ کتاب اللقطة).

(٢) وعن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. (رواه ابوداود: ٢٤١/١٢)
 كتاب القطة.

# 🖈 فقهی عبارات ہے تعزیر بالمال کا ثبوت:

(١)علامه علاء الدين طرابلتي (م٢٨)معين الحكام مين فرمات بين:

يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك ، ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذهب الأئمة نقلاً واستدلالاً وليس بسهل دعوى نسخها، فعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم ... (معين الحكام نما الإحكام: ١٩٥٠ من العرب، دارالفكي).

### (٢)علامه ابن تجيم مصري البحرالرائق ميں فرماتے ہيں:

وفى الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الولي جاز ومن جملة ذلك رجل الإيحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال له. (البحرالراتق: ١/٤، وضل في التعزير، كوئته).

#### (m) فناوى يزازيه ميس ہے:

و التعزير بأخذ المال أن المصلحة فيه جائزة...قالوا: ومن جملته من لايحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال. (المتاوى الزازيةعلى هامش الفتاوى الهندية:٢٧/١ع كتاب الحدود).

### (۴) فآوی تا تارخانید میں ہے:

ولم يـذكر محمد في شيء من الكتب التعزير بأخذ المال ، وقيل: روي عن أبي يوسف أن التعزير ولل الفتاوى الخلاصة: التعزير بأخذ المال جائز ... وفي الفتاوى الخلاصة: التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي أو الولي جاز ، ومن جملة ذلك الرجل الايحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال (الفتاوى التاتارحانية: ٥/ ١٤ / كتاب الحدود، التعزير، ادارة القرآن).

### (۵) خلاصة القتاوي ميں ہے:

البجنس السادس في السعاية: \_ وفي نسخة القاضى الإمام أبي اليسو من المبسوط في كتباب اللقيط: "من سعى رجلاً إلى السلطان حتى غرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة:... الثالث: \_ إذا وقع في قلبه أن فلاناً يجيئ إلى امرأته أوجاريته، فوقع إلى السلطان، فغرمه

السلطان، ثم ظهر كذبه، عندهما لايضمن الساعي ، وعند محمدٌ يضمن قال: والفتوى على قول محمدٌ لغلبة السعاية في زماننا. (علاصة الفتاوى: ٢٦٠/٤).

عبارت بالاکا خلاصہ بہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بیسوج کر کہ فلان آ دمی میری بیوی یا بائدی سے نا جائز تعلقات رکھتا ہے حاکم سے اس کی شکایت کر دی، چنا نچہ بادشاہ نے فلان پر تاوان عائد کر دیا، پھر معلوم ہوا کہ جھوٹی شکایت تھی ، تو اہام مجر سے تول کے مطابق شکایت کرنے والے پر تاوان آئے گا ، اور بیب ہی مفتی برقول ہے۔

خلاصدی عبارت سے معلوم ہوا کہ مالی جر مانہ عائد کرنے کی گنجاکش ہے۔

(٧) حضرت مولانائش الحق افغانی سابق مدرس دارالعلوم دیو بند، سابق شق الحدیث جامعه اسلامی تعلیم الدین 
و اجسیل، ہندووز پر محارف و لا بیت و تحده بلوچستان نے بھی معین القصناة و المفتین میں معین الحکام کے حوالہ سے
تعزیبالمال کا جواز نقل فرمایا ہے اور منسوخ ہونے کی بات سے اتفاق نہیں فرمایا - (معین الفضاة و المفتین س ٧٧).

(۷) حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے فرمایا کہ اگر کا فرحکومت کا فرکے مال پر استعلاء قبضه
کرکے قانونا مسلمان وارث کومال وید ہے تو مسلمان اس مال کاما لک بن جائے گا، کیونکہ استعلاء کافر ہمارے
نزد کیک سبب ملک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت تعزیراً کسی کے مال پر قبضہ کر لے تو وارث اس مال کو لے
سکتا ہے، اگر تعزیبالمال ناجائز ہوتا تو وارث کامال لینا کہاں حجے ہوتا ؟

ملاحظه جوامدادالاحكام ميس ہے:

يجوز للمسلم أن يرث من الكافر بسبب استيلاء الحكومة الكافرة على مال الكافر أولاً ثم دفعها إلى المسلم بقانونها واستيلاء الكافر سبب للملك عندنا والله أعلم. (امدادالاحكام: ٢٦٨/٤ الفرائض).

(٨) مفتى تقى عمانى صاحب مظلقر رير ندى مين فرمات ين:

ا کشوفتهاء کا کہناہے کہ تعزیر بالمال جائز نہیں ہے، صرف جسمانی سزا کے ذریعہ تعزیر کرناجائزہے، البتہ امام احمد بن خبل ؓ نے تعزیر بالمال کوجائز قرار دیاہے، حضیہ میں امام ابو یوسٹ کی ایک روایت ہے کہ تعزیر بالمال جائزہے۔۔۔کین تعزیر بالمال کے عدم جواز پر کوئی صرح دلیل جھے نہیں ملی ... چنا نچہ بعض متا خرین حضیہ نے امام ابویوسٹ کے قول کوراج قرار دیتے ہوئے فرمایا کر تعزیر بالمال جائز ہے۔ (تقریر تذی:۱۱۸/۲).

(٩) مولانامجيب الله عدوى صاحب "اسلامي فقه "مين فرمات مين:

امام ابوحنیفی آورامام تحدیر اے ناجائز کہتے ہیں ،طرفین کے برخلاف امام ابو بوسف کے ہتے ہیں کہ مسلحت متفاضی ہوتو جائز ہے،...راقم الحروف کے خیال میں امام ابو پوسٹ آور جوفتهاء مالی جرمانہ یاا تلاف کے ذریعہ تعزیر کے قائل ہیں ان کی رائے قابل ترجیح ہے، جبیا کہ حدیث و آثار میں ان کی متعدد مثالیس موجود ہیں۔ (اسلای فقد: ۴/۲۰ ۲۸ بھربراتی جرائم).

(١٠) مولاناخالدسيف اللدرجاني صاحب "قاموس الفقه مين فرمات يين:

اس وقت اسلام کے قانون صدو ووقتریات کے فقدان کی جہہے مسائل جوساجی طور پرطل کئے جاتے ہیں اور چھوٹی وصد تیں ایعض مشرات کا مقابلہ کررہی ہیں، ان کے لیے اس کے سواکوئی چار کا کرٹیس کہ مالی جرمانوں کے ذریعہ وہ ان جرائم کی روک تھام کی سعی کریں، یوں بھی عملاً اس زمانہ میں مالی تعزیر کی بڑی کثر ت جو گئی ہے، اور ریلوے، بس بڑیفک وغیرہ میں کثر ت سے اس کا تعالی ہے، راقم الحروف کار جمان ہے کہ اس کی اجزازت دی جانی چاہئے ہے۔ راقم کار حمان الفقہ: جلد دوم بین 20).

مولانا خالدسیف الله صاحب نے جدید فقهی مسائل میں چند نظائر بھی پیش کیے ہیں، ملاحظ فرمائیں:

(1) حقوق الله میں تعدی اورزیادتی پر مالی تعزیر کی نظیر' کفارات' میں جوقصداً روز ہ توڑنے جتم کھا کر پوری نہ کرنے اورقل خطا کی صورت میں واجب ہوتے ہیں اور جن میں ایک غلام آزاد کر نایا سکین کی ایک خاص تعداد کوکھانا کھلانا' کالی سزا' شار کی جاسکتی ہے۔

(۲) کمی انسان کی ایسی تعدی پرجس کا تعلق جہم ہے ہو، تعزیر مالی کی نظیر دیت ہے، جوالی تمام صورتوں میں واجب ہوتی ہے جب فریقتین یا جمی رضامندی ہے اس پر آبادہ ہو جا کیں یا جب قصاص کا اجماع ممکن نہ ہو۔ (۳) غیر مادی تفقق میں تعدی پر' مالی تعزیز' کی نظیر کفارۂ ظہار ہے کہ جس میں غلام کوآزاد کرنا یا مسکینوں کوکھانا کھلانا بھی شامل ہے۔

(٣) مالی حقوق میں تعدی کی بناپر مالی سرزنش کی نظیر ہے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کاسامان چرالے اوروہ اس

ك پاس محفوظ يمى ندره سكى اتو فقهاء كالقاق ب كهاصل سزاتويد ب كه باته كاف جا تعيى الكين الركسي وجد سے الياند ہوسكة قاس سرقد شده سامان كا تاوان وصول كيا جائے كا،" والغوم إذا لم يجب القطع".

(۵) آبروریزی اور پیک حرمت پرتاوان مالی کی نظیر میہ ہے کہ اگرکوئی شخص کسی عورت سے جبر اُز ناکر لے تواس سے عورت کومبر کی رقم دلائی جائے گی۔ (طنص از جدید نقبی سائن:۲۴۷/۳). حافظ این قیم خبائی نے بھی مالی جریانہ کو جائز قرار دیا ہے۔

> . ملاحظه فرما ئيل ''اعلام الموقعين'' ميں فرماتے ہيں:

وأما تغريم المال وهو العقوبة المالية فشرعها في مواضع منها: ـ تحريق متاع الغال من الغنيمة ، ومنها: \_ حرمان سهمه، ومنها: \_ إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة، ومنها: \_ إضعافه على كاتم الضالة الملتقطة ، ومنها: \_ أخذ شطرمال مانع الزكاة، ومنها: \_ عزمه صلى الله عليه وسلم على تحريق دورمن لايصلي في الجماعة لولاما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون الذرية والنساء فيها فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني وذلك لايجوز كما لايجوز عقوبة الحامل، ومنها: \_ عقوبة من أساء على الأمير في الغزو بحرمان سلب القتيل لمن قتله حيث شفع فيه هذا المسيئ و أمر الأمير بإعطائه فحرم المشفوع له عقوبة للشافع الآمو، التغويم نوعان : مقدر وغير مقدر . . . وأما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ولذلك لمتأت فيه الشريعة بأمر عام وقدر لايزاد فيه والاينقص كالحدود ولهذا اخلتف الفقهاء فيه هل حكمه منسوخ أو ثابت والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة إذ لا دليل على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة...وأما المتعزير ففي كل معصية لأحد فيها والاكفارة. (اعلام الموقعين:١١٧/٢، فصل في تغريم المال، بيروت).

🖈 عدم جواز والول کے دلائل پرایک نظر:

تعرير بالمال كوناجائز كينه والعصرات عام طور يرتين دلاك ساستدلال كرتے ين:

(۱) مالى جرماندا بندائے اسلام میں جائز تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔

(۲) عد يت شريف بين ب: " لا يحل مال اموى مسلم إلا بطيب نفسه". (رواه مسلم). مالي جرماندا ت مديث كي الكل فلاف به الهذا جائزتين ب-

(۳) مالی جریانہ کوچائزر کھنے میں ظالموں کے لیےظلماً مال لینے کا دروازہ کھل جائے گا،لہذا خلاف شریعت ہونا ظاہر ہے۔

### ☆ دلائل کے جوابات:

يبلى وليل كا جواب: (1) علام علاء الدين طرابلسي حقى (م٢٢٣) في معين الحكام مين وعوائل في كوفاظ قرارويا به الموظور الرويا به الموظور الم

نیز حافظ این تیمیداوران کے ثنا گر درشید حافظ این القیم اور د کتوروهبه زحیلی نے فرمایا که دموائے تنخ بلا دلیل ہے جب که آپ علیہ السلام کے بعد خلفاء راشدین اور ائمہ نے اس پڑمل فرمایا ،لہذا تنخ کا دعوی صحیح نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں حافظ این تیمیر چینج کی فرمائے ہیں:

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، و من قاله مطلقاً من أي مذهب كان: فقد قال قولاً بلادليل، ولم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. (محموع فتاويشيخ الاسلام ابن تبية ١١٠/١ ١/١٠ مغصل في التوزيرالعقوبات المالية).

د کتوروهبه زحیلی شافعی° الفقه الاسلامی دادلتهٔ'' میں رقمطراز ہیں:

وقد اخلتف الفقهاء فيه هل حكمه منسوخ أو ثابت والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة إذ لا دليل على النسخ وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة . (الفقه الاسلامي وادلته: ٢٠٥/، التعرب بالمال ، دارالفكر).

دوسری دلیل کا جواب دیت ہوئے فرماتے ہیں: کداس میں آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاوفر مایا: "لا یعول مال امری مسلم إلا بطب نفس منه" لیخی کمی مسلمان کا مال اس کی طب نفس کے بغیر حال نہیں ، اس حدیث میں اس مسلمان کا ذکر ہے جو کسی گناہ اور جرم کا مرتکب نہ ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہواہے ، تو اس پرجس طرح جسمانی سزاعا کد کی جا سکتی ہے اس طرح مالی سزاچی عاکد کی جاستی ہے ، اس لیے کہ مسلمان کا مال تو طب نفس سے حلال ہوجا تا ہے ، لیکن جان تو طب نفس سے بھی حلال نہیں ہوتی ، لہذا جب کس مسلمان نے کوئی جرم کیا ہے پھر سزا کے طور پر اس کی جان کوکوئی نقصان پہنچایا جارہا ہے تو بیر سب کے مزد یک جائز ہے، تو پھر مال جوطیب نفس سے حلال ہوجا تا ہے ، وہ

نیز اگرجان پرکوئی مصیبت آ جائے تو مال کے ذریعہ اس کا دفاع کرنے کا تھم دیا گیانہ کہ مال بچانے کے لیے جان کھیا دے۔

ملاحظه جوروايت ِموقو فدهيں ہے:

...فإن عرض بالاء فقدم مالك دون نفسك فإن تجاوز البلاء فقدم مالك

**و نـفسک دون دیـنک . . . ، هـذا إسناد رواته ثقات و هوموقوف**. (اتـحـاف الـخیـرة المهرة بزوائد الـسانيدالعشرة للعلامة البوصيرى:٩/٨ ٧٩٧٣ ٧٩٧٩باب فضل القرآن،مكتبة الرشد، الرياض).

اس روایت سے معلوم ہوا کہ جم وقالب کی حرمت مال کی حرمت سے بڑھ کر ہے، جب جم پرتعوریا تفاقی فقہاء جائز ہے تو تعویر بالمال کیوں ناجائز ہے؟

تیسری دلیل کا جواب: (۳) جن فقہاءنے اس کوناجائز کہاہے اوراس کی علت حکام کے ظلم کوقرار

دیا ہے تو بیرائے انہوں نے مصلحت کی بنیاد پر قائم کی ہے لبذا اگرظم کا پہلونہ ہو بلکہ کی مصلحت کی دجہ سے یا کسی جرم میں مال پر قبضہ کرلیا جائے تو ان کے نزد یک بھی جائز ہوگا، جیسا کہ مولانا مجیب اللہ عمدوی صاحب نے اسلامی فقہ میں تحریفر مایا ہے۔

ملاحظه مواسلامی فقه میس ہے:

جن فقباء نے اس کونا چائز کہا ہے اس کی وجہ انہوں نے حکام کے ظلم کوقر اردیا ہے انہوں نے بیرائے مصلحت کی بنیاد پر دی ہے اگر ظلم کا پہلوٹ ہوتو ان کی رائے بھی بھی ہوگی۔(اسلای فقہ: ۱۸۱/۳) .

نیز تحزیر یالمال کا تھم خلاف پٹر لیعت نہیں ہے بلکہ سیاستہ مصلحت وفائدہ کی وجہ سے قائم کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیس علامہ علاءالدین طرابلسی حنفی "فرماتے ہیں :

قال القرافي: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفاً للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة. (معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام: ١٧٦، درالفكر). والله الله الأمل -

## تعزير كى دوسرى صورت تعزير بإبلاك المال كاحكم:

سوال: اگرغیرها کم با مدرسه یاسر پرست کی شخص کانے آلات موسیقی یا آلات ابدولعب کوتر ژد بے جو موسیقی کے علاوہ بیس بھی استمال ہوتے ہوں جیسے دیڈیو، ٹیپ دیکارڈوغیرہ توان پرتاوان آئے گایا نہیں؟ حاکم اور غیر حاکم بیس فرق ہے یا نہیں؟

المجواب: آلات موسیقی وآلات لہولعب کوسی نے اپنی مرضی سے قو ژائقہ تاوان لازم ہوگا، اورا گرھا کم کے تھم کی وجہ ہے کسی نے قو ژائو تاوان لازم ہیں ہوگا، کیس اجزاء غیر مرکبہ کا تاوان آئے گا۔

البتہ اگر کسی ادارہ کا قانون سیہ کے فلان تھم کی چیزوں کومت رکھوا در پھر بھی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کور کو ڈیا توان پرضان ٹیس آئے کے کہ میں براہ اور شنظمین حضرات نے اس کوقو ڈویا توان پرضان ٹیس آئے گا، کیونکہ و حضرات حاکم کی طرح ہیں، طلب اوران کے سر پرستوں نے مدرسہ کے قوانین کی پابندی کو تشلیم کر کے

مدرسہ کے جمین کو بمنولہ حاکم شلیم کرلیا۔ قاعدہ: "المخکم کالقاضی". (قد اعدالفقہ: ۷۹)۔ کے تحت، تیزان کے تو ثیر ف تو ڑنے میں فساد کا کوئی خاص خطرہ تہیں ہے، اور والداوراستاذ کو تعزیر دینے کا حق حاصل ہے، پنچ کی بٹائی حدود میں رہ کر بھی تعزیر بی ہے۔ بلکہ بعد میں عینی اور لامع وغیرہ کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر حاکم بھی تعزیر بالمال دے سکتا ہے۔

ہمار یے بعض اکا ہر کے طرز عمل ہے بھی غیر حاکم کی تعزیر بالمال کی تا ئید ہوتی ہے، اکا ہرنے بعض مرتبہ کسی چیز پراپنی نارانسنگی ظاہر کرنے کے لیے اس کوچاک کردیا ہے اگر چہوہ کا م فی نفسہ جائز تھا، کیکن اکا ہرگی مرضی کے ظاف تھا۔ آپ چیز میں مذکورہے: خلاف تھا۔ آپ چیز میں مذکورہے:

حضرت نوراللہ مرقدہ ''حضرت مدنی ''' کو کھدر سے توعشق تھااورولا پی کپڑے سے نفرت تھی بہتو ساری و نیا کومعلوم ہے لیکن اس سیدکار کے حال پرایک مزید شفقت بہتی کہ میر سے بدن پر جب بھی بدلی کر تند و کیھتے گریبان میں ہاتھ ڈال کرایسے زور سے چاک فرماتے کہ ینچ تک وہ پھٹ جا تا تھا،حضرت قدس سرہ کی حیات تک ڈرکے مارے کھدر کامیرے یہاں بہت ہی اہتمام رہا۔ (آپ بی حصر چارمس ۱۷).

حصرت شین کا بنداء میں ہدیہ لینے سے نفرت تھی بعض ہدید دینے والوں کے نوٹ ایک دو پانچ دس کے چھاڑے بھی ہیں، ...ا کیک دوست حاتی جان محمد صاحب پشاوری ...ا یک چائے کا ڈیدلائے ... حضرت شین نے پھاڑ کرزور سے دیوار میں دے کر مارا، و دساری چائے دوردور تک منتشر ہوگئی۔ (آپ بیتی، حصہ بچارم میں ۸۸).

## العربيا بلاك المال كودلاك ملاحظ فرماكين:

تفسيرابن كثير ميں ہے:

قال الضحاك عن ابن عباس الله والسدي: سحله بالمبارد وألقاه على النار، وقال قنادة: استحال العجل من الذهب لحماً ودماً فحرقه بالنار، ثم ألقى رماده في البحر. (تفسير ابن كتير: ١٨٢/٣ وتفسيرعشاني: ٤٢٤).

خلاصه يه ب كداس قصه يس تعزير بإبلاك المال كي دليل موجود ب-

(۲) منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خبیث مقاصد کے تحت مہجد کے نام سے ایک مکان بنایا تھا، الله لتعالیٰ نے بذریعیہ وی منافقین کی ناپاک اغراض پر مطلع فرمادیا، چنا نچیہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے مالک بن وشتم اور معن بن عدر کھاتھا) گرا کر بیوید زمین بنادو، انہوں نے فوراً تھم کی فقیل کی اور جلا کرفاک ہیاہ کرویا۔ (تغیر عثانی ہفیریسر).

الشَّرَق اللَّ عَق آن شَلَ قَر اللهِ عَلَى اللهِ واللهِ اللهِ واللهِ المسجداً ضواراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً لما حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكُفيون في . (سررة الدينة الأية ١٠٠).

قصة بالاسيجىم معلوم ہوا كةحزيريا ہلاك المال جائز ہے۔

🖈 احادیث مبارکہ سے دلائل ملاحظ فر مائیں:

(۱) عن أبي رافع بن خديج الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذى الحليفة من تهامة فأصبنا غنماً وإبلاً ، فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفتت ... (رواه مسلم: ٢/٥٧/ كتاب الاضاحي).

حدیث مذکورہ بالا کی شرح میں علامہ نووی فرماتے ہیں:

وقال المهلب بن أبي صفرة المالكيّ : إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة لهم الاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخويات القوم. (شرح النبوي ٧/٢:١٥٥/١٠)

اس قصد میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بحثیت حاکم ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔

(٢) عن عبد الله بن عموو الله قال: وأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين ، فقال: لا، بل أحرقهما. (رواه معصفرين ، فقال: لا، بل أحرقهما. (رواه مسلم ١٩٣٢)؟ ١١، ١١ النهى عن لبس الرجل النوب المعصفر).

### علامه نو وي فرمات بين:

وأما الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجوغيره عن مثل هذا الفعل. (الشرح الكامل للاماه النوري:١٩٣٢).

(٣) عن عمران بن حصين الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض السفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت ، فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذوا ما عليها و دعوها فإنها ملعونة. (رواه مسلم: ٣٢٣/٢).

اس قصد میں بطور تنبیہ کے ناقد کو چھوڑ دینے کا حکم فر مایا۔

قـال المنوويُّ : إنـما قال هذا زجراً لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهى غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة. (شرح النووي عني مسنم:٣٢٢/٢).

(٣) عن سالم أنه سئل عن الغال في الغنيمة ، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمربن الخطاب و عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضوبوه. (رواه ابرداود: ٧١/٢-والترمذي:١٠/٧٠).

اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں چوری کرنے والے کے یارے میں فرمایا:اس کے سامان کوجلا دواوراس کیا پٹائی کرو۔

(۵) عن أفس شه عن أبي طلحة شه أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: اهرق الخمرواكسر الدنان. رواه الترمذي، وقال: وفي الباب عن جابروعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر. (۲٤/۱)، باب ماحاء في بيع الخمروالتي عن ذلك).

اس حدیث میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے شراب بہانے اوراس کے منکوتو ڑنے کا تکم فرمایا۔

(٢) عن سلمة بن الأكوع الله قال: خرجنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم أن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران على أي شيء توقدون، قالوا: على لحم حمر إنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهريقوها واكسروها. (رواه مسلم: ١٩٥١)، باب تحريم اكل لحم الحمرالانسية).

اس حدیث میں بھی گدھوں کے گوشت کوگرانے اور برتنوں کے قو ڑنے کا تھم فرمایا۔

(∠) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمو رجلاً فيصلى بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار . (رواه ابوداود:١/١٨، كتاب الصلاة ، باب الشديدني ترك الحماعة).

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بھا عت ترک کرنے والوں کے گھر جلاویے کاارادہ فرمایا، اگر چہ جلانا ثابت نہیں ہے، علامدائن القیم نے اس کی وجہ بیہ بیان فرمائی ہے کہ گھروں میں ہیجے اورعور تیں بھی ہوتی بین تو سزاغیر بھرم کک متعدی ہوگی اور بیہ جائز نہیں ہے۔

قال ابن القيم : لولا ما منعه من إنفاذه ما عزم عليه من كون الذرية و النساء فيها فتتعدى العقوبة إلى غير الجاني وذلك لا يجوزكما لا يجوز عقوبة الحامل. (اعلام المرتبين: ١٧/٢ ا، فصل في تغريم المال، بيروت).

علام عَنْ فرمات میں بد (مذکورہ بالا) روایت تعویر بالمال کے باب میں اصل اور بنیا دی حیثیت رکھتی ہے:

وقد هم الشاوع بتحريق دور من يتخلف عن صلاة الجماعة ، وهذا أصل في العقوبة في المال إذا رأى ذلك . (عمدة القارى:٣/٩،٢١)باب هن تكسرالدنان التي فيها الخمرملتان).

نیزعلام چینیؒ نے فرمایا کر تعربر پا ہلاک المال میں امام محمدؒ کے نزو یک تاوان آئیگا اور امام ایو یوسفؒ کے نزویک تاوان نہیں آئیگا اور فتو کی امام ایو یوسفؒ کے قول پر ہے۔ ملاحظہ ہو: قإن كان زق الخمر لمسلم يضمن عند محمد ... وعند أبي يوسف الايضمن الأنه من جملة الأمر بالمعروف ... والفتوى على قول أبي يوسف خصوصاً في هذا الزمان. (عددة الفاري: ٧٩ ٢ ٢ ٢ ٢ باب هل تكسرالنان التي فيها الحسرسانان).

حضرت شُخَّ نے بیمی لامح الدراری کے حاشیہ میں علامہ بینیؓ ہے امام ابو یوسٹؓ کے قول پر فو کُنْ قُل کیا ہے۔ ملاحظہ بو: (حاشیة لاسع الدراری: ۹۹/۲۳).

مزيد بران علاميني في قول لن كوقيل في سيقل كرك اس كضعف كى طرف اشاره فرمايا م - چنانچه فرماتي بين: وقيل هذا كان في صدر الأول ثم نسخ . (عمدة القارى: ٢٤٣/٩ بباب هل تكسر الدنان الني فيها الحمر ملتان).

(٨) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر حرقوا متاع الغال وضوبوه. (رواه ابوداود:٣٧١/٣، باب في عقربة الغال).

علامه ابن تيمية نے اپنے فناوی میں چندآ ثار نقل کيے ہیں، ملاحظ فرما كيں:

(٩) و مشل أمر عمر بن الخطاب ﴿ وعلى بن أبي طالب ﴿ بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر .

(١٠) و مثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام .

(١١) و تحريق عمر بن الخطاب، لكتب الأوائل.

(۱۲) وأمره (أى أمرعمر بن الخطاب ( التحريق قصر سعد بن أبي وقاص الله الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة الله وأمره أن يحرقه عليه فلدهب فحرقه عليه، وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك ونظائرها متعددة. (محموع فنارى ابن تبعية ١٨٠/١٠) النص في التعزير العقوبات المالية).

الغرض ان تمام احادیث و آثار ہے معلوم ہوتا ہے کہ تحزیر یا ہلاک المال بھی جائز اور درست ہے۔ فقتری عیار ا**ت ملاحظ فر مائیں**: قال في الدر المختار: وضمن بكسر معزف بكسر الميم آلة اللهو ولولكافر، ابن كمال قيمته خشباً منحوتاً صالحاً لغير اللهو، وضمن القيمة لا المثل بإراقة سكر ومنصف ... وقالا: لا يعسمن ولا يصبح بيعها ، وعليه الفتوى ، ملتقى و درر وزيلعي وغيرها وأقره المصنف، وأما طبل الغزاة ، زاد في حظر الخلاصة : والصيادين ، والدف الذي يباح ضربه في العرس فمضمون اتفاقاً. وفي الشامية : (وقالا لايضمن...) هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إسلاف المعازف ، وفيما يصلح لعمل آخر و إلا لم يضمن اتفاقاً، وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام ، وإلا لم يضمن اتفاقاً .. والمدالمعتر: مع نتاوى الشامي: ٢٧/١٦معيد).

#### بداريس ب:

ومن كسر لمسلم بربطاً أوطبلاً أو مزماراً أو دفاً ... فهو ضامن ... وهذا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : لايضمن ... وقيل الفتوى في الضمان على قولهما ... لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر، ولأنه فعل مافعل آمراً بالمعروف وهو بأمر الشرع فلا يضمنه كما إذا فعل بإذن الإمام ، ولأبي حنيفة أنها أمو الله لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع وإن صلحت لما لا يحل فصار كالأمة المغنية ، وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار فلا يوجب سقوط التقوم . وجواز البيع والتضمين مرتبان على الممالية والتقوم والأمر بالمعروف بالبد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم، وتجب قيمتها غير صالحة للهو . (الهداية: ٣٨٨/٣، باب النصب).

وفى الفتاوى الهندية: ويقال: الأمر بالمعروف باليدعلى الأمراء وباللسان على المعلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار الزندويستي، كذا فى الظهيرية. (الفتارى الهندية: ٥٠٣٥).

### تكمله البحرالرائق ميں ہے:

والفتوى في زماننا على قولهما لكثرة الفساد . (تكمنة البحراارائق: ١٢٥/٨).

ظلاصہ یہ ہے کہ حاکم یا جوحاکم کے قائم مقام ہومثلاً ارباب مدرسہ وغیرہ اگر کسی کی چیز تو ڈو دے قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے تو تاوان نہیں آئے گا، جیسے والداوراستاذاولا ووشا گرد کی سرزنش کر سکتے ہیں اس طرح ارباب مدرسہ بھی بمنزلہ والی کے ہیں۔ ہاں ہر کس وناکس کے لیے تحزیر کی اجازت نہیں ہے، ورنہ فتندوفساد پھیلنے کا اندیشہ ہے۔

غیرامیر کے اتلاف کی ایک نظیر:

در مختار میں ہے:

وضمن المتلف المسلم قيمتهما أى الخمر والخنزير لأن الخمر في حقنا قيمي حكماً أى وإن كانت من ذوات الأمثال لوكانا لذمي والمتلف غير الإمام أومأموره يرى ذلك عقوبة فلا ينضمن بأن كان مجتهداً أومقلداً لمجتهد يراه. (المرالمختار مع الشامي:٢١٠/١٣معد).

یا در ہے کہ یہاں ذمی کی ٹمرجس کوٹیس گرانا چاہئے غیرامیر بطور تعزیر تلف کرسکتا ہے۔

اشکال: کسی کے مال کوہلاک کرنے کے بارے میں اگریدا شکال کیاجائے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے:

قال رسول الله على الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعاً وهنات وكره لكم القيل والقال وكثرة السوال وإضاعة المال. (رواه البخارى: ٣٢٤/١).

الله تعالی نے ماؤں کی نافر ہانی اورائر کیوں کوزندہ در گور کرنے اور قابل داد چیز کے نہ دیے اور ممنوع چیز ما تکنے ہے ننع کیا ہے۔اور آپ کے لیے گپ شپ اور کثرت سوال اور مال ضا کُع کرنے کو مکروہ بتلایا ہے۔

الجواب: اس کا جواب یہ ہے کہ مال ضائع کرناوہ ہوتا ہے جس میں کوئی فائدہ اور مسلحت نہ ہو۔اور اس عمل میں تاویب واصلاح کی مسلحت پائی جاتی ہے جیسے اگر کوئی بندوق کی گولیوں کو چلا کرنشانہ بازی سیکھتا ہے تو بظاہر گولیاں ضائع ہوئیں کیکن نشانہ بازی سے علم کا فائدہ ہوا منطق وفلنفد کا پڑھتا بظاہروقت ضائع کرنا ہے لیکن اس سے استعداد کی پچنگی آتی ہے اس لیے سب اکابرنے پڑھاتھا۔واللہ ﷺ اعلم۔

## تعزير بالمال كي تيسري صورت "التغيير" كاحكم:

سوال: آگر کسی طالب علم کے پاس بیل فون ،ی ؤی، کیسٹ، یامیوری کارڈ (memory card) میں فون ہی وی کیسٹ، یامیوری کارڈ (memory card) میں فتش اورغلط پروگرام محفوظ ہیں، وہ طالب علم حرفون میں الرکیوں کے ساتھ نا جائز تلقات کی وجہ سے ان کی تصویری محفوظ ہیں جن کوہ و دیکیتار ہتا ہے، اور لذت حاصل کرتار ہتا ہے، یا کوئی طالب علم الم بائن کر درسگاہ میں آتا ہے جو گنوں سے بیچے ہے، یاکی طالب علم کے پاس ذی روح کی تصویریں محفوظ ہیں، وغیرہ وغیرہ ، تو ان تمام مشرات کو ختم کرنا درست ہے یا تہیں؟ یعنی ناجائز پروگرام کوصاف کرنا، کرتا کاف و بیاوغیرہ وغیرہ ، ارباب مدرسہ کوان امور کا اختیار ہے یا ٹہیں؟ اگراس طرح کیا تو تاون لازم ہوگا انجیں؟

المجواب: بصورت مسئولدان تمام مشرات كومنانا اورختم كرنا ارباب مدرسه كي ليع جائز اور درست به اور يه تعريك تيسرى صورت به مكرات كومناكيد بلاك ندكرو بلكد صرف معصيت كومناد ، دومرى صورت كي طرح اس كي بيمي النجائش به يكن حاكم يا جوبكم حاكم بووه كرسكات به برخض كي ليم انجائش نهيس به ورشة تنديدا بوگاو

### ملاحظة فرما كين حديث شريف مين ب:

عن أبي طلحة الأنصارى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم يقول: الاسدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تماثيل فاتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولاتماثيل فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم مارأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطاً فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهة في وجهه ف جذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة

و الطيئ قالت: فقطعتها منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي . (رواه مسم: ٢٠٠١/د البخاري ٢٠٠/٢م، مختصراً).

قال العلامة العينيُّ: ستر عائشة رضي الله تعالىٰ عنها فيه تصاوير فهتكه صلى الله عليه وسلم فجعلته قطعتين فاتكاً على إحداهما . (عمدة القاري،٨١٨ ١٨٨دار الحديث ، ملتان).

وقال العلامة النووي: أتلف الصورة التي فيه...فيستدل به لتغيير المنكرباليدوهتك الصور المحرمة. (شرح النووي: ٢٠٠/٢٠).

قال الملاعلي القاري: وإن إتلافها أمر الشارع به ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده " (احرجه مسم) وإنكارها باليد إتلافها، وهو لو أتلفها بأمر أولى الأمر لايضمن فبأمر الشارع أولى ، وفي الجامع الصغير" لصدر الإسلام " الفتوى في عدم الضمان على قولهما، لكثرة الفساد بين الناس حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت يهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد، وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين، وبإراقة العصير قبل أن يشتد على من اعتاد الفسق. (نتح باب العناية في شرح كتاب النقاية:٣٦٧٣م، كتاب العصاد.

قال الدكتوروهبة الزحيلى: (٢) التغيير قد يقتصر العقوبة المالية على تغيير الشيء ، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر العملة الجائزة بين المسلمين ، كالدراهم والدنانير ، إلا إذا كان بها بأس ، فإذا كان فيها بأس كسرت. ومثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فى التمثال الذي كان في بيته ، والستر الذي به تماثيل ، إذ أمر بقطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجرة ، وبقطع الستر ، فصار وسادتين يوطان ، وهكذا اتفق العلماء على إزالة و تغيير كل ماكان من العين أو التاليف المحرم ، مثل تفكيك آلات الملاهي ،

وكذا في فتاوى ابن تيميه: ١١٧/٢٨) . والله ﷺ أعلم ...

## كافريامنافق كهني ربتعزير كاهكم:

سوال: اگر کسی دوسر شخص کو کافریامنافق کہا تو شرعا اس پرتعوبر ہے یا نہیں؟ اور کیا تعزیر میں قل کی گئے اُنہیں؟ گنجائش ہے یا نہیں؟

المجواب: بصورت مسئولہ کا فریافات کہنے پریعض کتابوں میں عدم تعزیم تو م ہے ، لیکن اکثر کتب فقہ یہ میں تعزیم کا کثرت کی وجہ سے لوگوں کے غلط فائدہ الفریم تعزیم کا مختلف کا مکان ہے اللہ تعزیم ہوئے جا البتہ قاضی پر موقوف ہے ، حالات واشخاص کا اعتبار کرتے ہوئے جاری کرے لیکن محض سب وشتم میں تعزیر بالقتل کی تنجائش نہیں ہے ، ہاں فی نفسہ تعزیر بالقتل مشروع ہے۔ ملاحظ فرما کیں فتاوی تا تارہا نہیں ہیں ہے :

وإذا قال لغيره: "يافاجر" فعليه التعزير وكذلك إذا قال لغيره: "ياخبيث"، "يافاسق"... وفي الأجناس: وإذا قال: "ياكافر"، "يازنديق"، "يالص"... وفي السراجية: "يا ـُنُمَارْ" فعليه التعزير، وفي المضرمات: قال بعضهم: من قال لآخر: "ياكافر" لا يجب التعزير ما لم يقل: ياكافر بالله ، لأن الله سمى المؤمن كافراً بالطاغوت قال: ﴿فَمَن يَكُفُر بِالطَاغُوت ﴾. فيكون محتملاً. (نتارى تتاريانية: ٥/٥؛ ١٤٢١ / كتاب الحدود التبزير).

كنزالدقائق ميں ہے:

ومن قـذف ... أومسلماً بـ"يا فاسق"ياكافر ياخبيث ...عزر. (كنزالدقاتق: ١٩٠ نصل ني التعزير ، مكتبه امداديه).

البحوالوائق ميں ہے:

وفي شرح الطحاوي: والأصل في وجوب التعزير أن كل من ارتكب منكراً أو آذى مسلماً بغيرحق بقوله أوبفعله وجب عليه التعزير إلا إذا كان الكذب ظاهراً.

(البحرالرائق:٥/٥ يوبدائع الصنائع:٧/٤).

تعزير ميں حالات واشخاص كااعتبار ہوگا۔

ملاحظه بموفقاوي تا تارخانيد ميس ب:

وفي فتاوي الخلاصة: التعزير على أربع مراتب: (١) تعزير أشراف الأشراف: كالفقهاء والعلوية . (٢) تعزير الأشراف : كالدهاقنة. (٣) وتعزير أوساط الناس . (٣) وتعزيم الخساس. فتعزير أشراف الأشراف: الإعلام لا غير، وهو أن يقول القاضي: بلغني أنك تفعل كذا وكذا. وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي. وتعزير الأوساط وهم السوقية: الإعلام والجر إلى باب القاضي والحبس، وتعزير الخساس: الإعلام والجرو الضرب والحبس مع ذلك... وقد يكون بالصفع. (طمانج) وتعريك الأذن، وقد يكون بالكلام العنيف، وقديكون بالضرب، وفي الخانية: وعن محمد رحمه اللُّه تعالم): رجل يشتم الناس وهو محترم له مروءة: يوعظ ولايحبس ، وإن كان دون ذلك: يؤ دب وإن كان شتاماً: يضرب ويحبس. وفي الظهيرية: وقد يكون التعزير بنظر القاضي إليه بوجه عبوس ... ولا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزير الحد... فأما أدناه مفوض إلى رأى القاضي يقيم بقدر مايري من المصلحة فيه ، وفي الظهيرية: أقل التعزيد لاينقص عن ثلاث جلدات ،...فالتعزير مفوض إلى رأي الإمام. (الفتاوى التاتارخانية: ٥/ ٠٤٠ كتباب المحدود التحزير وكذا في الدرالمختار مع فتاوي الشامي: ١٤٠/٥، باب التعزير ، سعيد). والله فكا

تعزير بالقتل كاحكم:

در مختار میں ہے:

يكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلاً مع امرأة لاتحل له، ولو أكرهها فلها قتله ودمه

هـدر... وفى شامية: (قوله ويكون التعزير بالقتل) رأيت فى (الصارم المسلول) للحافظ ابن تيسمية أن من أصول الحنفية أن مالا قتل فيه عندهم مثل قتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك ، ويحتملون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من القتل في مشل هـذه الجرائم عـلى أنه رأى المصلحة في ذلك ويسمونه القتل سياسة، وكان حاصلمه أن لمه أن يعزر بالقتل في البحرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في حاصلمه أن لمه أن يعزر بالقتل في البحرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في البحرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في النوفيق وجه آخر وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما إذا وجد رجالاً مع امرأة لاتحل له قبل أن يزنى بها فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل سواء كانت أجنبية عن الواجد أو زوجة له أومحرماً منه ، أما إذا وجد يزنى بها فله قتله مطلقاً. (الدرالمحتارم فتاوى الشامي: ٢/٥ معلم يكون التعزير القترسجيد). والله محماً مله . والله مطلقاً.

## تعزيراً بايكاك (حقه ما ني بندكرنا) كاحكم:

الجواب: بطورتعزیربائیکاٹ جائز اور درست ہے، کین مجدیش نماز باجماعت وغیرہ سے روکنا جائز نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں بہت سے ایسے واقعات دستیاب ہوتے ہیں جن سے بائیکاٹ کا ثبوت ملتا ہے کیکن مسلمانوں کے اجتماعی عبادتی امور مثلاً محید میں نماز باجماعت یا جنازہ وغیرہ میں شرکت سے روکنا فابت نہیں

طاحظة فرما كيل قرآن كريم من الله تعالى قرمات بين: ﴿ ومن أظلم مسمن منع مساجد الله أن يذكو

فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾. (سورة البقرة الآية: ١١٤).

مذكوره بالاآيت كريمه ك يحت حضرت مفتى محد شفيح صاحب معارف القرآن مين تحريفر مات يين:

مسئلہ بی معلوم ہوا کہ مجد میں ذکرونماز سے روکئے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب نا جائز اور حرام ہیں ،ان میں سے ایک صورت تو یہ کھلی ہوئی ہے ہی کہ کسی کو مجد میں جانے سے یاوہاں نماز و تلاوت سے صراحة روکا جائے۔ (معارف اقرآن: /۲۹۹).

حضرت کعب بن ما لک اوران کے دوسائق جن سے با کاٹ کیا تھا اور جن کے بارے بیس آست کریمہ: ﴿ وعلمی الشلافة اللذین خلفوا حنی إذا ضافت علیهم الأرض بعما رحبت ﴾ . نازل ہوئی تھی، پھر بھی ان کوٹما نے پیچمانہ باجماعت اوا کرنے ہے نہیں روکا گیا تھا، ملا حظہ فرما نمیں بخاری شریف کی روایت میں ہے:

... وأما أنا فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين و أطوف في الأسواق و الايكلمني أحد... الخ. (رواه البعاري: ١٣٥/ عديث كعب،

احادیث مبارکہ سے بائیکاٹ کا ثبوت:

(۱) حضرت کعب بن ما لک ﷺ اوران کے دوساتھیوں کے ساتھو ۵ ون تک با کاٹ کیا گیا۔

ملاحظة فرمائيس بخارى شريف ميس ب:

... فلبثت بعد ذلك عشرليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا... (رواه البحاري ٦٣٦/٢).

(٢) حضرت عبدالله بن مغفل ﷺ نے اپنے بیٹیج سے ترک کلام فرمایا۔ ملاحظہ ہوا بن ماجہ میں ہے:

عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل على أنه كان جالساً وإلى جنبه ابن أخ له فخدف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال: إنها الاتصيد صيداً والاتنكى عدواً وإنها تكسر السن وتفقاً العين، قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله عليه وسلم نهى عنها عدت ثم تخذف لا أكلمك أبداً. (رواه ابن ماجة: ص٣).

یعنی رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے تکریوں کے مارنے سے منع فر مایا کہ ان سے ندشکار ہوتا ہے نددشن زخمی ہوتا ہے ہاں کسی کا دانت توٹر گی یا آئکے پھوٹر گی، راوی کہتے ہیں کہ ان کے کے بیتیجے نے پھر مارنا شروع کیاتو حضرت عبداللہ بن مخفل ﷺ نے فر مایا ہیں کہتا ہوں کہ آخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں سے منع فر مایا اور تم مارتے ہو میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا۔

(۳) حضرت عبدالله بن عمر الله ن عبد الله عند الله عند الله عبد الله عند الله عبد الل

عن مجاهد عن عبد الله بن عمر الله بن عمر الله عليه وسلم قال: لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال ابن عبد الله بن عمر الله فإنا لنمنعهن ، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا، قال: فما كلمه عبد الله حتى مات. (رواه احد مشكرة شريف: (٩٧/١).

(٣) حفرت عا تشرض الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير الله يع أو عطاء أعطيته ... أن عائشة رضى الله تعالى عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطيته عائشة رضى الله تعالى عنها والله لتنهين عائشة أو الأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا ، قالوا: نعم، قالت: هو لله على نذر أن الا أكلم ابن الزبير أبداً فاستشفع ابن الزبير الله اليها حين طالت الهجرة .. الخ. (رواه البعاري:١٧٦٧، كتاب الادب، باب الهجرة).

خلاصہ پیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیادہ خاوت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ نے کہا کہ اگراس سے بازند آئے تو میں ان بریابندی لگادوں گا،حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا وریافت کیا کہ کیا اس نے ایسا کہا ہیں منت مانتی ہوں کہ ابن زبیر ہے بھی بات نہیں کروں گی ، پھر حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ نے حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنها کو ہوئی مشکل ہے راضی کیا۔

مشکوة شريف ميں ہے:

عن أبي أيوب الأنصارى الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للوجل أن يهجو أخاه فوق ثلاث ليال. (مشكزة شريف: ٢٧/٦ ٤٠ باب مينهي من التهاجر).

حدیث بالاک شرح میں ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، والايجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك، وفي حاشية السيوطي على المؤطا: قال ابن عبدالبر ... وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ماييفسد عليه دينه ، أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده... وإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك ... وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوماً .. (مرفات المفاتح شرح مشكاة المصابحة (٢١٢/٣).

فاوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

..ا بیے لوگوں کے ساتھ اگر عام مسلمان کچھ دنوں کے لیے بطور عبیہ تعاقبات منقطع کرلیں اور اس کواپنے حقد پائی میں شریک ندہوں تو بیچائز ہے، بلکمستحن ہے، کسما فی اتعاد البصائد فی ترتیب الکلمستحن ہے، کسما فی اتعاد البصائد فی ترتیب الاشباہ والنظائد: ص ۹۲ . (فاوی دارالعلوم دیوبند: /۲۲۸).

مزيد ملاحظه جو: (احسن النتاوي: ٥٢٩/٥- وفناوي محوديه: ٨١٥/٥٠٥) والله في اعلم \_

شريعت مطهره مين تاويب كاحكم:

سوال: شريعت مطهره يس بيوى بچول، اورشا گردول كى بنائى كى گنجائش ہے يانيس؟ اگر ہے تو كس حدتك؟

الجواب: حدويشريت كالحاظ ركت موع بعض صورتوں ميں تاديبًا پنائى كى مُخبأَث بـ

🖈 تأديب المزوجة: (زوجه كى سرزنش كاتهم)\_

قرآن مجيد ميں ہے:

﴿ وَالَّتِي تَـَحَافُونَ نَشُوزُهِنَ فَعَظُوهِنَ وَاهْجَرُوهِنَ فَي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهِنَ ﴾. (سورة النساء الآية: ٣٤).

لینی عورتوں کی طرف سے نافر مانی کا صدوریا اندیشہ ہوتو، پہلا درجدان کی اصلاح کا بیہ ہے کہ نرمی سے ان کو سے ان کو سے ان اور مجھل مجھل اندیشہ ہوتو، پہلا درجدان کی اصلاح کا بیہ ہے کہ نرمی سے علیحدہ کو مجھل مجھل نے بھل نے ہے کہ ان کا اس سے علیحدہ کردو، تاکہ وہ اس علیحدہ کی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہوجا کیں ، اور جدائی صرف بستر ہیں ہو، مکان کی جدائی نہ کر سے اس بیس رخ زیادہ ہوگا ، اور فعماد بڑھنے کا اندیشہ بھی اس بیس زیادہ ہوتھ ، ... اور جو اس شریفانہ ہراور جو اس میں نہاز نہ ہوتو پھراس کو معمولی ما رمار نے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پراثر نہ پڑے ، اور چیرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرمادیا گیا ہے۔
پراثر نہ پڑے ، اور پٹری ٹو شنے بیارتم گلئے تک نوبت نہ آئے ، اور چیرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرمادیا گیا ہے۔ (معارف القرآن ، ارمقتی بھرشنے صاحب ہر ۱۳۹۹)۔

قاموس الفقه ميس ہے:

قر آن کی اس ہدایت ہے معلوم ہوا کہ ایک تو جسمانی سرزنش کی اجازت اسی وقت ہے جب نصیحت اور وقتی طور پریستر کی علیحد گی عورت کی اصلاح کے لیے ناکافی خابت ہو،ا گراصلاح سے کام چل جائے تو ہرگز ہاتھ مدند اٹھائے۔( قاموں الفقہ: ۴۸/۲۰۰۷).

احاديث ملاحظه فرمائين:

عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاتضربوا إماء الله فجاء عمر الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم: لقد

طاف بـآل مـح مدنساء كثير يشكون ازواجهن ليس أولئك بخياركم. (رواه ابوداود: ٢٩٣/١، باب ضرب النساء والنسائي وابن ماجة).

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له و لا امرأة و لاضرب بيده شيئاً. وعن عبد الله بن زمعة الله قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ولعله أن يضاجعها من آخر يومه. (دواه ابن ماجد ؟ ٤ ) باب ضرب النساء).

معلوم ہوا کہ بدرجہ مجبوری بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کی بٹائی کو پیند نہیں فریایا ، ہاں نشوز کے وقت ملکی بٹائی کی مخیائش ہے اور اس برموّاخذ ، نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيں حديث شريف ميں ب:

عن الأشعث بن قيس قال ضفت عمر الله فلماكان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما فلما آوى الى فراشه، قال لي: يا أشعث احفظ عني شيئاً سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايسأل الرجل فيما ضرب امرأته. (رواه ابن ماحة ص١٤٧).

قال في انجاح الحاجة: قوله فيما يضرب اموأته أى إذا راعى شوط الضرب وحدوده. (انحاح الحاجة: ١٤٢).

### جن صورتوں میں زوجہ کو مارنے کی مختائش ہیں من جملہ چند حسب ذیل ورج ہیں:

قال في تنوير الأبصار: يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة وخسل الجنابة، والخروج من المنزل وترك الإجابة إلى الفراش، وقال في الدرالمختار: ويلحق بدلك ما لوضربت ولدها الصغير عند بكائه أوضربت جاريته غيرة و لاتتعظ بوعظه أو شتمته ولو بنحو ياحمار أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت مالم تجرالعادة به بلا إذنه والضابط: كل معصية لا حد فيها فللزوج والمولى التعزير. وقال الشامي: لكن على القول بأنه لا يضربها

لتوك الصلاة يخص الجواز بما لاتقتصر منفعته عليها. (الدرالمختارمع فتاوى الشامي:٧٧/٤،باب التغرير،سعيد).

### فآوی لکھنوی میں ہے:

الاستفسار: هل يجوز للزوج أن يضرب امرأته في خصلة من الخصال ؟

الاستبشار: نعم، قالوا: يجوزله أن يضربها في أربعة أمور وما في معناها، أحدها: على ترك الزينة للزوج. وثانيها: على عدم إجابتها إذا دعاها إلى فراشه، وهي طاهرة من الحيض والنفاس. وثالثها: على خروجها من منزله بغير إذنه. ورابعها: على ترك الصلاة، وترك الغسل من البجنابة ، كذا في مجمع البركات عن القنية. ثم الضرب على ترك المصلاة رواية، وعليه مشى في الكنز تبعاً للكثيرين وفي النهاية تبعاً للحاكم: أنه لايجوز لأن المصنفعة لاتعود إليه، ومعنى قولهم: وما في معناها: أنها إذا ارتكبت معصية ليس لها في المسنفعة لاتعود إليه، ومعنى قولهم: وبا في معناها: أنها إذا ارتكبت معصية ليس لها في المسرع تعزير مقرر له أن يضربها فيها، فيجوز إذا ضربت جارية زوجها غيرة، ولم تنعظ بوعظه له أن يضربها، كما في القنية. وينبغي أن يلحق به ما إذا ضربت الولد الذي لايعقل عند بكائه، لأن ضوب الدابة إذا كان ممنوعاً، فهذا أولى، منه: ما إذا شتمت أومزقت ثيابه ، ومنه المؤا أسمعت صوتها للأجنبي. كذا في البحرالرائي: ٥/٣٥، في وصنه: ما إذا شتمت أجنبياً ، ومنه ما إذا أسمعت صوتها للأجنبي. كذا في البحرالرائي: ٥/٣٥، في فصل التعزير. رنفع المفتى والسائل ص ٩٠٤ ـ ١٤ ما يتعلق باطاعة الزوجات للازواج).

وعن جابر الله الله عليه وسلم قال: ... فاضربوهن ضوباً غير مبوح. (رواه مسلم: ١/٩٩٧).

قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً ولايؤثر فيها شيئاً . (ابن كثير:١٩٦٨).

وعن معاوية بن حيدة القشيرى عن أبيه قال: يارسول الله ! ماحق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتست والاتضرب الوجه والاتقبح والاتهجر إلا في البيت. (رواه ابوداود: ١ / ٢٩١، باب حق المرأة عبي زوجها).

حضرت عبدالله ابن عباس الفصف في صواك بيم رزنش كي اجازت دي بـ ( قامون الفقد ١٣٠٩/٠).

## الأولاد الصغار : (نابالغ اولاد كسرزنش كاحكم)

مولانا خالد سیف الله فرماتے ہیں کہ بچوں کی سرزنش میں بھی ان صدود وقیود کی رعایت ضروری ہے جو بچوی کی سرزنش کے سلسلہ میں مذکور ہوئیں، اگر چہ اعتدال سے تجاوز کیا جائے تو سرزنش کرنے والاخود لائق سرزنش ہے۔(قاموں العقہ: ۴۰۹/۲۰۰۳).

#### در مختار میں ہے:

ومنه أى (من المباح) ضرب الأب ابنه تناديباً أوالأم أوالوصي ومن الأول (أى الواجب) ضرب الأب أو المعلم بإذن الأب تعليماً قمات لاضمان...ومحله فى المضرب المعتاد، وفى الشامية: قوله بإذن الأب أى أو بإذن الوصي ولوضوب بغير إذنهما يضمن، قوله ومحله فى الضرب المعتاد أى كماً وكيفاً ومحلاً فلوضوبه على الوجه أوعلى الممذاكير يجب المضمان بالمخوف ولوسوطاً واحداً لأنه إتلاف. (المرالمختارم فتاوى الشامى: ٦٦/٢٥ سعيد).

وفى الدرالمختار: وإن وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة. وقال الشامي: ولا يجاوز الثلاث وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها... وظاهره أنه لايضرب بالعصا في غير الصلاة أيضاً. (الدرالمختارم فتاوى الشامى: ٢٥٥١/ ٢٥٥١) مسعد.

وعن أبي بردة الله قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. (رواه البعرى:١٠١٢/٢).

### فتح الباري ميس ہے:

الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هناالحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه

وهي المراد بقوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لاتتعلق بمعصية كتأديب الأب ولده الصغير. (ضح الباري١٣٠/١٠).

یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی پردس سے زائد کوڑوں کی سزاد یجاسکتی ہے کسی انسانی قانون کی خلاف ورزی پرالی پخت سزائیمیں دینا چاہیے۔

شرح عدة الاحكام ميں ہے:

المراد جلد التأديب كان يؤدب الرجل ولده أو يؤدب خادمه أو يؤدب زوجته. (عمدة الاحكام: ٧٠ / ٨٠).

محرين صالح تيمين سلفي سعودي شرح رياض الصالحين ميس لكصة بين:

قوله صلى الله عليه وسلم: "اضربوهم عليها وهو ابناء عشرسنين" المراد الضرب المذي يحصل به التأديب بلا ضرر، فلا يجوز للأب أن يضرب أو لاده ضرباً مبرحاً، ولا يجوز أن يضرب أو لاده ضرباً مبرحاً، ولا يجوز أن يضربهم ضرباً مكرراً لاحاجة إليه بل إذا احتاج إليه مثل ألا يقوم الولد للصلاة إلا بالضرب فإنه يضربه ضرباً غير مبرح، بل ضرباً معتاداً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بضربهم لا لإيلامهم ولكن لتأديبهم وتقويمهم، وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن ما الصعار لا يضربون في المسداوس إذا أهملوا، ففي هذا الحديث الردعليهم، وهو دليل على بطلان فكرتهم، وإنها غير صحيحة، لأن بعض الصعار لا يفعهم الكلام في الغالب، ولكن الضرب ينفعهم أكثر، فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد فلو أنهم تركوا بدون ضرب لضيعوا الواجب عليهم وفرطوا في الدروس وأهملوا، فلا بد الإيلام من ضربهم ليعتادوا النظام... إلا أنه كما قلنا لا بد أن يكون الضرب للتأديب لا للإيلام والإيسجاع فيضرب ضرباً يبليسق بحماله، ضرباً غير مبرح. (شرح رباض الصاحين ١٨ ١٠٠ مدارالسلام).

حضرت مفتی محمود حسن صاحب فرماتے ہیں:

چھوٹے بچوں کو بغیر چیڑی و غیرہ کے صرف ہاتھ سے وہ بھی ان کے خل کے موافق تین چیت تک مار سکتا ہے وہ بھی سراور چیرے کو چھوٹر کر لینی گردن اور کمر پر،اس سے زیاوہ کی اجازت نبیل ورند بچے قیامت میں قصاص کیں گے، بچوں پرنری اور شفقت کی جائے، اب پیٹنے کا دور تقریباً ختم ہوگیااس کے انرات اجھے نہیں ہوتے بچے بے حیا اور غذر ہوجاتے ہیں مار کھانے کے عادی ہوکریا ڈبیس کرتے، بلکدا کثر تو پڑھناہی چھوڑ دیتے ہیں۔ (ناوی محدویہ:۱۲۹/۱۲، بوب ورتب).

🖈 تأديب الأولاد الكبار:

بالغ اولا دکوبھی مارنے کی گنجائش ہے۔

ملاحظه مو بخاري شريف كي روايت ميس ب:

فقال أبوبكر ﷺ: أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء ، فقالت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها فعاتبني أبوبكر ﷺ وقال: ماشاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. (رواه البخاري: ٤٨/١، بباب التيم).

قال العيني: فيه تأديب الرجل ابنته ولوكانت متزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويلتحق بذلك تأديب من له تأديبه وإن لم يأذن له الإمام. (عمدة القبرى:١٩٧/٣).

#### علامه شائ قرماتے ہیں:

والأب يعزر الاين عليه أى على ترك الصلاة...والظاهر أن المراد بالابن الصغير أما الكبيس فكالأجنبي نعم قدم الشارح في الحضانة عن البحر أنه إذا لم يكن مأموناً على نفسه فله ضمه لدفع فتنة أوعار وتأديبه إذا وقع منه شيء. (نتارى الشامي: ٧٨/٤سميد).

#### احسن الفتاوي ميس ہے:

بال الادكويمي تتوريدي جاسكتى ب بلكه والدند بهوتو دوسر ا قارب يمى تتوريد يسكت بيل... النظاهو أن المجدد كذلك بيل غيره من العصبات كالأخ والعم ... (دالسه من العصبات كالأخ والعم ... (دالسه من العادل إلى استاؤا بين شا كروول

کوتوریوے سکتا ہے شاگر دخواہ بالغ ہویانا بالغ ، نابالغ کواس لیے کہ اس کے ولی نے استاذ کوتادیب کامالک ہنادیا ہے اور بالغ کواس لیے کہ اس نے خوداستاذ کواس کا اختیار دیا ہے۔ (احس النتادی:۵۸/۵۰) . والله ﷺ اعلم۔

## تاديب مين دست و پاتو ڑنے پر تاوان كا حكم:

سوال: اگرمعلم نے پائی کےوقت بچ کا ہاتھ یا پاؤں قر دیا تو تاوان آئے گایا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولداً گروالدی اجازت سے پٹائی کی تھی تو تاوان لازم نیس ہوگا،اورا گر بغیر اجازت کے پٹائی کی تو تاوان آئے گا،اور بہتم اس وقت ہے جب کدمتنا وطریقے پر پٹائی کرے اگر غیر متناو طریقے پر بٹائی کرے تو بہر صورت تاوان آئے گا۔

### ملاحظ فرمائيس مجمع الضمانات ميس ب:

المعلم إذا ضرب صبياً، أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ، قال أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله: إن ضربه بأمر أبيه أووصيه ضرباً معتاداً في الموضع المعتاد الايضمن، وإن ضربه غير معتاد ضمن. فإن ضربه بغير أمر أبيه أووصيه فمات، ضمن تمام الدية في قولهم، سواء ضربه معتاداً، أوغير معتاد، من فصل البقار من قاضيحان. (محمع الضمانات: ٩١/ ٥١ ١٠ النوع النامن عشر، دار السلام).

#### در مختار میں ہے:

ضرب الأب أو الوصي أو السمعلم بإذن الأب تعليماً فمات لاضمان... ومحله في المضرب السمعناد وأما غيره فسموجب للضمان وفي الشامية: قوله بإذن الأب أى أو بإذن الرصي ولوضوب بغير إذنهما يضمن ... قوله ومحله في الضوب المعتاد أى كماً وكيفاً ومحلاً فلوضوبه ولى الوجه أوعلى المذاكير، يجب الضمان بلاخوف ولوسوطاً واحداً لأنه إتلاف. (الدرالمحارم فاوى الشامي: 7٦/٦٥ مال القود فيماون الفسسعية).

حاشية الطحطاوي من بن ب:

الوصي والزوج إذا ضرب اليتيم أو زوجته تأديباً وكذا المعلم إذا ضرب الصبي بإذن الأب أو الوصي لتعليم القرآن أوعمل آخر مثل ما يضرب فيه لايضمن هو ولا الأب والوصي بسالإجمعاع...ولوضوب المعلم بدون إذنه فمات يضمن. (حائبة الطحطارى على الدرالمحتار:٤/٥/٢١) القودفيمادو النفس، والله ﷺ الحمر

#### **GERGER GERGER**

## بسم الله الرحمن الرحيم

قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَمِنْ اعتَّلَى عليكم فَاعتَّلُوا عليه بِمِثُلُ مَا اعتَّلَى عليكم ﴾. وقال عليه الصلاة والسلام: " لا ضرر و لا ضرار في الاسلام"

باب.....باب زاحگام الخیان

# باب....هس» احکام الضمان

موٹر کار کے گھوڑے کے ساتھ ٹکرانے پر تاوان کا حکم:

سوال: ایک شخص بڑے راستہ پر موڑ کار جلار ہاتھا رات کے وقت اس کومعلوم نیمیں تھا کہ راستہ پر ایک گھوڑ انکلا ہوا ہے اور راستہ کھلاتھاروڈ کے کناروں پر ہاڑھ نہیں تھا، موڑ کارگھوڑے سے تکرائی اور گھوڑ ازخی ہوگیا، اب قصوروارکون ہے؟ اور تاوان کس پرآئیگا؟

> الجواب: بصورت مسئوله اگرصا حب سیاره کا قصور به تواس پرتاوان آیگا۔ مفتی محد تقی صاحب تکمله رفتی کمهم میں فرماتے ہیں:

إن جناية البهيسمة لاتخلومن حالين إما أن تكون متفلتة ليس معها أحد أويكون معها راكب أوسائق أوقائد فإن كانت منفلتة ليس معها أحد فأتلفت شيئاً فلاضمان على صاحبها عند الحنفية مطلقاً سواء كان الوقت وقت النهار أووقت الليل عملاً بإطلاق حديث الباب...وذكر شيخنا التهانوي في إعلاء السنن: (٢٤٢/١٨) عن الطحاوى: أن تحقيق مذهب أبي حنيفة أنه لاضمان إذا أرسلها مع حافظ وأما إذا أرسلها من دون حافظ

ضمن، والخلاصة أن الحكم عند أبي حنيفةٌ لايدور مع النهار أوالليل وإنما يدورعلي التقصير في الحفظ فإن قصر المالك في حفظ البهيمة بالنهار ضمن ، وإن لم يقصر بالليل لم يضمن وحمل حديث ناقة البراء على التقصير في الحفظ واستدل شيخنا التهانويُّ لمذهب أبي حنيفة بما أخرجه الدارقطني عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى اللُّه عليه وسلم قال: ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها وما أصابت بالنهاد فلاشيء فيه ، وما أصابت الغنم بالليل والنهارغوم أهلها قال شيخنا : ويدل إيجاب الضمان على أهل الغنم بالليل والنهار على أنه لا دخل للنهار في إسقاط الضمان وإنما بنائه على عدم التقصير ولماكان حفظ الغنم متيسراً دل إفسادها على ترك الحفظ من الرعاة بخلاف الإبل فإن ضبطها متعسر، هذا هو الفرق ... ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها في عبصرهم والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفته في الطريق سواء أتلفته من القدام أو من الخلف ووجه الفرق بينها وبين الدابة على قول الحنفية إن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى راكبها بخلاف السيارة فإنها لاتتحرك بإرادتها فتنسب جميع حركتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك ، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٢ / ٢١ ه ، ٢٣ ه ،

مزيد ملاحظه جو: (اسلامي نقة ١٨١١) . والله ﷺ اعلم\_

## كاركے تصادم ماالٹنے پرتاوان كاحكم:

سوال: اگرڈرائیورکاریابس چلار ہاتھا اوراس کی کوئی چیزٹوٹ کئی یا کاریابس الٹ گئی یا کسی دوسری کاریابس الٹ گئی یا کسی دوسری کاریابس کے ساتھ تصادم ہوگیا اورا ندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ زخی ہوگئے یا سرگئے اورڈ رائیورٹ گیا تو تاوان یا دیت وغیرہ لازم ہوگی یا ٹیس؟

الجواب: بصورت مسئوله الرؤرائيور في تصدأ كوئى زيادتى كى مثلاً غلط راسته اختيار كيااورالث كئ

مجمع الضمانات ميس ب:

یا بہت زیادہ تیز چلار ہاتھا مثلاً ۲۰۰ سے زیادہ اسپٹر پر بیالکل بے بروائی سے چلار ہاتھا توان تمام صورتوں میں ڈرائیور ذمہ دار ہوگا، اور ای پر تاوان آئیگا، کیکن اگر اسپانیس تھا بلکہ ڈرائیورانی پوری ذمہ داری سے چلار ہاتھا اور ناگہانی طور پرکوئی حادثہ چیش آگیا تو ڈرائیوراس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اس پر کسی قتم کا تاوان نہیں آئیگا، ہاں اگر باہر کسی آڈی کوکر مارکر ہلاک کردیا تو پھر دیت واجب ہوگی۔

ان مسائل كومولا نامجيب الله ريوى صاحب في تفصيل سے بيان كيا ہے، ملاحظه فرمائين:

بے جان سواریوں مثلاً سائکل موٹر، ریل ہوائی جہاز وغیرہ کا تھم یہی ہے کہ خواہ قصد اُس سے کوئی مالی نقصان پہنچے یا غفلت کی دید سے بغیر قصد کے اس کا تاوان سواری کے مالک سے نہیں بلکہ ڈرائیور، کنڈ کٹریا گارڈ سے لیا جائیگا ،مثلاً سکتل کے بغیرگاڑی اٹلیشن پر لے آیااورگاڑی لؤگئی ، یا کاریابس کوڈرائیورغلط سائڈ سے لے جار ہاتھا یا جواسپیٹیمقرر ہےاس سے تیز چلار ہاتھا تو ان صورتوں میں اس پر مالی نقصان کی ذ مہداری ہوگی البتہ کوئی دوسرا شخف سواری کے آگے کوئی اینٹ یا پھرڈ الدے اوروہ اسے نید دیکھ سکے اور حادثہ پیش آ جائے یا کوئی پیدل آ دی غلط راستہ چل رہاتھااوراس کوموٹرسائیل سے دھکا لگ گیایاا جا نک سواری کے سامنے کوئی لیٹ جائے تو الیں صورت میں ڈرائیوریا مالک یا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیکن اگر موٹر ریل انفاق سے از جائے یا ہوائی جہاز حادثہ کا شکار ہوجائے یاکسی انسان یابہت سے انسانوں کی جان چلی جائے تواس جانی نقصان کی ذمہ داري دُرائيوريايائك برنبين موگي بلكه وه كميني يا حكومت برجوگي اس ليدايسا تفاقي حادثات كي ديت (خون بہا) کی ذمہ داری فقہاءعا قلہ برڈ التے ہیں،ابتدائے اسلام میںاہل دیوان یعنی ایک صنف کے لوگوں کے لیے جور جسٹر ہوتا تھاوہ سب ایک دوسرے کے عاقلہ سے پھراس کے بعد خاندان اور قبیلہ و برا دری وغیرہ براس کی ذمہ دارى ۋالى گئىكىن اب بىصورت بھى بدل گئى ہا ب كىنى كارخانداور حكومت يربيد قىمددارى بونى جا بے فقہاء نے استقل خطام محمول کیا ہے کمپنی یا کارخانہ داریا حکومت ڈرائیورو پائٹ کومزاتو دے عتی ہے کیکن ان پر دیت یعنی خون بہا کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتی ، بہر حال میہ نے مسائل ہیں ان پر علاء کومزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ (اللاي فقه ۲/۲۲ ۲۳۳۲).

لو اصطدم فارسان حران فماتافعلى العاقلة كل واحد منهما الدية للاخرى كمافى الهداية، قال فى الإصلاح والإيضاح وههنا شرط مذكورفى الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه... وشرط آخرمذكورفى المحيط وهو أن لايكونا عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لوكانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر... ولو اصطدم دابسان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على الآخر ، من قاضيخان. (محمع الضمانات: ٢٣/١ ٤ ، الفصل الخامس في جناية البهبمة، للعلامة ابي محمد البغدادي والهداية: ٣٤٨/٤)

و انظر للاستزادة : (تكملة فنح الملهم ،حكم السيارة : ٥٢٣/٢) . والله ﷺ اعلم\_

## بلاقصور جانور ہلاک ہوجانے پر تاوان کا حکم:

سوال: اگرگاڑی چلانے والے کی غلطی ندہو بلکہ دابہ یا اس کے مالک کی غلطی ہے کہ راستہ بند ہے پھر بھی جانور چلا گیا اور گاڑی میں ہلاک ہو گیا تو تاوان آئے گایا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ اگر صاحب بیارہ کا قصور نہ ہو بلکہ صاحب دابہ کا قصور ہو کہ صاحب بیارہ دابے بچانے سے قاصر تھا، تو اس پر تاوان نہیں آئے گا۔

#### ملاحظه جوبدار میں ہے:

ومن سار على دابة فى الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجالا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب هو المروي عن عمر ولا الراكب والمروي عن عمر ولا أن المراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل المدابة المهدك كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدى. (الهداية ١٥،٤ كتاب الديات) وكذا في التغريم للتعدى. (الهداية ١٥،٤ كتاب الديات) وكذا في الترامحتار، ٢٠٨/٦ معرالشامي).

وفى الدر المختار : انفلتت دابة بنفسها فأصابت مالا أو آدميا نهارا أو ليلالا ضمان في الكل لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار أي المنفلتة هدر كما لو جمحت المدابة به أى بالراكب، ولو سكران ولم يقدر الراكب على ردها فإنه لا يضمن كالمنفلتة لأنه حينتك ليس بمسير لها فلا يضاف سيرها إليه حتى لو أتلفت إنساناً فدمه هدر عمادية. (التر المحتار ٢٨/٦) باب حناية الهيمة)

احسن الفتاوي ميں ہے:

جب سواری مستی کی وجہ سے بے قالو ہوجائے ، لیمنی سوار اس کے رو کئے سے عاجر ہوجائے تو سوار پر ضان نہیں ، خواہ جانی فقصان ہویا مالی ، کیونکداس صورت میں فعل دا بسوار کی طرف منسوب نہیں ہوگا...اور بریتکم اس وقت ہے جب کہ سوار نے گھوڑی کومقا در فقار سے جلایا ہو، اور اگر غیر مقاد طور پر جا بک وغیرہ لگایا یا سوار نے عمراً پنی قدرت سے زیادہ رفقار پر چلایا تو اس پرضان ہوگا ، لائد منعد کتا حس الدابة . (اسن النتادی ۱۲/۸۵). واللہ ﷺ اعلم۔

## تصادم سيارات سے تاوان كاتھم:

سوال: اگرایکسڈنٹ اور ٹر بھیز ہوجائے ایک شلطی پرتھااور دوسرا بے گناہ تھا، جو شلطی پرتھااس کی کارخراب ہوگئ تو کیا ہے گناہ پرتاوان آئیگایانیں؟

الجواب: بصورت مسئوله بقصوراور بالناه پرتاوان نیس آئ گا، کیونکه تاوان تعدی اور زیاد تی کرنے والے پر ہوتا ہے۔ درمختار میں ہے:

ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها بعود بلا اذن الراكب فنفحت أوضوبت بيدها شخصا آخر غير الطاعن أو نفوت فصدمته وقتلته ضمن هو أى الناخس لا الواكب. ( الدرالمعتار: ١٨/٦).

وفى الشمامية: قوله لا الراكب: لانه غير متعد فترجح جانب الناخس فى التغريم للتعدى وتمامه فى الهداية؟ ١٥/٥، كتاب الديات). للتعدى وتمامه فى الهداية ١٥/٥، كتاب الديات). مياره يحكم دابرے البت دوثول على كيم قرق ہے:

والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفته في الطريق سواء أتلفته من القدام أو من الخلف، ووجه الفرق بينهما وبين الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى راكبها بخلاف السيارة فإنها لا تتحرك بإرادتها وتنسب جميع حركاتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك . (تكمنة نتح السلهم: ٢٣/٢٥). والله المائة الحميم

### بلااجازت كارلے كرا يكسيدنث كرنے پرتاوان كاحكم:

سوال: ایک شخص مثلازید نے بمرکوکار پیچے کرنے کے لئے کہالیکن دہ بغیر اجازت کے کارکو باہر اکال کر لے گیا، لیجانے والے کے ساتھ ایک اور آ دی عمر بیشا تھا، عمر نے بکر ہے کہا کہ کار بغیر اجازت کے مت لے جاؤ اکین بکر نے بات نییں گا وال ایک بیڈنٹ ہو گیا اور مکمل خراب ہو گئی اب ضان ہے یا نمیں ؟ اور کس پہ یہ بیٹن بکر لے گیا اور عمر نے گاڑی چلائی اور ایک بیڈنٹ ہو گیا، اگر تاوان ہے تو مالک کار لینے والے سے تاوان لیگا یا آخر میں چلانے والے سے یااس کو اختیار ہے اور اگر چلانے والے سے نمیس لیا بلکہ لینے والے سے لیا تو وہ چلانے والے سے لیا تو وہ جلانے والے سے ایس کو اختیار ہے اور اگر چلانے والے سے نمیس لیا بلکہ لینے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے نمیس لیا بلکہ لینے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے ایس کو اختیار ہے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے نمیس لیا بلکہ لینے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے نمیس لیا بلکہ لینے والے سے لیا تو وہ پیلانے والے سے نمیس کی بیلانے کی بیلانے والے سے نمیس کی بیلانے کی بیلانے والے سے نمیس کی بیلانے کی بیلانے

الجواب: بصورت مسئوله ما لک کواختیار ہے جس کو جاہے شامی بنائے اور تاوان وصول کرے پھر اگر ما لک نے اول یعنی کار لیجانے والے کوضامی بنایا تو کار لیجانے والا دوسرے سے یعنی جلانے والے سے وصول کریگا چونکہ اس نے لے جانے سے منع بھی کیا تھا، اوراگر ما لک نے ٹانی یعنی جلانے والے مہا شرکوضامی بنایا تو ٹائی اول پر دچوئنیس کرے گاوہ مسبب ہے اس پر صفان ٹیس ہے۔

ملاحظ فرمائی شرح مجلّه میں ہے:

لو أتىلف و احد مال آخر أو نقص قيمته تسبيبا يعنى لو فعل ما كان سببا مفضيا إلى تلف مال أو نقصان قيمته كان ضامنا بشرط أن يكون متعمدا أو متعديا . (ص٢٢٥).

بدائع الصنائع ش ہے:

فلا شك أن الإتلاف سبب لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الوجوب لأن

إتسلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهذا اعتداء وأضرار وقد الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهذا اعتدى عليكم . وقال عليه بمثل ما اعتدى عليكم . وقال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة في جب نفيه من حيث المعنى بالضمان ليقوم الضمان مقام المتلف فينتفى الضرر بالقدر الممكن ولهذا وجب الضمان بالغصب فبالاتلاف أولى. (بداتم ١٦٤/٧).

شرح المجله میں ہے:

إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ... لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق البيت فالضمان على السارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب وكذا إذا لو دفع إلى صبى سكينا ليمسكه له فقتل به نفسه لا ضمان على الدافع . قلت : إن عدم إيجاب الضمان في هذه الصورة بالاجماع أنه تخلل بين فعل فاعل مختار هو ذو عقل. (شرح المجلة عمن ١٤٥).

وفى الشامى: غصب شيئاً فم غصبه آخر منه فأراد المالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول وبعضها من الثانى له ذلك سراجية . والمالك بالخيار فى تضمين أبهما شاء وفى الهندية : إن ضمن الأول يرجع الأول على الثانى بما ضمن وإن ضمن الثانى لا يرجع على الأول. (فناوى الشامى ١٩٧٦م، سميد).

مر يبر المنطقة و (المفتاوى الهندية ١٢٠/٥)، وشرح المجلة، ص٥٠٨، المادة ١١٥، والمادة ٩٢، ص٢٢). والله على العمر الم

بلاقصورگاڑی کے نیچ دب کرمرجانے پرتاوان کا حکم:

سوال: ایک شخص گاڑی چلار ہاتھا کہ غلطی ہے تین آدمی ایک ہی وقت میں نیچ دب کرمر گئے۔اس شخص پر تاوان اور دیت لازم ہے یائیس؟اگر ہے تو کتی دیت لازم ہوگی؟ نیز کفارہ ہے یائیس؟ الجواب: بصورت مسئوله كفاره اورديت دونول لازم بين كين كفاره بين تداخل جوگا اور صرف ايك لازم جوگا جيب كه ديت حقوق العباد بين سے بيتو تداخل نبين جوگاس ليے تين ديت اداكر نالازم جوگا۔

ملاحظ قرمائيں ہداييس ہے:

قال الراكب ضامن لما أوطأت الدابة بيدها أورجلها أورأسها أوكدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت. (الهداية: ٢١٠/٤).

إلا أن على الراكب الكفارة فيما أو طئته الدابة بيدها أو برجلها، (الهداية: ٢١١/٤).

وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل. (الهداية:٤/٤/٥٠٠والحوهرة الترة:١٧٣/١).

#### فآوی شامی میں ہے:

والحاصل انا لم نقل بالتداخل في الحكم في العبادات لمايلزم عليه من الامرالسنيع وهوترك العبادة المطلوب تكثيرها مع قيام سببها وجعلنا الكل سبباً واحداً لدفع ذلك لانه اليق بها اما العقوبات فان مبناها على الدوء والعفو فلايلزم من تركها مع قيام سببها الامرالشنيع بل يحصل المقصود منها في الدنياوهو الزجر بعقوبة واحدة. (دناوى الشامي:١٥/٢ بوالبحرالرائق: ١٥/٢ بوالفتاوى الهندية: ٢٧/٢٧).

وأما المجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فانها لا يتداخل فيها إلا إذا كانا خطائين على واحد...الخ. (الاشباه والنظائر: ١/ ٥٠٠).

#### فآوی ہند بیر میں ہے:

وان كان صاحب الدابة واكباً على الدابة والدابة تسيوان وطنت بيدها او رجلها يضمن وعلى عاقلته الدية وتلزمه الكفارة. (افتاوى الهندية: ٦/ . ه).

و كفارتهما اى الخطأ وشبه العمد عتق قن مؤمن فان عجز عنه صام شهرين و لاء و لا إطعام فيهما إذ لم يرد به النص و المقادير توقيفية. (الدرالمحتار:٢٥٧٤/عتاب الديات، سعيد).

#### والله ﷺ اعلم\_

## موجوده دور میں دیت کس پرلازم ہوگی؟

**سوال**: دیت کس پرلازم ہوگی، جب کہ موجودہ دور میں عاقلہ کا نظام نہیں ہے اورا کٹر بھکہوں پر قبائلی نظام بھی مفقود ہے؟

الجواب: دیت عاقله پر بهال اگر مجرم اقرار کرے که بیکام میں نے کیا بهاور عاقله نے اس کی تصدیق نہیں کی آدیجرمیت کے مال میں ہے۔ ملاحظہ مودر مختار میں ہے:

و لا ما لزم بصلح أو اعتراف إلى قوله إلا أن يصدقوه في إقراره أوتقوم حجة وإنما قبلت البينة هنا مع الإقرار مع أنها لاتعتبر معه لأنها تثبت ماليس بثابت بإقرار المدعى عليه. (الدرالمعتارم الشامي: ٢٤٣/٦/٢) كتاب المعاقل، سعيد).

عا قلہ ہونے کا دارو مدارا کہاں میں تعاون اور تناصر پر ہے، لہذا جن لوگوں کے درمیان باہم تعاون و تناصر ہے، وہ اس کا عاقلہ ہے، لہذا جہاں کوئی قبیلہ ہے اوروہ قبائل منظم ہیں، اور برخض کو معلوم ہے کہ اس کا قبیلہ فلال ہے، تو وہ اس کی عاقلہ ہے، وہ اس کی ویت اواکر ہے، اورا گرفیلہ نہیں ہے، لیکن منظم برادری ہے تو وہ ویت اواکر ہے، اورا کر برادری بھی نہیں ہے تو پھر چیسے آج کل ٹریڈ یو نمین ہوتی ہے اوران کے درمیان آبس میں تعاون و تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تکتی ہے، لیکن اگر یہ بھی مفقو دہے تو پھر بہر حال ویت قاتل کے مال میں تعاون و تناصر ہوتا ہے تو وہ اس کی عاقلہ ہو تکتی ہے، لیکن اگر یہ بھی مفقو دہے تو پھر بہر حال ویت قاتل کے مال میں جونی جائے۔ ملاحظے علامہ شامی فرماتے ہیں:

# آ دمی کے نیچے دب کر ہلاک ہونے پر تاوان کا حکم:

سوال: اگرایک آدی چھت سے گر گیااوراس کے نیچے کسی شخص کی مرفی یا بکری ہلاک ہوگئ تو کیااس گرنے والے پر تاوان لازم ہوگا یا نہیں؟

الجواب: یصورت مسئولدگر نے والے پر تاوان لازم ہوگا، کیونکدگر نے والامباشر ہے اورمباشر ضامن ہے آگر چہ بلاتھمد ہوائی طرح آگر کوئی انسان دب کر مرجا تا تو چاری مجرائے خطا ہوتا اور اس میں کفارہ اور دیت لازم ہوتی ہے البندویت عاقلہ پر ہوتی ہے، اور صورت مسئولہ میں مباشر کے مال میں تاوان لازم ہوگا۔ کفایدشرح بدالہ میں ہے:

وما أجرى مجرى الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأ فى المسرع لكنه دون الخطأ حقيقة فانه ليس من اهل القصد اصلاً وانماوجبت الكفارة لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم ان يصير قاتلاً والكفارة فى قتل الخطأ انماتجب لترك التحرز ايضاً ... والذى سقط من سطح فوقع على إنسان فقتله أوكان فى يده لبنة أو خشبة فسقط ووقع على إنسان فقتله لكونه قتلاً للمعصوم من غيرقصد فكان جارياً مجرى الخطأ كذا فى الأوضح. (الكفاية شرح الهداية على هامش فتح القدير:

#### ہداریمیں ہے:

ومن حفر بيراً في طريق المسلمين أو وضع حجراً فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن أتلف بهيسمة فضمانها في ماله . . إن العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله . (الهداية: ٢٠٣/٤)

#### شرح المجله میں ہے:

السمباشر ضامن وإن لم يتعمد لأن المباشرة علة للتلف اسماً لإضافة الحكم إليها ومعنى لأنها موثرة فيه ، وحكماً لعدم تواخى الحكم عنها ، فيضمن وإن كان مخطئا... تعلق برجل وخاصمه ، فسقط من المعلق به شيء فضاع قالوا: يضمن المتعلق وينبغي أن يكون

الجواب على التفصيل: إن سقط بقرب من صاحبه وهو يراه وأمكنه أخذه ، لا يكون ضامناً ، وإلا كان ضامناً ، ... صبي بال على سطح فنزل من الميزاب وأصاب ثوباً فأفسده، غرم الصبي (فصولين) لأنه مباشر. (شرح المعنة ، ١/١ ٥٠)، المادة ٥٢)، والله ﷺ أهم ـ

# طبيب كى غلطى پرتاوان كاحكم:

سوال: ایک ڈاکٹرنے دانت نکالنے میں غلطی کی اور اس کی غلطی ظاہر بھی ہوگئی اس طبیب نے اپنی غلطی کو پیشیدہ رکھنے اور اس پر پروہ ڈالنے کے لئے وی ہزار رینڈ مریض کوادا کئے کیا مریض بیرقم ڈاکٹرے لے سکتا ہے پانہیں؟

الجواب: جس ڈاکٹر کو قانو ناعلاج ومعالجہ کی اجازت ہے اس نے اگر کسی مریض کا علاج کیا لیکن اس نے طبی احتیاط خو قانیس رکھی تو ڈاکٹر مریض کو تنیخ والے نقصان کا یا اس کی جان کے تاوان کا ضامن ہوگا۔ اس کے خرور کی تحکیل نمیس کی ، اس کی ذمہ داری تھی کہ مریض کے علاج میں طبی تمام رعایتیں خوظ رکھتا ، اور اس کے ضرور کی تقاضوں کو پورا کرتا ، لیکن اس نے ایسانہ کر کے خلطی کی ، اس لئے وہ صان ہوگا۔ (طبی اظا تیات، ص ۱۸ امر جہ یا سنی جاہد).

ہراییس ہے:

وإذا قيصد الفيصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلاضمان عليه ، وعلى هامشه ولو تجاوز الموضع المعتاد ضمن. (الهداية مع الحاشية ٣/ ٣١٠). مجمع الشمانات بين به:

الفصاد والبراغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود الماذون فيه وهى معروفة ... قال فى الفصولين هذا إذا فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا فى ذلك العمل ... أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضموا... استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن : ما أمرت بقلع هذا ، كان القول قوله ،

ويضمن القالع إرش السن. (محمع الصمانات: ٥ / ١٤٦٠١ العرع العاشر ، دار السلام).

الهم فقهی فیصله میں مذکورہے:

اگر کسی متند معالج نے علاج میں کوئی کوتا ہی کی اور اس کی وجہ سے مریض کوضرر پہنچ گیا تو معالج ضامن ہوگا۔ (اہم نتھی نیسلے از قاضی مجاہد الاسلام جس ۸۲).

خلاصہ پیہے کہ طبیب کی فلطی کی وجہ سے ۱۰ ہزار رینڈ لینا مریض کے لئے جائز اور درست ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

متروك التسمية عمرأكم الككرفي يرضان كاحكم:

**سوال:** ایک ثافعی نے بسم اللہ کے بغیر جانور کوذئ کیااور پکایا، ایک حفی نے غصے میں اس کوگر اکر ضائع کردیا، کیاحثی پرتاوان آئے گایائمیں؟

الجواب: فقد کی اکثر کتابول میں لکھا ہے کہ تاوان نییں ، لیکن بعض محققین نے تاوان لگانے کوتر پر فرمایا ہے الہذا فقو کی اس پر دینا جا ہے۔

ملاحظ فرمائين شرح عناميمين ہے:

قوله (بخلاف متروك التسمية) يعنى لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى وحينئذ يجب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف متروك التسمية عامداً لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي رحمه الله تعالى . (شرح العابة: ٨/٨٨٨).

مولا ناعبدالحي لكصنوى بدايه كحاشيه مين فرمات بين:

وههنا بحث وهو أن ولاية المحاجة وإن كانت ثابتة لكنا لا نقطع بخطأ مذهب المسافعية في هذه المسألة كيف و الحق دائر بين مذاهب المجتهدين وكلهم آخذون عن ينبوع الشريعة ... غاية ما في الباب أن يكون دليل مذهبنا في هذه المسألة أرجح وأقوى

وهو لا يستلزم كون مذهبهم خطا قطعا خصوصا إذا كان مذهب الخصم مبنيا بدليل شرعى عنده وإن كان بباطلا عندنا فثبوت ولاية المحاجة لا يستلزم أن لا يجب الضمان . (حشبة مداية ٣/ ٣٨٥).

و انظر المزيد: (تكملة فتح القدير ٢٨٨/٨، مكتبة رشيديه، وحاشية سعدى جلبي ٢٨٨/٨، مكتبة رشيديه).

ٹیز مولا ناعبدالحی لکھنوی کی عبارت کی تائید ایک اور مسئلہ ہے ہوتی ہے اور وہ میہ ہے کہ متر وک التسمیة عامداً کی صلت کا فیصلہ افذ ہوگایا نہیں؟علامہ شائ نے فرمایا کہ نافذ ہوجائے گا۔ملاحظہ ہو:

قلت: لكن قد علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبنى على أنه لم يختلف فيه السلف وإنه لا اعتبار بوجود الخلاف بعدهم ... نعم على ما يأتى من تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوى هذا البحث ويويد ه ما في الخلاصة من أن القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهما لا عند أبي يوسف ، وكذا ما في الفتح عن المنتقى من أن العبرة في كون المحل مجتهداً فيه اشتباه الدليل لا حقيقة الخلاف، قال في الفتح ولا يخفى أن كل خلاف بيننا وبين الشافعي أو غيره محل اشتباه الدليل... والذي حققه في البحر أن صاحب الهداية أشار إلى القولين فإنه ذكر أو لا عبارة القدوري وهي وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع و ذكر ثانياً عبارة الجامع الصغير وهي وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه ...

علامظفر احمد عثاثی في ايك قصف فقل كياب كما يك شافق في سلطان كى جلس على اتمه احتاف ك سلطان كي المحمد عامداً كي صلت كدار كل بيان كند. اس كا بعد تحرير فرمات عين: وظهر أن سكوت جملة الأئمة الحنفية في مجلس السلطان لم يكن لقوة تلك الوجوه ومتانتها بل لأمر آخر وهذا الكلام كان مع الشافعي وتبين منه أن كلامه في هذه المسألة من جهة الاجتهاد،

والمسألة من المسائل التي للاجتهاد فيها مجال كسائر الاجتهاديات وليس من القطعيات التي لا مجال فيها من القطعيات التي لا مجال فيها من الأباطيل، والقول بأنه مخالف للإجماع ليس بما ينبغي لأن الشافعي أعرف بالإجماع وأهله فلا يظن به أنه خرق الإجماع. . (إعلان السن ١٧/١٧)

#### علامه سيداً حمطها وي فرمات بين:

وبحث الأكمل فيه بأنه لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة بالطريق الأولى فحين لله يجب أن نقول بموجب الضمان على من أتلف متروك التسمية عمداً لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي وتمامه في الحموى . ( حائبة الطحطارى: 1 / 2 / 1 ) والله الله أعلم .

# ملازم کی کوتا ہی پرتاوان کا حکم:

سوال: بعض ملازم جو پٹرول پپ پر کام کرتے ہیں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں، اور عجلت میں زیادہ ڈالتے ہیں، کیاان کی اس بے احتیاطی کی دجہ سے ان پر تاوان لازم کر سکتے ہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ ملازم نے غفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے زیادہ پٹرول ڈالدیا تو اس پر تاوان لازم کر سکتے ہیں، کیکن اگر پٹرول کی مشین ہی ایس ہیں کے کمل احتیاط کے یاو جود بے اختیار کچھ زیادہ چلا گیا تو ملازم پر تاوان لگاناورسٹ نہیں ہے۔

ملاحظة فرما تين شرح المجلمه ميس ب:

لو تلف المستأجر فيه بتعدى الأجير وتقصيره يضمن وتعدى الأجير هو أن يعمل عملاً أو يتصرف تصوفا مخالفين لأمر الموجر صراحة كان أو دلالة . (شرح المحلة ص٢٢٦) وتقصير الأجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر . (شرح المحدة، ص

۸۲۳).

الأجير الخاص أمين حتى أنه لا يضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه وكذا لا يضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعد أيضا. (شرح المعنة ،ص٣٦). والشريح الم

# سامنے رکھی ہوئی چیز توڑنے پر تاوان کا حکم:

**سوال**: ایک شخص نے اپنے سامنے عینک رکھی اور نماز شروع کی آگے سے کوئی آ دمی چاتا ہوا نکلا اور اس قیتی عینک کو پاؤں سے تو ڑ دیا کیا اس پر تا وان واجب ہو گایا نہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ مسلی نماز میں مشغول تھا اور گزرنے والا بحدہ کی جگہ کے اندرے گزرتے ہوئے آئے اور کے تو ٹر گراتے ہوئے آئے اور کے گوئٹ کیا ہے اور اگر نماز میں مشغول نیس تھا تو تاوان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کونماز میں مشغول ندہونے کی وجہ سے گزرنے کا حق صاصل ہے۔

#### شرح قواعدالفقهيه مين ہے:

ما لو تلف بمروره بالطريق العام شيء أو أتلف دابته، بالطويق العام شيئا ، بيدها أو فمها وهو راكبها أو سائقها أو قائدها فيضمن لأن مروره وإن كان مباحا لكنه مقيد بشرط السلامة . (شرح قواعد الفقهة ، ص ٥٠٤). والله ﷺ اعلم ــ

### پنجره میں سے پرندہ اڑانے پرتاوان کا حکم:

**سوال**: ایک شخص کے پاس تفس میں پرندہ تھا دوسرے آ دمی نے تفس کے دروازے کو کھول دیا اور پرندہ اڑ گیا اب اس شخص پرتاوان آئے گایانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ ضان میں اختلاف ہے، امام مُحدِّفر ماتے ہیں کہ تاوان آئے گا اور شیخین کزد یک تاوان نیس آئے گا اور فتو کی امام مُحدِّ کے قول پر ہے کہ تاوان آئے گا۔

اصول الشاشي ميس ب:

الحكم يتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطه ... مثاله فتح باب الاصطبل والقفص ... فإنه سبب للتلف بواسطة توجد من الدابة والطير... والسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذ. (اصول الشاشي: ٦/١٩).

بدائع الصنائع ميس ب:

ولو فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما وقال محملاً

يضمن. (بدائع الصنائع ١٦٦/٧).

فآوی بزازیه میں ہے:

فتح باب قفص فطار الطيو ... لا يضمن عندمها خلافا لمحمد .. (الفتاوى البزازية ١٧٧/٦ و الشامي: ٢١٦/٦).

شرح الاشاہ والظائر میں ہے:

يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق ، وقطع حبل القنديل، وفتح باب القفص على قول محمد وعندهما لا ضمان وفي البزازية الفتوى على قول محمد وعندهما لا ضمان وفي البزازية الفتوى على قول محمد والدين المرابع والله المرابع المرابع المرابع والله والل

رگریزے مالک کی مخالفت کرنے پرتاوان کا حکم:

سوال: رگریز کو کپڑار تکنے کے لئے دیا گراس نے مالک کے کہنے کے مطابق رنگ نہیں لگایا بلکہ دوسرار مگ کردیا، تواس پرتاوان لازم آئے گایانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ ما لک کودواختیار ہیں اگر چاہتو کپڑ ارگریز کے پاس چھوڑ و ساور بے رنگ کپڑے کی قیت وصول کر لےاوراگر چاہتو وہی رنگا ہوا کپڑ الے لےادرا جرمش ادا کردے، لیکن مسئی سے

زیادہ ندو ہے۔

عالمگیری میں ہے:

ولو أمر رجلا ليصبغ ثوبه بالزعفران أو بالبقم (سرخُرتُككُكُرُك) فصبغه بصبغ من جنس آخركان لرب الثوب أن يتضمنه قيمة ثوبه أبيض وترك ثوبه عليه وإن شاء أخد الثوب وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمئ . (عالمكيرى: ٢٩٥٤ع،سائل الضمان).

والله ﷺ اعلم \_

كيرُ اخراب كردين پرضان كاحكم:

**سوال**: کپڑے یا گاڑی کورگریز نے مطلوبہ رنگ کے ذریعہ رنگا گراس کوٹراب کر دیا بیچ طور پر رنگ نہیں لگایا تو کیا حیان آئے گایانہیں؟ اور و ہرنگریز اجرت کا مستق ہوگایانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ کپڑے کے مالک کو دواختیار ہیں ایک بر کہ پارچہ رگریز کے پاس جھوڑ دے اور سفید کپڑے کی قیت لے لے اور دوسرا یہ ہے کہ ای کپڑے کو لے لے اور اجرت مثلی ادا کردے لیکن مسئی پرزیا دہ ٹیس کیا جائے گاڑی میں بھی اجرشل دیکرا پئی گاڑی لے سکتا ہے۔

عالمگیری میں ہے:

وإذا دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده، فصبغه بما سمى إلا أنه خالف فى صفته ما تعين به، فإن أشبع أو قصر فى الإصباغ حتى تعيب الثوب، فصاحبه بالخيار إن شاء ترك الشوب عليه وضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوز به المسمى . (الفتارى الهندية: ٢٠١٤ه). والله الله المسمى . (الفتارى الهندية: ٢٠١٤ه). والله الله المسمى المناون الهندية المناون المناون الهندية المناون المناون

دھونی کے کپڑا گم کرنے پر تاوان کا حکم:

سوال: دھوبی سے کپڑا گم ہوگیایا چوری ہوگیا تو اس پر تاوان آئے گایانہیں؟

الجواب: مسئله مسئوله کی مثین صورتیں ہیں: (۱) دھو بی سے عمل سے ضائع ہو گیا، مثلا کوشنے کی وجہ سے باکوئی اوروجہ ہے قو مطلقا ھان لازم ہوگا۔

(۲) دھو بی سے عل سے ضائع نہیں ہوا مگر اہتلاء عام کی وجہ سے ضائع ہو گیا ،مثلا پور سے شہر میں آگ لگ گئتی وغیرہ و تو بالا نقاق حنان لازم نہیں ہے۔

(۳) اہتلاء عام شہواور ضائع ہوگیا تو ضان میں اختلاف ہے۔ صاحبینؓ کے نزد یک ضان ہے اور امام صاحبؓ کے نزد یک حفان واجب نہیں ہے۔ عالمگیری نے صاحبینؓ کے قول پر فتو کا فقل کیا ہے۔ ملاحظ فرما کیں شامی میں ہے:

(قوله لا يضمن الخ) اعلم أن الهلاك إما بعمل الأجير أولا ، والأول إما بتعدى أو لا ، والأول إما بتعدى أو لا ، والشانى إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ، ففى الأول بقسميه يضمن اتفاقاً ، وفى ثانى الثانى لا يضمن اتفاقاً ، وفى أوله لا يضمن عند الإمام مطلقاً ، ويضمن عندهما مطلقاً ، وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقاً ، وقيل أن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح ضمن .... وإن مستور الحال فالصلح . (ماوى شامى: ٢٥،٦٠ ، باب ضمان الاجير ، سعيد).

وفى الهندية: وفى الإبانة أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى فى هذه المسألة بقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وبه أفتى، كذا فى التتار خانية وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا فى التبيين . (الفتارى الهندية ٤٠٠٠). والله الله الله الله الممركة الماس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا فى التبيين . (الفتارى الهندية ٤٠٠٠). والله الله الماس المسالمة الماس وبه يحصل صيانة أمام المسالمة الماس وبه يحصل صيانة أمام المسالمة الماس وبه يحصل صيانة أمام المسالمة المسالمة

#### රාස රාස රාස රාස රාස රාස

#### -----

#### 

قَالَ اللَّه تَعَالَىٰ: ﴿لَنْ تَعْالَىٰ النَّهِى حَتَّىٰ تَنْفُقُى اصاقَّمِهِ نُ. وَمَا تَنْفُقُى امِنْ شَيْءَ فَإِنْ اللَّه بِهُ عَلَيْمٍ ﴾. (سررة الأعراه الآية: ٢٠).

گناپ الوقف باب .....ه

مطلق وقف کابیان

قال عمر جوارسى لى الله إنى أصبت أرضا بغيبر لا أصب مالا قط أنفس عندى منه فماتآمرنى به و قال رسى لى الله صلى الله عليه وسلم: إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها. قال : فتصدق بها عمر خ أنه لايباع ، ولايو هب ، ولايورث، وتصدق بها فى الفقرام وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف، لاجناع على من وليها إن يآكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ، (راه المعروف

# باب.....﴿ا﴾ مطلق وقف کابیان

### وقف كالتعارف اورخيرالقرون ميں وقف كاثبوت:

سوال: وقف كے كہتے ہيں؟ اور خير القرون ميں صحابہ كرام اللہ فقف كيا تفايانييں؟

الجواب: کی شی کواپی ملک سے زکال کراللہ تعالی کی ملک میں دے دینا، اوراس کی منفعت کوفقر و غنا کا کھاظ کئے بغیر دا گی طریقہ پر رضائے الٰہی کی نیت سے اشخاص وافراد، اداروں یا مساجد ومقابریا دیگر کا رخیر کے لیے خصوص کردیے کا نام وقف ہے۔

ملاحظ فرمائيں درمخنار ميں ہے:

... هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولوغنياً قوله على حكم الله تعالى قدر لفظ حكم ليفيد أن المراد أنه لم يبق على ملك الواقف و لا انتقل إلى ملك غيره ، بل صار على حكم ملك الله تعالى الذي لا ملك فيه لأحدسواه ، وإلا فالكل ملك لله تعالى ... قوله وصرف منفعتها على من أحب عبر به بدل قوله والنصدق بالمنفعة لأنه أعم ، وإلى التعميم أشار بقوله ولوغنياً ، أفاده ح لكن علمت أن الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوز ، فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة إلا أن يراد

صرف منفعتها على وجه التصدق . (الدرالمختار:٣٣٩/٤) كتاب الوقف،سعيد).

خيرالقرون ميں وقف كاثبوت:

وقف کی اصل بنیاد حضرت عمر کی روایت ہے۔ملاحظہ فرما کیں بخاری شریف میں ہے:

عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لاتباع، ولاتوهب، ولاتورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وبعم عبر متمول. (رواه البحاري: ١٨٥١، ومسلم ٤١/٤).

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اوا بیت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر اللہ جب خیبر میں پچھ جائداد حاصل ہوئی تو انہوں نے اس زمین کو تیر میں پچھ جائداد حاصل ہوئی تو انہوں نے اس زمین کو تھے ہوئی اللہ علیہ و کاموں میں استعال کرنے کی غرض ہے آپ صلی اللہ علیہ و کم ایا: اگر تم چا ہموتو ایسا کر سکتے ہو کہ اصل زمین کورو کے رکھواوراس کے نفع کوصد قد کرو، اصل زمین نہ تر یدوفر وخت کی جائے نہ ہمد کی جائے اور نداس میں میر اٹ جاری ہو، چنا نچے حضرت عمر اللہ اس میں میر اٹ جاری ہو، چنا نچے حضرت عمر اللہ اس فیصل میں میں اس میں میں اس میں میں کہ جو وقف کا متولی ہوا ہے معروف طریقہ پر خود کھانے اور دستوں کو کھلانے کی اجازت ہوگی، اس میں جمع کرنے اجازت نہیں ہوگ ۔

حضرت عمرﷺ کے اس وقف کوتاریخ اسلام میں سب سے پہلاوقف ماناجا تاہے،اس کے بعدو مگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الجھین نے بھی وقف فرما یا اوروقف کا سلسلہ جاری ہوا۔

حضرت جابر ﷺ سے مروی ہے کہ کوئی صاحبِ گنجائش صحابی نہیں کہ جس نے وقف ند کیا ہو۔

چنا نچە حفرت ابو بمرصدین ﷺ نے اپنا گھراپنے لڑکے پروٹف کیا تھا، حفرت مُرﷺ کا ایک گھر مروہ کے پاس تھا آپﷺ نے اسے اپنے لڑکوں پروٹف کر دیا تھا، حفرت علیﷺ نے ' بیٹج'' نامی جگہ پراپنی زیٹن وٹف کر دی تھی، حضرت زبیرﷺ نے مکہ اور مصریش جو مکان تھا اسے وقف کیا تھا، اور مدینہ یس جو مال تھاوہ بچوں پروقف کردیا تھا، حضرت سعد بن وقاص ﷺ نے مدینہ منورہ میں وقف کیا تھا، اور مصر کا ایک مکان اپنے بچوں پروقف کیا تھا، ای طرح حضرت عثان ﷺ حضرت عمرو بن العاص ﷺ اور حضرت عکیم بن حزام ﷺ وغیرہ سے بھی مختلف جا کدادوں کاوقٹ کرنا ثابت ہے۔

ملاحظ فرما تعين سنن كبرى بيهي ميس ہے:

ثنا أبوبكرعبد الله بن الزبير الحميدي قال: وتصدق أبوبكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بن الخطاب ببببع فهي إلى اليوم وتصدق على بن أبي طالب ببارضه بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بداره بمصر وأمو اله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصرعلى ولده فذلك إلى اليوم وعمرو بن العاص بالوه هط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام ببداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام ببداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم وضية داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره . (السن الكرى لليهقي: ١٦/ ١٣ مكان الوفن داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره . (السن الكرى لليهقي: ١٦/ ١٣ مكان الوفن داراً بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة

قال الخصاف في أحكام الأوقاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني قدامة بن موسى بن بشير مولى المازنيين، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لماكتب عمر بن الخطاب الخدي صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها قال جابر: فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة موقوفة لاتشترى، ولاتورث، ولاتوهب. قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يقول: ما أعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبساً لايشترى ولايورث ولايوم ولايوم حتى يرث

الله الأرض ومن عليها. (كتباب الأوقياف،ص ١٥ مما روى في الحملة من صدقات رسول الله صلى الده عليه وسلم ، بيروت بلينان ).

آ مخصور برنور صلى الله تعالى عليه وسلم كاوقاف اوراوقاف وصحاب رضى الله تعالى عنهم كى مزير تفصيل كي لي ملاحظة فرما كيس: (كتاب الاوقاف للامام ابى بكراحمد بن عمرو المحصاف (م ٢٦١)، از ٥ تا ١٧، بيروت).

خلاصدىيى بى كدوقف كرنامستحب باوراس برگوياا بهارع صحاب بيد جيسا كدائن قدامد حنيكي في فرمايا -ملاحظه بود (المعندي ١٨٧/٦) متناب الوقوف والعطايا، دارالكتب العلمية).

مسلم شریف کی ایک مرفوع روایت سے بھی وقف کا ثبوت ملتا ہے:

عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ، إلا من صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم: ٢٠/١ والرمذى: ٢٥/١).

یعنی آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که آدمی کی موت کے بعداس کاعمل منقطع ہوجا تاہے،البتہ تین اعمال ایسے ہیں جن کا اجراس کی موت کے بعد بھی پینچتار ہتا ہے،صدقہ جاربیعلم نافع جس سے اس کے بعداوگ نفع اٹھار ہے ہوں،صالح اولاد جواس کے لیے دعاکرتی ہو۔

حدیث بالاسے وقف کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

### الفاظ برائے وقف کردن:

سوال: وقف کرنے کے لیے کو نسے الفاظ ہیں لینی کن الفاظ سے وقف صیح اور ثابت ہوجا تا ہے؟

الجواب: واقف کا ایسے الفاظ ذکر کرنا جونی الفوروقف ہونے پر دلالت کرتے ہوں ، ایسے الفاظ سے وقف صیح اور ثابت ہوجا تا ہے، اور اگر فی الفوروقف ہونے پر دلالت نہیں کرتے ہوں ان الفاظ سے وقف صیح اور ثابت نہیں ہوگا۔

الفاظِ وقف حسبِ ذيل ملاحظ فرما ئين:

وہ الفاظ جوتا بیداور دوام پرولالت کرتے ہوں جیسے اس گھر کا کرایہ ہمیشہ مسکینوں پر فرج کیا جائے ، امام ابو یوسٹ سے متقول ہے کہ اگر محض اتنا کہد یا جائے کہ بیشنگی فلاں مقصد کے لیے وقف کر رہا ہوں ، اور بیشنگی اور دوام کی صراحت نہ کرے تب بھی عرف کی بناپر وقف درست ہوجائے گا، علامہ شائی نے لکھا ہے کہ مشائخ پلخ اور صدر الشریعی وقیم و بھی عرف کی وجہ ہے امام ابو یوسٹ آئی کے قول برفتو کی دیا کرتے تھے۔

البنة وقف کے لیے خاص وقف ہی کالفظ کہنا ضروری نہیں ، بلکہ کوئی بھی ایسالفظ کافی ہے ، جووقف کے معنی ومقصود پر دلالت کرتا ہوجیسے صدقد وغیرہ۔

قال العلامة الحصكفي في الدرالمختار: وركنه الألفاظ الخاصة كأرضي هذه صدقة موقوفة مؤيدة على المساكين ونحوه من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أوعلى وجه الخير أو البر واكتفى أبويوسف بلفظ موقوفة فقط ، قال الشهيد: ونحن نفتي به للعرف. وقال البر واكتفى أبويوسف بلفظ موقوفة )، أى بدون ذكر تأبيد أو ما يدل العامة الشامي : (قوله واكتفى أبويوسف بلفظ موقوفة )، أى بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة ، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد، وهذا إذا لم يكن وقفاً على معين كزيد أو أو لاد فلان ، فإنه لايصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد، ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني، نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤبد ... قال في البحر: لايصح أى موقوفة فقط إلا عند أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا المفظ موقوفة على الفقراء وإذا كان مفيداً لخصوص المصرف أعنى الفقراء لزم كونه مؤبداً لأن جهة الفقراء لاتنقطع . قال الصدرالشهيد : ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف ونحن نفتي به أيضاً لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم. (الدرالمختارمع دالمحتار: ٤/٠٤ ٢٠ كتاب الرفف ، سعد).

#### عالمگیری میں ہے:

فأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه... بأن قال جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة مؤيدة أو أوصيت بها بعد موتى فإنه يصح حتى لايملك بيعه ولايورث عنه، لكن ينظر إن خرج من الشلث يجوز (وإن لم يخرج من الشلث يجوز بقدر الثلث) كذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية: ٣٥٢/٦ كتاب الوقف).

قال الإمام السرخسي في المبسوط: فإن قال: هي صدقة موقوفة على الفقراء والمساكين ... فهذه صدقة جائزة وليس له أن يرجع فيها لاستجماع شرائط الوقف ... ومقصود الواقف أن تكون الصدقة جازية له إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاثة علم علمه الناس فهم يعملون به بعد موته وولد صالح يدعو له وصدقة جارية له إلى يوم القيامة . (المبسوط للامام السرحسي ٢٢/١٢، كتاب الونه المزادة القرآن) . والله على ألم -

# آخرى جهت كى عدم تعيين پروقف كاحكم:

**سوال**: ایک شخص نے کہا کہ میر امکان میرے مرنے کے بعد میر کی اولا دیروقف ہے، پھر پوتوں پر پھر اس کے بعد کوئی تذکر ونہیں کیا، تو ہد کان وقف ہوایانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولدو تفضيح اور خابت نييس جوااس ليے كدو تفضيح جونے كے ليے آخرى جهت فقراء اور مساكين ہونا ضرورى ہے، تاكد جهت منقطع ند ہوجائے ، كيونكدو تف ميں تابيد لازم ہے، اس كے بغير وقف ميح جوگيا۔

#### ملاحظ فرمائیں فقاوی شامی میں ہے:

وقال في الإسعاف: لو قال وقفت أرضي هذه على ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم لم يصح عند أبي يوسف الهنائل تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غير بخلاف ما إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء ، ألا ترى أنه فرق بين قوله موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي فصحح الأول دون الثاني، لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى الفقراء عرفاً، فإذا ذكر الولد صار مقيداً ، فلا يبقى العرف ، فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه

إنسا هو في التنصيص عليه أو ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم ...لكن ذكر في البحر أن ظاهر المجتبى والخلاصة أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة ، أما إذا ذكر لفظ الوقف فقط ، لايجوز اتفاقاً إذا كان الموقوف عليه معيناً، قلت: ويشهد له ما في الذخيرة لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنساناً فلو عين و ذكر مع لفظ الموقف لفظ صدقة بأن قال: صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء . (نتاوى الشامي: ٤/٩٤٣ ، مطلب في الكلام على اشتراط التابيد، سعيد).

خلاصہ پر ہے کتیمین کی صورت میں وقف کے ساتھ لفظ صدقہ بھی کہا و وقف میچے ہوجائے گا ، اور موقوف علیہ علیہ معرفت علی الفقراء ہوگا ، کین اگر تعیین کی صورت میں فقط وقف کہا، صدقہ نہیں کہا تو وقف میچ نہ ہوگا ، اس علیہ کے لیدوقف میں تا بیداوردوام شرط ہے او تعیین تا بید کے منافی ہے ، اللہ یہ کہ لفظ صدقہ تا بید کو تا ہے اور وقف کا لفظ استعمال کیا ہے لفظ صدقہ نہیں کہا اس لیے مکان وقف نہیں ہوا۔ واللہ بھی اعلم۔

# "وقف على الأولاد، وأولاد الأولاد" كاحكم:

سوال: ایک خص نے اپنا مکان وغیره "أولاد الأولاد إلى آخره" بروقف كيا، يهال دوسوال بين: (۱) "وقف عسلسى الأولاد وأولاد الأولاد " بين لركيال اورائر كيول كى اولا دوائل بين يائيس؟ (۲)" إلى المحده" كى قيد لگانا درست ميائيس؟

اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر الرواية المفتى به عدم الدخول أولاد البنات في الأولاد مطلقاً ، أي سواء قال على أولادي بلفظ الجمع أوبلفظ اسم الجنس كولدي، وسواء اقتصر على البطن الأول كما مثلنا أوذكر البطن الثاني مضافاً إلى البطن الأول المضاف إلى ضمير الواقف كأو لادي وأولاد أولادي . . . (فتاوي الشامي: ٤٦٣/٤ ، مطلب في تحرير الكلام على دحول او لاد البنات، سعيد).

#### علامه شامی منتقیح الفتاوی الحامه به میں فرماتے ہیں:

... وقد كنت عزمت على أن أضع فيها رسالة لما وقع فيها من الاضطراب، فاستغنيت عن ذلك بما حوره هنا فأقول قد ذكر هذه المسألة الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم قال بعدما أطال في النقول ما حاصله أن في دخول أو لاد البنات في لفظ الأولاد وأولاد الأولاد اختلاف البرواية ففي رواية الخصاف وهلال يدخلون وفي ظاهر الرواية لا يدخلون وعليه الفتوى . (تنقيح الفتاوي الحامدية: ١٧٥/١).

#### فآوی سراجیہ میں ہے:

رجل وقف ضيعته على أولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلوا وله أولاد وأولاد أولاد قسم بينهم بالسوية لايفضل الذكور على الإناث ولايدخل أولاد البنات في ظاهر الرواية وعليه الفتوى. (الفتاوى السراجية: ٢ ٩ سيرمحمد كتب حانه).

#### محیط بر مانی میں ہے:

...وهـل يـدخل فيه ولد البنت ؟ ذكرهلال أنه لايدخل وهكذا ذكر محمد في السير الكبيو . (المحيط البرهاني:٧/٧ ، وشيدية).

و للاستزادة انظر: (الفتاوي الهندية: ٣٧٣/١ و١٩/٣ والفتاوي البزازية على هامش الهندية: ٢٧٢/٦ واحكام الاوقاف للامام ابي بكراحمدبن عمروالخصافّ (٩٦٦) ازص ٢٥-٢٧ط: بيروت).

#### (۲) قاضی محابد الاسلام قاسمی صاحب فرماتے ہیں:

ا پنے اہل وعیال اور قرابت داروں پروقف صحیح ہے بشرطیکہ آخری مصرف دائی کار تواب (مثلاً نقراء، مساکین ،مدارس) کوقر اردیا گیا ہو۔ (مجوعد قوانین اسلامی: ۳۵۷، دفعہ ۱۵ تاون دفت).

ملاحظه موفقاوی مندبیر میں ہے:

و كذا لوقال على ولدي وعلى من يحدث لي من الولد، فإذا انقرضوا فعلى المساكين، هكذا في المحيط. (الفتارى الهندية: ٣١١/٣).

و أينضاً فيه : وإن قال على ولدي وولد ولدي وولد ولدي ذكر البطن الثالث فإنه تصرف الغلة إلى أو لاده أبداً ما تناسلو ا. (الفتاري الهندية ٢/٤/٣).

فآوى بزازىيىس ہے:

وقف على أو لاده وأو لاد أو لاده يصرف إلى أو لاده وأو لاد أو لاده أبداً ما تناسلوا و لا يصرف إلى الفقراء ما دام و احد منهم باقياً وإن سفل. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية:٢٧٤/١٤). وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار:٤٠٥٥ والمحيط البرهاني: ٦٨/٧).

خلاصہ بیہ ہے کہ "وقف علی الأولاد وأولاد الأولاد " محتی ہے، کیکن آخری معرف کار خیر ہونا ضرور ی ہے، مثلاً اگر تیسری پشت ختم ہوجائے تو فقراء یا مساکین پایدارس کے لیے ہوجائے گا۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# مذكر ومؤنث مين تقشيم كاحكم:

سوال: ایک شخص نے اپنی بہت بری زمین کو اپنی اولا دیروقف کیا کہ جب تک اولا داوراولا دکی اولا د ہواس زمین سے فائدہ اٹھا کیس گے ، بعد میں فلان مدرسہ کے لیے وقف ہے، اب اس زمین کی آمد نی نذکر و مؤنث کے درمیان برابرتشیم ہوگی یامر دو عورت میں فرق ہوگا۔

**الجواب:** جب واقف نے اپنی طرف سے کوئی صراحت نہیں کی ہے تو وقف کی آمدنی میں مذکرو مؤنث برابر ہوں گے، لینی آمدنی ان کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی۔

ملاحظ فرما ئیں فناوی سراجیہ میں ہے:

رجل وقف ضيعته على أو لاده وأو لاد أو لاده أبداً ما تناسلوا وله أو لاد وأو لاد أو لاده قسم بينهم بالسوية لايفضل الذكور على الإناث. (الفتارى السراحية: ٩٢ سيرمحمد كتب حانه).

فآوی قاضیخان میں ہے:

رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي كانت الغلة لولد صلبه يستوي فيه المذكر والأنثى المناوى المناوى

محيط برماني ميں ہے:

ولو قال : أوضي صدقة موقوفة على بني وله بنون وبنات قال هلال: هم جميعاً في الوقف سواء. (المحيط البرهاني:٧٥/٧).

مريد ملا حظه فرما كين: (كفايت أمقى: الرواد الاحكام: ١٥/٣) . والله على المحمر

# وقف على الزوجه كاحكم:

سوال: اگر کسی نے بیوی کے لیے مکان وقف کیا تو بیوی کے مرنے کے بعدوہ مکان بیوی کے وراثاء کو ملے گا، یا کسی اور کو دیا جائے گا؟

الجواب: وتف سیح ہونے کے لیے آخری جہت مصرف غیر منقطع لینی نقر اءو مساکیین یا مساجد و مدارس وغیرہ کا ہونا شرط ہے، لہذاو قف علی الزوجہ کی صورت میں فقراء و مساکیین کا ذکر موجود ہو تو وقف سیح ہوگا اور بیوی کے انقال کے بعد مکان کی آمد نی فقراء اور مساکیین رتقیم کی جائیگی۔

قاضى مجامد الاسلام قاسى صاحبٌ فرمات بين:

ا سیخ الل وعیال اور قرابت داروں پروقف میچ ہے بشرطیکہ آخری مصرف دائمی کارثواب (مثلاً فقراء، مساکین، مدارس) کوقر اردیا گیا ہو۔ (جمومة انبن اسلام: ۳۵۵، دفعہ کا، قانون دقف).

ملاحظ فرما ئين فآوي قاضيخان ميں ہے:

ولو وقف أرضاً على أو لاده و آخره للفقراء فمات بعض الأو لاد فإن الغلة تصرف إلى الباقي، وإن ماتوا صرفت الغلة إلى فقراء المسلمين، لأن ههنا وقف على أو لاده وقد بقي بعد موت واحد منهم أو لاده فلا تصرف إلى الفقراء ما بقي أو لاده ولو وقف ضبعة على امرأته وأو لاده فماتت المرأة وأحد الورثة ولد المرأة لم يكن نصيب المرأة لولدها خاصة بمل يكون مردوداً إلى جميع الورثة إذا لم يكن الواقف شرط في الوقف أنها إذا ماتت كان نصيبها لولدها خاصة. وناوى ناضيعن على هامش الهندية: ٣١/٣، نمل في الوقف على الاولاد).

در مختار میں ہے:

( ولو على امرأته وأولاده ) المناسب ثم أولاده ليتناسب الكلام والمراد أنه جعل الاستحقاق بعدها لأولاده فلا يختص ولدها بنصيبها (قوله لم يختص ابنها) أى المتولد من الواقف حلبي من الدرر أما ابنها من غيره فلا دخل له لأنه إنما وقف على زوجته وأولاده (قوله إذا لم يشترط) أما إذا اشترطه يكون لأولاده منها فقط. (الدرالمحتارمع الطحطاوى:٢٠/٥٠٠٠منصل فيما يتعلق لوقف الاولاد، كوئه). والله الله المحال فيما يتعلق لوقف الاولاد، كوئه). والله الله المحال المحال المحال في التم المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال في المحال في المحال ا

دراہم ودنانیر کے وقف کا حکم:

سوال: دراجم اور دنانير كاوقف صحح بيانبين؟مفتى بيول كونسا ب؟

الجواب: امام ابد بوسٹ کے نزدیک دراہم اور دنا نیرکا وقت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بداشیاء غیر منقولہ میں ہے، البت امام محد اور امام زفر سے کنزدیک منقولہ میں ہے، البت امام محد اور امام زفر سے کنزدیک محمد اس سے ہیں اور اشیاء غیر منقولہ کا وقت صحیح اور درست ہے، اور دراہم اور دنا نیرکا وقت معروف ہے اس لیے بدوقف ان کنزدیک صحیح ہے، اور ای پرفتو کی ہے۔

در مختار میں ہے:

وكما صح وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم

ودنانيس. وفي الشامية: قوله بل و دراهم و دنانير عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري و كان من أصحاب زفر مو عزاه في المخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في السمنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانيس دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري ... و بهذا ظهر صحة ماذكره المصنف من إلحاقها بالمنقول المتعارف على قول محمد المفتى به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذاك، ولأنه هواللي قال بها ابتداء. (الدرالمعتارم ردالمحتارة ٢٣٠ سطب في وقف الدراهم والدنانير سعيد).

مجمع الانبرشرح ملتقى الابحريس ب:

وكذا صبح وقف المنقول المتعارف عند محمد وبه أى بقول محمد يفتى وقد ذكر فى السمجتبى الخلاف على خلاف هذا المنقول ...ولما جرى التعامل في وقف المدنانير والدراهم في زمان زفر بعد تجويز صحة وقفهما في رواية دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى. (مجمع الانهرشرح ملتقى الابحر: ٧٣٨/١).

مزيد ملا حظه فرما نكيل: (خلاصة الفتاوى: ٢٧/٤ ع. ومعين الحكام مع لسان الميزان ،ص ٢٩٤). حضرت مفتى ممشقيع صاحبٌ تحرير فر مات بين:

جمن بلاویل نظررو پیدکاوقف کرنامتحارف ہودہاں جائز ہے جہاں متحارف نہ ہودہاں جائز نہیں اور عصر حاضر میں وقف دراہم ودنا نیر عامہ بلاد میں متحارف ہو گیا ہے اس لیے جائز ہے۔(امداد کمنتین ،جلدوم، ۱۳۳). واللہ ﷺ اعلم۔

موقو فهدرا جم ودنانير كے مصارف كاحكم:

سوال: اگردراہم اوردنانیریارینڈوقف کے تواستعال کا کیاطریقہ ہے؟ یعنی اس کے مصارف

ليابين؟

الجواب: موتوفد دراہم ودنانیریاریند کے سرماید کوباقی رکھتے ہوئے اس کے منافع کار خیر میں خرج کے علاقہ میں منافع کار خیر میں خرج کریں۔

ملاحظه ہوعلامہ شامی فرماتے ہیں:

وعن الأنصاري و كان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أومايكال أوما يوزن أيجوز ذلك قال: نعم، قبل: وكيف! قال: يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصرق بها في الوجه المذي وقف عليه وما يكال أويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أوبضاعة. (فتارى الشامى: ٤/١٤/٤، سعيد وكذا في خلاصة الفتاوى: ٤/١٤/٤ وكذا في محمع الانهر: ٧٣٩/١).

احسن القتاوي ميں ہے:

دراہم ورنا نیرکاوقف صحیح ہے مگر چونکہ وقف میں انتفاع بالمنافع مع بقاء العین ہوتا ہے، اس لیے وقف دراہم میں میشرط ہے کہ اصل دراہم کوخرچ نہ کریں بلکہ ان کے منافع کوخرچ کریں، یاان سے کوئی چیز خرید کراس کے منافع کوفقیر پرخرچ کریں۔ (احس النتادی: ۲۲۷/۳) . والند ﷺ اعلم۔

# وارث كامنكر وقف مونے كاتكم:

سوال: ایک شخص کی بڑی دکان تھی اس کے انتقال کے بعدد دبیٹوں میں سے ایک نے کہا کہ والد صاحب نے کہاتھا کہ بید دکان وقف ہے جب تک میں زندہ رہوں گا ،اس کے منافع سے فاکدہ اٹھا تارہوں گا، دوسرا بیٹا اس بات کا افکار کرتا ہے، بنگا ویٹر بیت اس کا کیاتھم ہے؟

الجواب: بصورت مسئولہ دکان کا وقت صحیح ہے البیتہ جو شخص مشکرہے اس سے تنم کی جا پیگی اگروہ فتم کھا کر کہدے کہ جمھے وقت کاعلم نہیں ہے لینی والدصاحب نے دکان وقت نہیں کی تھی تو اس کے حصہ کے بیقرر وقت نافذ نہیں ہوگا ، اس کا حصہ اس کو دیدیا جا پیگا ، اور دوسرے بھائی کا حصہ وقت شدہ مانا جا پیگا ، کیوتکہ اس کا اقرار

دوسرے کےخلاف حجت نہیں ہے۔

ملاحظ فرمائيں ہدايييں ہے:

و من مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين لا شيء للمقر وللآخرخمسون. (الهداية:٣/٥٤/١٠) ارارالمريض).

قال في الدرالمختار: التحليف على فعل نفسه يكون على البتات أى القطع بأنه ليس كذلك والتحليف على فعل غيره يكون على العلم أنه لا يعلم أنه كذلك لعدم علمه بما فعل غيره ظاهر أ. (الدرالمختار:٥/٥٠١٠) الدعوى، سعيد).

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جوا نکار کرتا ہے اس سے تسم لی جا ٹیگی ، کہاس کومعلوم ٹبیں والدنے دکان وقف کی تھی ، جب قسم کھالے تو وہ اپنا حصہ لے سکتا ہے، اور دوسرے کا حصہ وقف ہوگا۔

ملاحظہ ہوعالمگیری میں ہے:

ولو أن رجلين بينهما أرض فوقف أحدهما نصيبه جاز في قول أبي يوسفُّ. (الفتاوى الهندية://٢٦٧ مفصل في وقف المشاع).

فآوی تا تارخانید میں ہے:

وفى الذخيرة: ذكر الخصاف في وقفه تفريعاً على قول أبي يوسفّ فقال: إذا كانت الأرض بين رجلين، وقف أحدهما نصيبه منها، وهو النصف، له أن يقاسم شريكه، فيفرز حصة الوقف، لأن ولاية الوقف إليه. (الفتارى التاتر عانية: كتاب الوقف، ١٩٥/ه، ادارة القرآن).

والله على الملم \_

تادم حیات شکی موقوفہ سے منتفع ہونے کی شرط کا حکم:

سوال: میاں، بیوی وقف کرنا چاہتے ہیں تو کیابیشرط لگا کتے ہیں کہ تادم حیات ہم دونوں اس جا کداد سے فائدہ اٹھا کیں گے، اور ہمارے انقال کے بعد بیرتمام جا کداد وقف ہوجا گیگ؟ الجواب: تادم حیات شی موقوفد منتقع ہونے کی شرط لگانا تھی ہے، بہذا صورت مسئولہ میں میاں میوں دونوں تادم حیات اپنی جا کداد سے انتقال کے ابتدان کی جا کدادوقف موجوا شکی۔ موجوا شکی۔

#### ملاحظه موعالمكيري ميس ب

فى المذخيرة : إذا وقف أرضاً أوشيئاً آخو وشرط الكل لنفسه أوشرط البعض لنفسه مادام حياً وبعده لملفقراء، قال أبويوسف الوقف صحيح ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف وهكذا في الصغرى والنصاب كذا في المضموات. (الفتاري الهندية ٢٩٧٢، الباب الرابع فيها يتعق بالشروط في الوقف).

وأيضاً فيه : ولوقال صدقة موقوفة لله تعالى تجري غلتها على ماعشت ولم يز دعلى ذلك جاز وإذا مات تكون للفقواء. (الفتاوى الهندية: ٣٩٨ ١٠ الباب الرابع فيمايتعلق بالشروط في الوفق.

#### فقاوی شامی میں ہے:

قوله وجاز جعل غلة الوقف لنفسه) أى كلها أوبعضها عند الثاني (أى عند أبي يوسفٌ) قوله وحليه الفتون ورجحه في الفتح، قوله وعليه الفتون كذا قاله الصدر الشهيد وهومختار أصحاب المتون ورجحه في الفتح، واختار مشايخ بلخ وفي البحر عن المحاوي أنه المختار للفتوئ ترغيباً للناس في الوقف وتكثيراً للخيو. (فتاوى الشامى: ٤/٤/٤، مطلب في اشتراط الغلة، سعيد).

#### مجموعة وانين اسلامي ميں ہے:

وا قف کاشکی سوقو فدے اپنی زندگی بھر کے لیے جزوی یا کلی طور پر ذاتی انتفاع کی شرط لگا ناصیح ہے۔ (مجموعہ توانمین اسلامی:۳۵۵).

مريد ملاحظه بو: (فآوي محمودية:١٣٣/١٣٣) . والله ﷺ اعلم \_

### اشياء منقوله كے وقف كاتھم:

سوال: ایک صاحب اسکول جلاتے ہیں، تو کیا اسکول کے سامان میں سے مثلاً مشین، کمپیوٹرز اور کتب وغیرہ کا وقت کرنا صبح ہے یانہیں؟ لیننی اشیامِ متقولہ کا وقف جائز ہے یانہیں؟

اور درست ہے، نیز اشیاءِ منقولہ میں جن کا دقف می اور درست ہے، نیز اشیاءِ منقولہ میں جن کا دقف متعارف ہوان کا دقف بھی صبح ہے۔

#### ملاحظه مودر مختار میں ہے:

وصح وقف كل منقول قصداً فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنائير قلت: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما في معروضات المفتي أبي السعود ومكيل وموزون فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أوبضاعة... وقدر وجنازة وثيابها ومصحف وكتب لأن التعامل يترك به القياس لحديث "ماراه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" وفي الشامية: (قوله كل منقول قصداً)... عند محمد يجوزما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصاركما في الهداية وهوالصحيح كما في الإسعاف، وهوقول أكثر المشايخ كما في الظهيرية، لأن القياس قد يترك بالتعامل ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف المنقول مطلقاً عند محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أبي يوسف وتمامه في البحر والمشهور الأول. (الدرالمحتاره فتاوي الشامي: ٢٣/٤ مطلب في وقف المقرل قصداً سعيد).

#### الفتاوى البندية ميں ہے:

وأما وقف المنقول مقصوداً فإن كان كراعاً أوسلاحاً يجوز وفيما سوى ذلك إن كان شيئاً لم يجر التعارف بوقفه كالثياب والحيوان لا يجوز عندنا وإن كان متعارفاً كالفأس والقدوم والجنازة وثيابها وما يحتاج إليه من الأواني والقدور في غسل الموتى والمصاحف لقراءة القرآن ... قال محمدٌ يجوز وإليه ذهب عامة المشايخ منهم الإمام السرخسي كذا

فى الخلاصة ، وهو المختار والفتوى على قول محمد كذا قال شمس الأئمة الحلواني كذا في مختار الفتاوى ...واختلف الناس في وقف الكتب جوزه الفقيه أبو الليث وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضيخان. (الفتارى الهندية:٢٦/٣،الباب الثاني فيايجوزوقفه).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

اشیا و منقولہ میں صرف ان چیزوں کا وقف صحیح ہے جن کے وقف کا رواج ہو، مثلاً مساجد، مدارس اور کتب خانوں کے لیے مصاحف، کما ہیں ، اوٹا، گھڑی، جائے نماز اور پیلی کے پیکھے وغیرہ کا وقف ۔ (جموعہ قوانین اسلای: مس ۲۳۸ مرکاب الوقف) ، واللہ ﷺ اعلم۔

# عمارت وقف كومنهدم كرك ازسر نوتغمير كاحكم:

سوال: ایک شخص نے زمین وقف کی جس پر عمارت تھی، اب کیا اس عمارت کو گرا کر دومری عمارت بنانا واقف کی اجازت کے بغیر صحح اور درست ہے یانہیں؟

الجواب: بصورت مسئولہ جب زیمن متولی کے حوالے کردی اور متولی ازراو مصلحت اس میں تبدیلی کرے یا دوسری عمارت بنادے تو میسی اور سامان پھر کرے یا دوسری عمارت بنادے تو میسی اور سامان پھر دوسری عمارت میں لگ جائیگا، اور صدقہ جاربیر برقر ارز ہیگا۔

نیز تمارت گرانے سے اسکا صدقہ جاریڈ تم نہیں ہوتا جیسے وضو کا پانی پو ٹیجنے سے وضو کا تو اب ٹیم نہیں ہوتا ، نیز آنمحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مجد جب حضرت عثان ﷺ کے زمانہ میں از سر نو بنائی گئی تو کسی نے میہ اشکال نہیں کیا کہ تعمیر کرنے والوں کا تو اب ختم ہوجائیگا ، ہلکہ وہ تو اب لکھا گیا ،اگر کسی کو اللہ کے راستہ میں غبارلگ جائے تو اس کو نارجہ نم نہیں چھوئے گی۔

" مىن اغبوت قدماه فى صبيل الله لىم تىمسىه الناد". (دواه الترمذى: ٢٩٣/١). كىكن اك كاميرمطلب ثبيس كە پا دَل شەدھوئے وەتواب چىقدا ئال مىل نىش جوجا تا ہے، اگر چەدە چىز نىدىسے۔

## مرض الموت مين وقف كرنے كاتكم:

سوال: اگر کمی شخص نے سخت مرض کی حالت میں اپنی زمین مدرسہ کے لیے وقف کردی تو پر وتف میں ؟ ایانہیں ؟

الجواب: مرض الموت میں وقف صحیح ہے کین وصیت کے درجہ میں ہے، لینی انتقال کے بعد ثلث مال میں سے وقف نافذ کیا جائے گا، الا ہیر کہ در دانا ء اجازت دیدیں توضح ہے، لہذا صورت مسئولہ میں زمین اگر ثلث مال میں نے نکتی تو نبہا ، ورنہ ثلث حصہ جو بنما ہواس کے بقدر وقف نافذ ہوجا بُرگا، ہاں ورنا ء اپنی اجازت سے پوری زمین وقف کرد ہے تو پوری زمین کا وقف صحیح ہوگا۔

#### ملاحظة فرما كيس مداريميس ب:

ولو وقف في مسرض موته قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت. (الهداية: ٢٨/٢٢).

وفي فتح القدير: قوله هو كالوصية بعد الموت حتى يلزم بعد الموت لأن تصرفات الممريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت حتى يعتبر من ثلث ماله... وفي فتاوى قاضيخان: مريض وقف وعليه ديون تحيط بماله يباع وينقص الوقف. (فتح القدير:٣٠/٩٠مدارالفكر).

#### فآوی عالمگیری میں ہے:

مريض وقف داراً في موض موته فهوجائز إذاكان يخرج من ثلث المال وإن كان لم يخرج فأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث. (الفتاوى الهندية: ٥٠/١م)، الباب العاشرفي وقف العريض).

مربير ملاحظه يو: (الدر المحتار مع رد المحتار: ٤/٣٩ والمحيط البرهاني: ٩٧/٧).

مجموعة قوانين اسلامي ميں ہے:

مرض الموت میں کیا گیاوتف واقف منسوخ نہیں کرسکتا، کیکن اگرشنی موقو فدے کل تر کہ کے ایک تہائی میں ہے زائد ہے و زائد میں وقف نافذ نہیں ہوگا۔ (جموعة انین اسلای: ۳۵۱).

مزيد ملا حظه جو: (امداد الاحكام: ٥٥/٣٥ وقادى محودية ١٦١٠/١٥ قامون الفقد: ٢٩١/٥). والله على اعلم

# وقف مين اجارة طويله كاحكم:

سوال: وقف کی کسی زین کوسوسال یادوسوسال کے لیے کرایہ پردینادرست ہے یانہیں؟

ا جارہ کو متعین ٹیس کیا ہے، البتہ متا ترین فقہاء نے وقف کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تعین مت والاقول اورہ کو متعین ٹیس کیا ہے، البتہ متا ترین فقہاء نے مدت والاقول اون کی سے، البتہ متا ترین فقہاء نے وقف کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تعیین مت والاقول اختیار کیا ہے، مثل ذخین جا کی وغیرہ ایک سال اختیار کیا ہے، مثل ذخین جا کی مکان وغیرہ ایک سال سے زیادہ کرایہ پر دینا درست ٹیس موسال سے زیادہ کرایہ پر دینا جا کرائی میں ضیاع وقف کا اندیشہ ہوتا جا کے اور نسلاً بعد نسل میراث میں تقسیم ہوتا جائے۔

تقسیم ہوتا جائے۔

#### ملاحظه ہودر مختار میں ہے:

بالسنة يفتى فى الدار وبشالات سنين فى الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً. وفى الشامية: واعلم أن المسئلة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل، والمفتى به ما ذكر المصنف خوفاً من ضياع الوقف كماعلمت، قول إذاكانت المصلحة بخلاف ذلك... لأن أصل عدول المتأخرين عن قول المتقدمين بعدم التوقيت إلى التوقيت إنما هو بسبب الخوف على الوقف فإذاكانت

المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن. (الدرالمختارمع ردالمحتار:٤٠١/٤، كتاب الوقف سعيد). والله الله علم المواقف المعادرة المعادرة

## موقو فه جائداد كوفروخت كرنے كاتكم:

سوال: (الف) وقف کی جائدادجس کوآ بادنبیس کیا گیامواورو لیے ہی پڑی مواس کو پیچنا کیساہے جب کہ پہلے سے واقف نے بیچنے کی شروانیس لگائی تھی؟ (باء) کن صورتوں میں فروخت کرنے کی اجازت ہے؟

الجواب: (الف) واقف نے بوقت وقف کوئی شرطنیس لگائی تھی تواب موقو فد جا کداد کوفرو دست کرنا جا کزاور درست نہیں۔

(باء) صرف دوصورتوں میں موقو فہ جا ئداد کوفروخت کرنا جائز اور درست ہے۔

(1) واقف نے بونت وقف اپنے لیے یا کسی اور کے لیے فروخت کرنے کی شرط لگائی ہو۔

(٢) موقو فه جائداد جب بالكل نا قابلِ انتفاع موجائــــ

ملاحظة فرمائيس بخارى شريف ميس ب:

عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يارسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن شنت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لاتباع، ولاتوهب، ولاتورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لاجناح على من وليها أن ياكل منها بالمعروف وبعم عبر متمول. (رواه البحاري: ١٨٥١، ومسلم ٤١/٢).

#### در مختار میں ہے:

فإذا تم ولزم الايملك والايملك والايعار والايرهن . وفي الشامية: قوله الايملك أي الايكون مملوكاً لصاحبه والايملك أي الايقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه الاستحالة

تمليك الخارج عن ملكه. (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ٢٥ ٢/٤ ٣٥ سعيد).

فآوی عالمگیری میں ہے:

وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالىٰ على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم والايباع والايوهب والايورث كذا في الهداية. (الفتاوى الهندية: ٥٠٠/٢).

مجموعة وانين اسلامي ميس ہے:

شی موقو فد کوفرو خت کرنایار بن رکھنایا اس کے بدلے کسی اور چیز کوربن میں لینایاعاریت پروینا جائز نہیں ہے، چونکہ شی موقو فدواقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، چونکہ شی موقو فدواقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور کسی دوسرے کی ملکیت بھی اس پر ثابت ہوتی ہے۔ اس ملک مالکانہ تھرف ، بھی بشراء، ھید، عاریت اور بین وغیرہ اصلاً جائز نہیں ہے، اگر کسی نے ایسا کہاتو یا طل ہوگا۔ (جموعة انین اسلامی: ۲۵۰).

در مختار میں ہے:

وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حيننذ أو شرط بيعه ويشتري بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لايستبدلها بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية وأما الاستبدال ولو للمساكين آل بيدون الشرط في يملكه إلا القاضي درر وشرط في البحر خروجه عن الانتفاع بالكلية وكون البدل عقاراً والمستبدل قاضى اللجنة المفسر بذى العلم والعمل... وفي الشامية: قوله و جاز شرط الاستبدال به) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه : الأول :أن يشرطه المواقف لنفسه أولغيره ، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقبل اتفاقاً ، والثاني : أن المقلمة اصلاً ، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه ، والشالث: ألا يشرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خيرمنه ربعاً ونفعاً ، وهذا فيه ، والشالث: ألا يشرطه الموضوعة الموضوعة

فى الاستبدال وأطنب فيها عليه الاستدلال . (الدرالمختار:مع فتارى الشامى: ٣٨٤/٤ مطلب في استبدال الوقف سعيد).

روكذا في احكام الاوقاف للخصاف: ٢٢، بيروت. وقانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الاوقاف، ٩١؛ الفصل الرابع في استبدال الوقف، لمحمدقدري باشا الحنفي، المكتبة المكية).

فآوی محمود بیر میں ہے:

اگروہ مکان بالکل ہی قابل انتفاع ندرہے اوراس سے کوئی آمدنی حاصل ند ہواور مرمت وتعییر کی بھی وسعت ند ہوتواس کوبدل ایشادرست ہے،اس طرح اس کوفروخت کرکے اس سے کوش دوسرامکان لے کرمدرسہ میں شرائط واقف کے تحت وقف کرویا جائے ... (ناوی مجودیہ: ۲۹۲/۱۳۳).

مجموعة وانين اسلامي ميس ب:

اگر موقوف علیم کے براہ راست استفادہ کے لیے کوئی جا کدادونف کی گئی تھی اوراب وہ نا قائل انقاع موجوبی ہے تو خداترس قاضی کی اجازت سے ای طرح کی دوسری جا کدادونف کی گئی تھی اوراب وہ نا قائل انقاع فروخت کر کے ای طرح کی دوسری جا کداوٹر یدنا تھے ہے، اور بیدوسری جا کدادو پہلی کی جگدونف قرار پائیگ ۔
(۲) اوراگر واقف نے جا کدادموقو فیکی آئدنی موقوف علیم پر صرف کرنے کی شرط لگائی تھی ، اور جا کدادموقو فیہ نا قابل انقاع ہو چکی ہے تو کم خرج اور زیادہ نفع پخش دوسری نوع کی جا کدادسے اس کا تبادلہ یا نقد کے موش اسے فروخت کرکے دوسرے نوع کی جا کدادگی طرح وقف قرادیا گئی اور یادی طرح وقف قرادیا گئی جا کدادگی طرح وقف قرادیا گئی۔

# موقو فدفروخت شده جائدادي تلافي كاحكم:

سوال: ایک خص نے موقو فدجا کدا دفرو خت کردی، اوراب قانونی مجوری کی وجہ داپس لیناناممکن ہے تو اب تلافی کی کیاصورت ہے؟ مثلاً کسی غیرمسلم کوفروخت کردی جس کے ہاں وقف کے احکام کا تصور نہیں المجواب: جوجا کداد دفت کردی گئی وہ بمیشہ کے لیے دفت ہوگئی اب اس کوفر وخت کرنا کسی کے لیے روانہیں ،اورا گرکسی نے فروخت کردی تو بھی نافز نہیں ہوگی ،اورجا کداد حسب سابق وقف ہی رہے گی ،لیکن اگر تا نونی مجودی کے تحت استر دادنا ممکن ہوتو اس کے ثمن سے دوسری جا کداد خرید کر حسب شرا دکو واقف وقف کردی جائے ۔ چھے فقہاء نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر جا کدا دبالکل ہی نا قابلِ انتفاع ہوجائے تو اس کوفر وخت کر کے اس کی جگہ دوسری خرید کروفٹ کرنا جا کز اور درست ہے۔

قال في الهداية: وإذا صح الوقف لم يجز بيعه والاتمليكه، قال ابن همام لم يجز بيعه والاتمليكه، قال ابن همام لم يجز بيعه والاتمليكه هو بإجماع الفقهاء أما امتناع التمليك فلمابينا، من قوله عليه الصلاة والسلام تصرق بأصلها الايباع والايورث والايوهب . (فتح القديرمع الهداية: ٢٢٠/ ١٠دار الفكر ومثله مي الدوالمعتارمة فتاوى الشامي: ٢٠٥ معيد).

قال فى الدر: وفيها لا يجوز استبدال العامر إلا فى أربع ، قال ابن عابدين: إلا فى أربع ، قال ابن عابدين: إلا فى أربع الأول: لو شرطه الواقف، و الثانية إذا غصب غاصب، وأجرى عليه الماء حتى صار بحراً فيضمن القيمة ويشترى المتولى بها أرضاً بدلاً، والثالثة: أن يجحده الغاصب و لابينة أى وأراد دفع القيمة فللمتولى أخذها ليشترى بها بدلاً، الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً فيجوز على قول أبي يوسفٌ وعليه الفتوى، كما فى فتاوى قارئ الهداية. (الدرالمحتارع ودالمحتار: ٨٨/٤).

وفيه: وجاز شرط الاستبدال به أرضاً أخرى حينئذ أوشرط بيعه ويشترى بشمنه أرضاً أخمرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لايستبدلها بثالثة. (الدرالمحتار: ٨٤/٤/٣سعيد).

قانون العدل والانصاف ميس ب:

من غصب وقفاً داراً كانت أوحانوتاً أوأرضاً، فعيله رده بعينه، فإن هلك في يده ولو بآفة سماوية ، ضمن قيمته، وإن كان دخل نقص، ضمن النقصان. (قانرن العدل

والانصاف: ٢٤٥ مغي غصب الوقف).

مريد مل عظمين (الفتاوي الهندية: ٩٩/٢ ع.والبحرالرائق: ٢٢٠ والشامي: ٣٦٠/٤). والله ﷺ الحلم ـــ

# ارضِ موقوفه ريغمير كاحكم:

سوال: ایک زین مسجد کے لیے وقف ہے کین اس پر کوئی تغیر وغیر و نہیں ہے جس کی وجہ سے اس زین سے کوئی آند کی حاصل نہیں ہورہ ہے بہار دند کوئی فائدہ ہور ہاہے بلکہ ذیبن کے اخراجات مثلاً نیک وغیر و بھی نہیں افقیۃ ہیں ، اور شعبد پر بشان ہیں ، ایک شخص نے ان کو نظمتہ ہیں ، اور شعبد پر بشان ہیں ، ایک شخص نے ان کو بتا ہول کین بطور وقف نہیں بلکہ میری ملک میں رہیگی ، اور زمین کے محقول کرا ایس کے ساتھ آندنی میں سے بھی کچھ صدم حجد کوا داکر تار ہوں گا ، کیا اس طرح تغیر کی گئوائش ہے؟ اور کیا محقول کرا ایس کے ساتھ آندنی میں ہوگئی ہے؟ ودکیا

الجواب: وریان جا کدادونف جونا قابل افغاع ہواں رہتمبر کرے قابل انفاع بنانا فقط جا تزہی نہیں بلکہ افضل اور بہتر ہے، لیکن جب محبد کے بیاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ قابل انفاع بناسکے تو محبد کے متولی حضرات دوسر شخص کو تعین کی جب تک وہ وقف نہ کردے، حضرات دوسر شخص کو تعین کی اجازے میں سے جو حصہ محبوکو دینا چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، اور ماہانہ کرار وصول کیا جائیگا، مزید بران آ مدنی میں سے جو حصہ محبوکو دینا چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے، البتداس کا روانی کو جانبین کی دستخط کے ساتھ قلمبند کیا جائے اور مجد کی فائل میں محفوظ رکھا جائے تا کہ مرور زمانہ پر ورد مانہ کر ورد مانہ کرد پر ورد مانہ کر ورد مانہ کر ورد مانہ کرد ہر ورد مانہ کرد کرد ہر

#### قانون العدل والانصاف ميس ب:

وإذا بنى الواقف بناء في أرض الوقف، أوغرس فيها أشجاراً، فإن كان البناء والغراس من مال الوقف، أو كان من مال الواقف، وذكر أله بناه أوغرسه للوقف، فإنه يكون وقفاً، وإن كان من ماله، ولم يذكر أنه للوقف يكون ما بناه أوغوسه ملكاً له. (قادر العدل والانصاف، ص ٢٤ اسادة ٢٠٠١، البناء والغراس في ارض الوقف).

مجموعة قوانين اسلامي ميں ہے:

و موائے ملکیت یا خاصبانہ قبضہ کے خطرہ کے سد باب کے لیے ارض موقو فہ پر کرایہ دار کو ذاتی محارت بنانے کی اجازت نہیں دبتی جائے ایکن اگر متو کی نے اسے ذاتی مکان بنانے کی اجازت و دے دی یا اس نے ازخود بنالیا اور کرایہ کی مدت ختم ہوگئ تو اگر چہوہ دائج کرایہ دینے کے لیے تیار ہواوراس کے خاصبانہ قبضہ کاظن غالب بھی شہ ہوتو بھی متو کی پراسے کرایہ دار باقی رکھنالازم نہیں ہے ...اورا گرارض موقو فہ کوفقصان جینچنے کا خطرہ نہ ہوتو اسے محان بنانے کی محبور کرے اور اگر قصان چینچنے کا خطرہ نہ ہوتو اسے محان بنانے کی جور کرے اور اگر قصان چینچنے کا خطرہ ہوتو اسے محان بنانے کی اجازت نہ دو ہے ، ...اور جب تک ان میں ہے کو کی فشکل ممکن نہ ہوارض موقو فہ یشمول محارت دوسر شخص کو کر ایم پردے دے یہاں تک کہ عمارت اور دقف دونوں پراس کا ملبہ ما لک کو داپس مل جائے ، اور اس کا ملبہ ما لک محارت اور دقف دونوں پراس کے اپنے دینے جھے کے لحاظ ہے تقسیم ہوگا۔ (جمورہ قوانی اسلامی ۲۷۱۔ ۲۹۸۔ ۲۹۸۔ دفعہ میں) .

در مختار میں ہے:

ففى المنية حانوت لرجل في أرض وقف فأبى صاحبه أن يستاجر الأرض بأجر المثل أن العمارة لو رفعت تستاجر بأكثر مما استأجره أمر برفع العمارة ، و توجر لغيره ، و إلا تترك في يده بدلك الأجر. وفى الشامية: والحاصل أن مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها ثم زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فأما أن تكون الزيادة بسبب العمارة والبناء أوبسبب زيادة أجرة الأرض في نفسها ففى الأول لا تلزمه الزيادة لأنها أجرة عمارته و بنائه و هذا لو كانت العمارة ملكه ... قوله إلا تترك في يده بذلك الأجر لأن فيها ضرورة بحر عن المحيط وظاهر التعليل تركها بيده ولو بعد فراغ مدة الإجارة، لأنه لو أمر برفعها لتوجر من غيره يلزم ضروه، وحيث كان يدفع أجرة مثلها لم يوجد ضرر على الوقف، فتترك في يده لعدم المضرر على الوقف، فتترك في يده ضرر على الوقف بوجه ما. (الدرالمحترم ودالمحترة علام تالمستاجركان لورثته الاستبقاء أيضاً إلا إذا كان فيه ضرر على الوقف بوجه ما. (الدرالمحترم ودالمحترة علام المستبعد) . والله ﷺ ألم -

### آمدنی وقف کے مصارف کا تھم:

سوال: ہارے شہر میں ایک آدمی نے کسی اسلامی ادارہ (اسلامی اسکول) کے لیے ایک گھروفف کیا تھا، گھر کی آمدنی اسلامی اسکول کے منافع میں تقسیم کی جاتی تھی، گزشتہ چارسالوں سے گھرادارہ کے منتظمین کے قبضہ میں ہے، اب گھر کی آمدنی کے مصارف کیا ہیں؟ بعنی آمدنی کہا استعال کرنی چاہئے؟

الجواب: واقف کی شرائط کے مطابق وقف کی آمدنی صرف کی جائیگی، ہاں متولی مصالح وقف کے چش نظروقف کے انتظامات اوراس کے مصارف میں الی تبدیلی کرسکتا ہے جس سے مقاصد وقف فوت نہ ہوں، اورا گرواقف کی طرف سے کوئی شرطنہیں ہے، توسب سے پہلے مکان کی آمد ٹی مکان اورز مین کی اصلاح اور مرست میں صرف کی جائیگی، پھر مستحقین مثلاً اسکول کے اساتذہ مراحت میں ضرف کی جائیگی، پھر مستحقین مثلاً اسکول کے اساتذہ اور کارکنوں کی تخواہوں میں صرف کی جائیگی ہے، الغرض حسب ضرورت وصلحت صرف کرنا جا ہے۔ ملاحظ فرائم کیں درجتار میں ہے:

ويبدأ من غلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح وتمامه في البحر. وفي المسامية: قوله يبدأ من غلته بعمارته أي قبل الصرف إلى المستحقين...و ذكر في البحر أن كون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد... قوله ثم ما هو أقرب لعمارته أي فإن انتهت عمارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بما هو أقرب للعمارة وهو عمارته المعنوية التي هي قيام شعائره... والحاصل أن الوجه يقتضي أن ماكان قريباً من العمارة يلحق بها في التقديم على بقية المستحقين... (الدرالمحتارم ردالمحتار ٢٦٨.٣٦٧/٤).

قانون العدل والانصاف ميں ہے:

إذا جعل وقف على مسجد معين، أو على مدرسة معينة وشرط أنه إن ضاق ربعه، واحتاج المسجد أو المدرسة لعمارة ضرورية فتقدم ما هو أقرب لها وأهم للمصلحة من أرباب الشعائر على غيره من المستحقين، صح شرطه، ووجب العمل به سواء عين قدراً معلوماً لهم أولم يعين، وإذا شرط الواقف أن يسوى بين جميع المستحقين من أرباب الشعائر وأصحاب الوظائف وضاق ربع الوقف، واحتاج المسجد أو المدرسة للعمارة المضرورية، فلا يعتبر شرطه بل يقدم بعد العمارة الأهم فالأهم، من أرباب الشعائر الذين يترتب على انقطاعهم ضرر، وتعطيل لإقامة الشعائر بالمسجد والمدرسة وكذلك إذا شرط الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة وضاق ربع الوقف فلايراعي شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات والضرورية لانتظام مصالح المسجد أو المدرسة . (قانرن العدل والنصاف، ٥٨، متقدم عمارة المسجدعلي مصالح الاحرى).

مجموعة وانين اسلامي ميں ہے:

واقف کی شرائط کی حیثیت نص جیسی ہے،اس لیے وقف سے استفادہ اور وقف کے انظامات واقف کی شرطوں کے مطابق انجام پائیس کے بیش نظر وقف کے انتظامات اور اس کے مصارف میں الی تبدیلی لاسکتا ہے جس سے مقاصد وقف فوت نہ ہول، وقف کی آمدنی سے خریدی ہوئی جا تداد کی آمدنی مصارف وقف کی آمدنی سے خرید کردہ جا تداد کو فروخت کیا مصارف وقف پر خرج ہوگی، اور مصالح وقف کے چیش نظر وقف کی آمدنی سے خرید کردہ جا تداد کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ (جموعة انجن اسلامی، ۲۵ مدند ۱۳۱۱) واللہ بھی اعلی ۔

### واقف كاشرا لطِ وقف مين تبديلي كرنے كا حكم:

سوال: ایک مورت نے وقف نامرتح ریکیااوراس میں چندشرا نطاورن کیے بمثلاً بیکھا کہ جب تک میں زندہ رہوں اس مکان میں رہوں گی بمیرے مرنے کے بعد بید مکان اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوگا ، اور چارا فراو فائدہ اٹھا ئیں گے ، پھران کے انتقال کے بعد مجد کے لیے وقف ہوگا ، اس وقف نامہ کے بعد وہ مورت اس میں پہتے تبدیلی کرنا چاہتی ہے ، مثلاً چارا فراوی جگہ صرف ایک شخص کانا م لکھنا چاہتی ہے اس تبدیلی کا اختیار ہے بیٹیس ؟ جب کہ وقف نامہ میں تبدیلی کا وکن شرط موجوز نہیں ہے؟

المجواب: واقف نے جب ایک مرتبہ وقف نامہ کھے کر وقف کر دیااورا پے لیے تبدیلی وغیرہ کا کوئی اختیار نہیں رکھاتو بعد میں وقف نامہ میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی ،لہذا صورت مسئولہ میں بھی اب تغیروتبدل کا افتیار حاصل نہیں ہے۔

ملاحظة فرمائين فقاوى الشامي ميس ب:

وفى الإسعاف: ولا يجوز له أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد ، وفيه: لو شرط في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى نقصانه أو يدخل معهم من يرى إخراجه جاز، ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه يرى إدخاله أو يخرج من يرى إخراجه جاز، ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه وقع على فعل يراه، فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه ، وفي فتاوى الشيخ قاسم: وماكان من شرط معتبر في الوقف فليس للواقف تغييره و لا تخصيصه بعد تقرره، و لاسيما بعد الحكم، فقد ثبت أن الرجوع عن الشروط لايصح إلا التولية مالم يشرط ذلك لنفسه فله تغيير المشروط معتب واحسة ، إلا أن ينص على أنه يفعل ذلك كلما بدا له و إلا إذا كانت المصطلحة اقتضته فاغتنم هذا التحرير. (نتاوى الشامى: ٤/ ٩٥ عن سطل الإحوز الرجوع عن الشراط،

البحرالرائق میں ہے:

وفيه (منظومة ابن وهبان) أيضاً فرع مهم وقع السوال بالقاهرة بعد سبعين أن الواقف إذا جعل لنفسه التبديل والتغيير والإدخال والإخراج والزيادة والنقصان هل يكون صحيحاً وهل تكون له ولاية الاستبدال، والشيخ الإمام الوالد سقى الله عهده صوب الرضوان، أفتى بصحة ذلك. (البحرارات: ٧٢٤/٥٠ع).

مريد ملا حظه قرما كين : (قانون العدل والانصاف اص ٨٥ وفتاوى محموديه: ١٤٥/١٥) . والله على اعلم

تنخواه دار خص كى توليت كاتكم:

سوال: کیافرهاتے ہیں علائے کرام اس مسئلہ میں کہ ایک اسلامی اسکول کی کمیٹی میں ایک عالم دین کو صدر مقرر کرنے پر بھن لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ عالم صاحب اسکول سے تنواہ لیس گے، جب کہ چیئر مین ایسا آ دمی ہونا جیا ہے جو تنواہ دنہ لیٹا ہو، کیاشریعت میں تنواہ دارآ دمی کوسر براہ مقرر کرنا جائز ہے؟

المجواب: اسلامی اسکول چلانے اور ارتظام کرنے کے لیے وہ شخص زیادہ متاسب ہے جود بنی علوم میں ماہر ہوتا کہ اسکول میں اسلامی روح جاری وساری کرادے، اور نظام تعلیم کودین وشر بیت کے موافق بنادے، پھر اس عالم دین کے گزارے کے لیے تخواہ مقرر کرنا چاہئے تا کہ فارغ البال ہوکر اسکول کے نظام کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ رہے، یا درہے کہ سریراہ بننے کے ساتھ تخواہ لینامتھا وم نہیں، بلکہ خلفائے راشدین باوجو دسر براہ ہوئے کے بہت المال سے تخواہ لیتے تھے۔

علامہ سیوطیؒ نے تاریخ انتخلفاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکرصد این ﷺ خلیفہ ہے تو صح کے وقت کیڑے کی گھڑی اٹھا کے ہوئے بازار کی طرف جارہے تھے حضرت عمرﷺ نے بوچھ کہاں جارہے ہو؟ فرمایا کے ملکانوں کا خلیفہ بنایا گیا ہوں گراہل وعمال کے فرج کا انتظام کیسے ہوگا؟ حضرت عمرﷺ نے فرمایا چلئے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ہوں وہ آپ کے لیے وظیفہ یا تنخواہ مقروفر ہادیں گے دونوں وہاں چلے گئے ، ابوعبیدہ ﷺ نے فرمایا ہیں؟ پس کے لیے ایک مہاجر کے فریعے کے برابر فرچہ تقررکر تا ہوں،اورگری مردی کا لباس

#### تاريخ الخلفاء كي عبارت ملاحظ فرمائين:

وأخرج ابن سعد عن عطاء ،السائب قال لما بويع أبوبكر الصبح وعلى ساعده ابراد و هو ذاهب إلى السوق قال: تصنع ماذا وقد ولا أمر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالي فقال: انطلق يفرض لك أبوعبيدة فانطلق إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أو كسهم وكسوة الشتاء والصيف. وتاريخ الحلفاء (٧٨).

اس کے بعد مرقوم ہے کہ دو ہزار 'غالبا سالانہ''مقرر فرمائے جس پر ابو یکر صدیق ﷺ نے فرمایا کہ اہل وعیال کے پیش نظر میکم ہیں قویا کچ صومزید بڑھائے گئے۔

وأخرج ابن سعدعن ميمون قال: لما استخلف أبوبكر المجمعلوا له ألفين، فقال: زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة ، فزاده خمس مائة. (تاريخ الحلفاء: ٧٨). مكلوة شريف من ب

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما استخلف أبوبكر الله قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجزعن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر شمن هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. (رواه البحارى). وعن عمر قصقال: عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. رواه ابوداود، وقال التوريشتي: أي أعطاني عمالتي وأحرة عملي. (حاشية مشكوة بحواله مرقات). وعن المستورد بن شداد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً. رواه ابوداود \_(مكل تشريف ٢٣٢١/٣، بابرزق الولاة و بهايام).

### متولی وقف کی ذمه داریاں:

سوال: متولى وقف كى شرائط اور ذمه داريان كيابين؟

**الجواب:** متولى وقف كى شرائط، ذمدداريان اوراوصاف درج ذيل ملا حظفر ما كين:

🖈 متولی کاعاقل، بالغ ہونا، امین و دیانت دار ہونا، خائن شخص کومتولی بنانا جائز نہیں ہے۔

اوقف سے متعلق حفاظت اور مفوضہ فرائف کو بذات خودانجام دینا، یا کسی نائب کے واسطہ سے انجام دینا۔
 ایک موقوفہ اطلاک کی حفاظت اور حق المقدور مقاصد وقف کی بھیل کی کوشش کرنا۔

🖈 واقف کی جائز شرائط یامتولیان قدیم کے دستورالعمل کے مطابق اوقاف کے تمام انتظامی امور کوانجام دینا۔

🖈 جائدادوغيره كواجاره برويتااور مابانه آمدني كفيح مصارف ميں صرف كرتا ـ

جواوقاف کسی مفادیار قاو عام بیس مخصوص جول ،مثلاً مسافرخانے ،سرائے ،مقبرہ ،سقابیہ کتب خانے ،
 انجمنیں ،وغیرہ ان کے ناجا کز استعمال ہے رو کمنا اور جا کڑا ستعمال کی اجازت دینا۔

🖈 ایسےاسہاب و ذرائع اختیار کرناجن سےاوقاف ویرانی کے خطروں سے محفوظ رہ سکے۔

المراقب المراقب

🤝 آمدنی میں حسب ضرورت خریدو فروخت کرنا۔

الدنی وصول کرے اس کے مصارف پرخرچ کرنا۔

ا مخصوص صورتوں کےعلاوہ وقف کی جا کداد کوفروخت کرنے یا کسی غیر منقولہ جا تداد کے ساتھ تنبریل کرنے کی اجازت نہیں۔ اجازت نہیں۔

اراضی وقف زیادہ سے زیادہ تین سال اور رہائش مکانات زیادہ سے زیادہ ایک سال کے لیے کراپیہ پردینا، اس سے زیادہ بین تحقظ وقف کے خطرہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ہاں اگر مصلحت متقاضی ہوتوای کواختیار کیا عائما۔ کیا جائما۔

🖈 وقف کی جائداد کور بن رکھ کر قرض حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔

متولی کے لیے مصالح وقف کے بغیر قرض لینا جائز نہیں ہے،اگر متولی نے بغیر صلحب وقف کے ایسا کیاتواس قرض کی ذمہ داری متولی کی ذات پر ہوگی۔

☆ اشیاء موقو فد کوا جرت مثل میں کرایہ پر دینامتو لی پرلازم ہے،اگراس نے اجرت مِثل میں کوئی قابل لحاظ کی کردی تو بھی کرایدوار پراجرت مِثل ہی لازم ہوگی۔

ملاحظ فرمائيس ورمخنار ميس ہے:

و ينزع وجوباً لو الواقف (فغيره بالأولى) غيرمامون أوعاجزاً أوظهر به فسق كشرب خسمر ونحوه فنح، أوكان يصرف ماله في الكيمياء، نهر. وفي الشامية: قوله غير مأمون قال في الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود، وكذا تولية العاجز لأن المقصود لايحصل به، ويستوى فيه الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين ، وقالوا: من طلب التولية على الوقف لا يعطى له وهو كمن طلب القضاء لا يقلد، والظاهر: أنها شرائط الأولوية لاشرائط الصحة وأن الناظر إذا فسق استحق العزل و لا ينعزل كالقاضي إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به، ويشترط لصحته بلوغه وعقله لاحريته وإسلامه لما في الإسعاف لو أوصى إلى الصبي تبطل في القياس مطلقاً وفي الاستحسان هي باطلة مادام صغيراً، فإذا كبر تكون الولاية له ولوكان عبداً يجوز قياساً واستحساناً لأهليته في ذاته بدليل أن تصوفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق لزوال المانع بخلاف الصبي. (الدرالمحتارمم ودالمحتارة على ١٠٨ سطنب في شروط المترلي سعيه).

(وكذا في قانون العدل والانصاف، ص٤٠١ ، الفصل الاول في ولاية الوقف، بيروت).

فآوی شامی میں ہے:

شر ائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع. (فتاوى الشامي:٣٤٣/٤٣مطلب شرائط الواقف). فآوى عالمكيري ش بي:

إذا وقف داره على الفقراء فالقيم يؤاجرها ويبدأ من غلتها بعمارتها وليس للقيم أن يسكن فيها أحداً بغير أجركذا في التاتارخانية . (الفتارى الهندية: ٤١٨/٤).

وفى الدرالمختار: يراعى شرط الواقف في إجارته فلو أهمل الواقف مدتها قبل تطلق ... وقبل تقيد بسنة مطلقاً وبها أى بالسنة يفتى فى الدار وبثلاث سنين فى الأرض إلا إذاكانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زماناً وموضعاً، وفي فتاوى الشامية: قوله وقبل تقيد بسنة لأن المدة إذا طالت تؤدى إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف بها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً إسعاف. (قوله وبثلاث سنين فى الأرض) أى إذا كان لايتمكن المستأجر من الزراعة فيها إلا فى الثلاث كما قيده المصنف تبعاً للدررحيث قال: إن الأرض إن كانت مما تزرع فى كل سنتين مرة، أوفي كل ثلاث كان له

أن يؤاجوها مدة يتمكن فيها من الزراعة ، و مثله في الإسعاف، وكذا في الخانية لكن ذكر فيها بعد ذلك قوله وعن الإمام أبي حفص البخاري أنه كان يجيز إجارة الصباغ ثلاث سنين ، فإن آجو أكثر اختلفوا فيه وأكثر مشايخ بلخ لايجوز... وظاهره جوازالثلاث بلاتفصيل تأمل. وأن مختار الفقيه جواز الأكثر... واعلم أن المسألة فيها ثمانية أقوال ذكرها العلامة قنالي زاده في رسالته أحدها: قول المتقدمين عدم تقدير الإجارة بمدة ورجحه في أنفع الوسائل ، والمفتى به ماذكره المصنف خوفاً من ضياع الوقف كماعلمت. (الدرالمعتار عردالمحتار عالموني الوقف كماعلمت المتعالم عردالمحتار عربيا عرائب كما عليد عرائب المحتار عردالمحتار عردالمحت

فتح القدير ميں ہے:

ليس عبلى النباظر أن يفعل إلا ما يفعله أمثاله من الأمر والنهي بالمصالح... والأخذ والإعطاء. (فتح القدير:٢٤٢/١/دالفكر).

عالمگیری میں ہے:

وإن كان في الأرض الموقوفة نخل وخاق القيم هلاكها كان للقيم أن يشتري من غلة الوقف فصيلاً فيغرسه كيلا ينقطع كذا في فناوي قاضيخان. (الفتاري الهندية ٤١٣/٢).

مزید ملاحظه فرما کمیں: (مجمورة انین اسلامی مح الحاصیة: ۳۷۵،۳۵۷ وقامون الفقه :۳۳۸ ۳۰ روفا وی محودیه ۳۳۲/۱۳، باب ولایة الوقف). والکند ﷺ الملم \_

#### والم والم والم والم

بسم الله الرحمين الرحيم قال الله تعالى :

﴿ وَأَنْ الْمَشْجِدُ لَلْهُ فَلَا تُدْعِي مِعَ اللّٰهَ احَدَاٰ} عِنْ عَثْمَانَ بِنْ عَفَانَ عِنْ قَالَ :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: "منْ بنى لله مسجها بنى الله له مثله في المِنة" (رواه الرمادي).

> باب .....﴿٢﴾ ما پٽيائي بالمساجب

# فصل اول احکام مساجد کابیان

# مسجد کی ذاتی ملک اور قانون شخصی کا حکم:

سوال: کیامساجداور مدارس مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یانہیں؟ لینی اگر کسی نے مجد کو قالین وغیرہ دیدی اوروقف نیس کی یامدرسہ میں کتابیں وغیرہ بھتے دیں اوروقف نیس کیس، توبیا شیاءوقف ہیں یامدرسہ کی ذاتی ملک ہیں، اسی طرح چرم قربانی اگر کسی مسجد یامدرسہ کودیدی تو مسجد یامدرسداس کے مالک بنے یانہیں؟ اگر چرم قربانی کی قیست اسا تذہ کی تخواہوں میں خرج کرنا جا ہیں تو خرج کر سکتے ہیں یانہیں؟

المجواب: مساجداور مدارس ذاتی ملک اور قانون شخصی کی حیثیت رکھتے ہیں ،لبذا اگر کسی نے کوئی چیز مسجد یا مدرسہ کو دیری کا مالک بن گیا اور متو کی کواس چیز میں تصرف کرنے کا متحد یا مدرسہ کو دید ہے تو مسجد یا مدرسہ اس کا مالک بن جن حاصل ہوگیا، بایں وجہ چرم قربانی بھی اگر کوئی شخص مسجد یا مدرسہ کو دید ہے تو مسجد یا مدرسہ اس کا مالک بن جائیگا، اور اس کو بھی کا راس کی قیست اسا تذہ کی شخوا ہوں میں صرف کی جائیگا ،اور اس کو بھی کہ اس کی قیست اسا تذہ کی شخوا ہوں میں صرف کی جائیتی ہے۔

اس مئلکو باصطلاح فقہاء قانون شخص سے موسوم کیا جاتا ہے،اوراس کی واضح اور بےغبار نظیر بیت المال کا نظام ہے، کہ بیت المال میں موقو فه اموال نہیں ہوتے بلکہ بیت المال کی ذاتی ملک ہوتے ہیں اس سے لینادینا ہوتا ہے،لہذا مساجدو مدارس بھی بیت المال کے تھم میں ہونے کی وجہ سے ذاتی ملک کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ورنہ جن لوگول نے مساجدو مدارس کواپنے اموال دیے ہیں جوموقو فینییں ہیں،وہ اموال دہندگان کے انتقال کے بعدان کی میراث میں تقتیم ہونا چاہئے ،حالا نکدان میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ نیز میہ بات بھی کٹھوظِ نظر ہے کہ وقف کے لیے خاص الفاظ ہیں ان کے بغیر وقف نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو کھطاوی میں ہے:

قوله وركنه الألفاظ الخاصة قال في الشرح الملتقى ناقلاً عن القهستاني: إنما قيد بالقول لأنه لوكتب صورة القضية مع الشرائط بلا تلفظ لم يصر وقفاً بالاتفاق ثم قال: إنه لم يصر وقفاً عند الطرفين إلا إذا كتب بيده وقال للشهود أشهدوا بمضمونه فإنه إقرار بأني وقفت كما ذكرت فيه أوكلاماً نحوه فحينئذ يصير وقفاً. (كذا في هاشبة الطحطاوى على الدالمحذا: ٧٤/٥٠).

مساجدادر مدارس کی ملکیت کے دلائل ملاحظ فرمائیں:

اعلاء السنن میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية أوقال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر. (رواه مسلم شل الاوطار: ٢٧٤/٥).

حضرت مولا ناظفراحمه عثاثیٌ فرماتے ہیں:

التمليك للمسجد صحيح: \_ قلت: وفى الحديث دليل لما قاله علماؤنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففى الهندية: رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان لايمكن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح ، فيتم بالقبض كذا في الواقعات، وقال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح و يكون تمليكاً ،

للقيم كذا في الفتاوى العتابية، (٣٤٠/٣) ، (إعلاء السنس:٢٠٠/١٣، بساب الرقف على مصالح المستحد القراق.

#### فناوى تا تاركانيه ميس ہے:

ولوقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً فيشترط التسليم كما لوقال: وقفت هذه المائة للمسجد، يصح بطريق التمليك إذا سلم للقيم. (الفتاوى التاتاركانية:٥/١٥٣٨، كتاب الوقف، مسائل وقف المساجد، ادارة القرآن).

#### عالمگیری میں ہے:

ذكر الصدر الشهيئة في باب الواو إذا تصدق بداره على مسجد أو على طريق المسلمين تكلموا فيه والمختار أنه يجوز كالوقف كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية:٢٠٠٢ع). ليني جم طرح مجداورد يكركار فيرك ليوقف كياجا تا بهاى طرح بطور صدقد و يناجى ورست ب\_\_

#### دوسری جگه مرقوم ہے:

رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان الايمكن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه تمليكاً بالهبة للمسجد وإثبات المملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض كذا في الواقعات، وقال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً، ويشترط التسليم كما لوقال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم كذا في الفتاوى العتابية. (الفتاوى الهناية: المحالة الله على المسجد، وكذا في الفتاوى الوالجة: ١٩٠٣م الفصل الاول

### عالمگيري كي درج ذيل عبارت معلوم جوتاب كه بيت المال قانون شخص بـ ملاحظه جو:

فعلى الإمام أن يجعل بيت المال أربعة لكل نوع بيتاً لأن لكل نوع حكماً يختص به لايشاركه مال آخر فيه فإن لم يكن في بعضها شيء فللإمام أن يستقرض عليه مما فيه مال فإن استقرض من بيت مال الصدقة على بيت مال الخراج فإذا أخذ الخراج يقضى المستقرض من الخراج إلا أن يكون المقاتلة فقراء لأن لهم حظاً فيها فلايصير قرضاً. (الفتارى الهندية: ١٩١/ ١٩٠ مفصل فيمايرضع في بيت المال اربعة انواع).

یعنی امام کے لیے ضروری ہے کہ بیت المال چار حصوں پر تقیم کرے اس لیے کہ ہر حصہ کا تھم الگ ہے جواس کے ساتھ خاص ہے دوسر امال اس بیس شریک نہیں ہے، پس اگر بعض حصوں میں کچھ مال نہ ہوتو دوسرے سے قرض لے مثلاً صدقہ کے اموال سے اموال خراج کو پچھ قرضہ دیا تو جب خراج حاصل ہوتو اس سے قرضہ وصول کرلے، لیکن عبیت المال دائن اور مدیون بن سکتا ہے، جو کہ قانون شخصے ہے۔

حضرت عمر ﷺ غلاف کو بدکوحاجیوں میں تقسیم کرتے تھے کیونکہ وقف نہیں ہوتا تھا۔

ملاحظه فرما ئيس علامه الوالوليد محمر بن عبدالله بن احمد ازرقی فرماتے ہیں:

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا جدي وإبراهيم بن محمد الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح ، عن مسلم بن خالد، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب الله كان ينزع كسوة البيت في كل سنة في قلم مسلمها على الحراج ، فيستظلون بها على السمر بمكة. (احبارمكة ،وماجاء فيها من الأثارللارقي: ١٧/١ ٢١/١ بباب ماجاء في تحريد الكعبة ،واول من جردها، مكبة الثقافة الدينية.

عمرة القارى مين علامه ينتي فرماتے ہيں:

وقال ابن صلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في مصارف بيت المال بيعاً عطاءً واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر الله الإمام يصنوة البيت كل السنة ... الغ ، وعن الأزرقي عن ابن عباس الله وعائشهر ضي الله تعالى عنها أنهما قالا: و لاباس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة رضي الله تعالى عنها، و ذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى، وسئل عن رجل سرق من الكعبة ، فقال: ليس عليه قطع ، ويقال: الظاهر جواز قسمة الكسوة عتيقة إذ بقاؤها تعريض لفسادها بخلاف النقدين. (عدة الفارى: ١٦٢/١/ موكذا في شرح الباب: ص ٤٥).

نیز حضرت عمرﷺ نے خانہ کعبہ کودئے گئے ہدایا کی تقسیم کا ارادہ فرمایا تھا،اس کے ذیل میں علامہ عینی ککھتے

ين وإنسا أراد الكنز الذي بها وهو ماكان يهدى إليها فيدخر ما يزيد على الحاجة. (عمدة الفارى:٧/١٦١).

اس ہے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں خانہ کعبہ کی ملک ہیں۔

وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها إلى غيرها. (عمدة القارى:١/١/٧).

کفایت المفتی میں ہے:

رجل وقف أرضاً له على مسجد ولم يجعل آخره للمساكين تكلم المشايخ فيه والسمختار أنه يجوز في قولهم جميعاً كذا في الواقعات الحساميه. (فتارى عالمگيرى:٢/٥٥٤). رجل غرس تالة إذا غرس شجراً في المسجد فالشجر للمسجد . (فتارى عالمگيرى:٢/٥٥٤). رجل غرس تالة في مسجد فكبرت بعد سنين فأراد متولى المسجد أن يصرف هذه الشجرة إلى عمارة بئر في هذه السكة والغارس يقول هي لي فأت ما وقفتها على المسجد قال الظاهر أن الغارس جعلها للمسجد فلايجوز صوفها إلى البئر ولايجوز للغارس صرفها إلى حاجة نفسه كذا في المحيط . (فتاوى عالمگيرى:ص٥٦٥). مسجد فيه شجرة تفاح يباح للقوم أن يفطروا بهذا التفاح قال الصدر الشهيد المختار أنه لايباح كذا في الذخيرة . (عالمگيرى:ص٥٦٥). مسجد لمه أوقاف مختلفة لاياس للقيم أن يخلط غلته كلها إن خرب حانوت منها فلا باس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد ولوكان مختلفاً لأن المعنى يجمعها، (شامية ،كتاب الوقف الفصل من نقل انقاض المسجد ونحوه ، المارة ما ماجديه).

ہروہ چیز جوموقو ف علیہ بن سکے اور شعین ہووہ قانونی شخص ہے اور مسجد موقو ف علیہ بن سکتی ہے۔ ہروہ چیز جو ما لک بن سکےوہ قانونی شخص ہے۔ اور اس کی ملک کی حفاظت گور منٹ کا فرض ہے، اور اس کواپٹی ملک کی حفاظت کے لیے دعوی دائر کرنے کاحق ہے۔

شخص ملک قبل زوال وانقال ہے، ما لکانہ حیثیت جوقائل زوال وانقال ہے جب بیایینے ما لک کوقانو فی شخص کی

حيثيت ويدتى ہے، تومىچىدى ملك جونا قابل زوال دانقال ہے، اپنے مالك (مىجد) كوقا ئونی شخص كامر تبه بدرجه اولى ديكى - (كفاية المقى: ٩٨/٤) . والله ﷺ اعلم -

اشکال: کیکن اس پرایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مساجد و مدارس ذاتی ملکیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر زکو ہ دینے سے زکو ہ ادا ہو جائی چاہئے ، صالا تکہ علاء کا اتفاق ہے کہ مساجد یا مدارس کوزکو ہ دیئے سے زکو ہ اوا نہیں ہوتی ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟

الجواب: اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ مصارف ز کو قامتھین میں ، دران مصارف میں مدارس ومساجد کا تذکر ونہیں ہے، کہذا ز کو قادانہ ہوگی۔ واللہ ﷺ اعلم۔

خانه كعبه كي ذاتى ملك اورقا نون څخص كاحكم:

سوال: اگر كى نے كوئى چيز كعبة الله كوبه كردى توه چيز كعبدى ملكيت مين آجائيكى يانبين؟

الجواب: بصورت مسئوله بيت الله شريف كوبهدكى جوئى چيز بيت الله كى ملكيت مين آجاتى ہے-

ملاحظ قرمائي عالكيري ميس ب:

ولـو قـال وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً فيشترط التسليم. (الفتاوي الهندية:٢٠١٢)

اعلاء السنن میں ہے:

التمليك للمسجد صحيح: \_ قلت: وفي الحديث دليل لماقاله علماؤنا من أن التمليك للمسجد أو نفقة التمليك للمسجد صحيح ففي الهندية: رجل أعطى درهماً في عمارة المسجد أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صح، لأنه إن كان لايمكن تصحيحه وقفاً يمكن تصحيحه تميكاً بالهبة للمسجد وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح ، فيتم بالقبض كذا في الواقعات. (إعلاء السنن:١٢/١/١٠) باب الوقع على مصالح المسحد، دادارة القرآن).

مريد ملاحظ فرما تعين: (عمدة القارى:١٦٢/٧ وكذا في شرح البباب:ص٥٥٥).

معطرمانی میں ہے:

وفي مجموع النوازل سنل شيخ الإمام أبوالحسن عن رجل قال: وقفت داري على مسجد كذا ولم يزد على هذا وسلمها إلى المتولي صح، ولم يشترط التأبيد، يجعل آخره للفقراء، قال: وهذا يكون تمليكاً للمسجد هبة فيتم بالقبض. (المحيط الرماني:٣/٣٥٠).

واثبات الملك على هذا الوجه يصح فإن المتولي إذا اشترى من غلة دار المسجد يصح وكذا من أعطى درهماً في عمارة المسجد ونفقة المسجد أومصالح المسجد يصح وكذا إذا اشترى المتولى عبداً لخدمة المسجد صح كل ذلك ، فيصح هذا بطريق التمليك بالهبة وإن كان لا يصح بطريق الوقف ...الخ. (المحيط البرهاني:١٣٧/٧).

خلاصہ بیہ کہ جب کسی میں وقف بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ بطور بہہ تملیک ہوجاتی ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

## مسجد کی توسیع کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی زمین دقف کردی وہ زمین متجدسے بالکل متصل ہمقا می اوگوں کی تعداد پڑھنے کی وجہ سے متحد کوئٹک دائنی کاشکوہ ہے توسیع کی ضرورت ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ متجدسے متصل وقف شرہ زمین متجدمیں شامل کر کے توسیع کی تمنج اکثر ہے یانہیں؟ جب کہ واقف کی نیت کا و خجر، اور متجدو مدر سروغیرہ میں صرف کرنے کا تھی۔

الجواب: بصورت مسئولہ وقف زدہ زمین کو مجد میں شامل کر کے قسیع کی گئجائش ہے اگر چیز مین کا ہر خیر اورا ہم امور شریعت خیر کے لیے وقف کی گئی تھی بھر بھی مہد میں شامل کرنا درست ہے ، توسیع مہد بھی کا پر خیر اورا ہم امور شریعت اور شعائز اسلام میں سے ہے۔ فناوی شامی میں ہے:

قوله توخذ أرض في الفتح لو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يوخذ ويدخل فيه زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لوكانت وقفاً على غيره لم تجز ولكن جواز أخذ المملوكة كرهاً يفيد البحواز بالأولى لأن المسجد للله تعالى. (فتاوى الشامي: ٣٧٩/٤) وكذا في قانون العدل والانصاف، ٥٠/١١٥ معارة المسجد على مصالح الاحرى، بيروت).

فآوی بزاز ریمیں ہے:

وإن ضاق المسجد عن أهله جاز للمتولي أن يدخل بعض منازل الوقف. (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٣٨٥/٢).

وفيه : أرض وقف على مسجد وبجنبه أرض فأرادوا إلحاق شيء من الأرض بالمسجد جاز ولكن يرفع إلى الحاكم ليأذن له في ذلك. (الفتاوى اليزازية:٢٦٨/٦٠ الرابع في المسحد مايتصل به). والله الله علم.

### تذخانه مبجد سے ملیحدہ کرنے کا حکم:

سوال: ایک فض مجد کے لیے ایک زمین فریدنا جا ہتا ہے اور شراء سے قبل ہی نیت کرتا ہے کہ اس کے در سے تعانی منزل میں ہوگ کیا اس طرح کرنے کی در خاند یا تحقانی منزل میں ہوگ کیا اس طرح کرنے کی اجازت ہے پائیں؟

الجواب: بصورت مسئول خرید نے سے قبل تحانی منزل کومتٹی کرنے کی نیت مقبول ہاوراس کے مطابق مجد سے استثناء کرنا سی اور درست ہے، لبندا تقیر کے بعد فو قانی منزلد مسجد کے لیے ہوگا اور تحانی منزلد دیگر مصالح مجد استعال کرنے کی سیخ کش ہوگا۔

ملاحظه مودر مختار میں ہے:

إذا جعل تحته سر داباً لمصالحه أي المسجد جاز كمسجد القدس. وفي الشامية:

779

قوله إذا جعل تحته سرداباً جمعه سراديب بيت يتخذ تحت الأرض لفرض تبريد الماء وغيره، قال في البحر: وحاصله إن شرط كونه مسجداً أن يكون سفله وعلوه مسجداً لينقطع حق العبدعنه لقوله تعالى: وأن المسجد لله (تعالى) بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفاً لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة ، فرع: لو بنى فوقه بيناً للإمام الايضر لأنه من المصالح أما لو تمت الممسجدية ثم أواد البناء منع و لو قال عنيت ذلك لم يصدق . (المرالمتعارم فناوى الشامى: ٢٥٠/١- والبحراراتن: ٢٥١/٥٠).

#### تقريرات رافعي ميں ہے:

قول المصنف للمصالحه ليس بقيد بل الحكم كذلك إذا كان ينتفع به عامة الممسلمين على ما أفاده في غاية البيان حيث قال: أورد الفقيه أبو الليث سو الا جو اباً فقال: فإن قيل أليس مسجد بيت المقدس تحته مجتمع الماء والناس ينتفعون به قيل إذا كان تحته شيء ينتفع به عامة ما المسلمين يجوز لأنه إذا انتفع به عامتهم صار ذلك لله تعالىٰ. (التحرير المحتار: ١٤/٨٠) . والله محلى الله المحلمين الم

# عمارت مسجد كي تبديلي كاحكم:

سوال: مبحد کے اردگردآبادی خم ہوجائے اور مبحد ویران ہوجائے تواس کوفروخت کرے دوسری جگہ مبحد بناسکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً ایک شہر میں ایک مبحد ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ارباب حکومت کے امر پر عمل کرتے ہوئے وہ حضرات دوسری جگہ خشق ہوجا کیں اور وہاں پر صرف ایک گھرانہ یا چند مسلمان رہ جا کیں، یام تو فیر آبادر ہے، تواس صورت میں مبحد کے ساتھ کیا کیا جا پڑگا؟ کیا اس مبحد کوشہید کر کے ذمین بڑی کر حاصل شدہ رقم کے ساتھ دوسری جگہ مبولتھ کر کے کا جازت ہے یانہیں؟ مبد کے علیم مبدکوشہید کر کے اور نظری و کو دوسری مبد میں منتقل کرنا جا تز ہے بائیں؟ اگر جا تز ہے کہاں شتقل کریں، کیا مدارس

ویدیه میں اس کواستعال کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟

المجواب: مسجد کوشہید کرنایااس کی زمین کوفروخت کرنامفتی بدقول کے مطابق جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس کو مجددی رہے دیا جائے اور قرب وجوار میں جوافر اور ہ رہے ہیں وہ اس مسجد کو آباد کھیں ، البستہ اگر اس کے قرب و جوار میں کوئی مسلمان ندر ہے تو ضرور تا مسجد کے جملہ سامان بلکہ دیوار تک دوسری جگہ نشقل کر کے مسجد تقیمری جائے اور مسجد کی زمین فروخت ندگی جائے ، کیونکہ رائج قول کے مطابق وہ جگہ تھی ہو مسجد کے تھی میں رہے گی۔

فى الدر المختار: ولوخرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني، أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدرالمعتار:٤/٨٥،سعيد).

وفيه: وعن الشاني ينقل إلى مسجد آخر جزم به فى الإسعاف حيث قال: ولوخرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لايعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسفٌ فيباع بإذن المقاضي ويصوف ثمنه إلى بعض المساجد. (الدرالمحتار معردالمحتار: ٤ /٢٥٩، مطلب فيمالو خرب المسعد، سعيد).

وفيه: قال الشامني: قلت: ... والذي ينبغي متابعة المشايخ المذكورين في جواز النقل بلا فرق بين مسجد أوحوض كما أفتى به الإمام أبوالشجاع والإمام الحلواني وكفى بهسما قدوة ولا سيما في زماننا، فإن المسجد أوغيره من رباط، أوحوض إذا لم ينقل يأخذ أنقاضه اللصوص والمتغلبون كما هو مشاهد وكذا أوقافه يأكله النظار أوغيرهم ويلزم من عدم النقل خراب المسجد الآخر المحتاج إلى النقل إليه وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في صفح قاسيون بدمشق ليباط بها صحن المجامع الأموى فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي، ثم بلغني أن بعض المتغلبين أخذ تلك الأحجار لنفسه فندمت على ما أفتيت به ثم رأيت الآن الذخيرة، قال وفي الفتاوى النسفى: سئل شيخ الإسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعي مسجدها إلى الخراب وبعض

المتغلبه يستولون على حشبه وينقلونه إلى دورهم هل لواحد لأهل المحلة أن يبيع الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال: نعم. وحكى أنه وقع مثله في زمن سيدنا الإمام الأجل في رباط في بعض الطرق الخرب ولاينتفع المسارة به وله أوقاف عامرة فسئل هل يجوز نقلها إلى رباط آخر ينتفع الناس به قال: نعم الأن المواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني . (نتارى الشامى: ٢٦٠/٤، مطلب في نقل المسجد، طسعيد).

وانظر للمزيد: (الفتاوى البزازية على هامش الهندية: ٢ / ٢ ٤٠/ الرابع في المسجد...نوع آخر). الداوالقتاوى *يش ہے*:

اصل اور رائج تو عدم جواز فقل ہے کیکن بعض علاء ضرورت میں جواز کے قائل ہوئے ہیں ، سو بلاضرورتِ شدید ہ تواصل ند ہب کوچھوڑ ناجا تزمیمیں اور ضرورت شدیدہ میں گنجائش ہے اور ریبھی معلوم ہوا کہ جب ایک متجد مستغنی ہوجائے تو اس کا وقف دوسری متجد میں صرف کرنا جائز ہے۔ (امدادانتادی:۱۷۳/۲) . واللہ ﷺ اعلم۔

مسجد كى بإرينة قالين كاحكم:

سوال: ایک مبید مین تالین بچهائی گلی پرانی قالین کے ساتھ کیا کیاجائے؟ اس بارے میں متولی حضرات کی چند آراء ہیں۔(۱) مصلی حضرات میں تقتیم کر دیاجائے۔(۲) مصلی حضرات کوچھ کر قرم مبید میں استعال کر لی جائے۔(۳) کسی اور مجد میں بی تالین دے دی جائے۔ ان میں سے کیا صحح ہے؟

الجواب: قالمين پاريذك بارك يس (١) مصلى حفرات كه درميان تقتيم كرنامي اور درست نهيس ب،اس ليح كديدوتف كامال ب-

(٢) قالىين پارىينە كوفروخت كركےاس كى قيت مىجدىيں استعمال كرنا جائز اورورست ہے۔

(۳) دوسری متجد ضرورت منداور مختاج موتو و بال دینا بھی جائز ہے۔

ملاحظة فرما كين فآوي عالمگيري مين ہے:

متولى المسجد لبس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد. (الفتاوى الهندية:٢٠٢/ ٤٦٤). ورفيّار بين \_: ورفيّار بين \_:

حشيش المسجد وحصيره مع الاستغناء عنهما، وكذا الرباط والبنر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر والحوض إلى أقرب المساجد أو رباط أوحوض إلي، (الدرالمحارة) ٥٩/٤)،

كفايت أمفتي ميس ب:

مسود کا پراناسامان اور ملیہ جوائ مسورجد ید کی تغیر جدید میں کا منہ آسکتا ہوفرو دخت کردیناجا کز ہے، بہتر میہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ فروخت کیاجائے اور اس کی قیمت کوائ مسجد کی ضروریات تغییر میں یاجس فتم کا سامان تھاری کے مثل میں صرف کیاجائے۔ (کفایت الحقی ۱۵/۱۷).

عزیزالفتاوی میں ہے:

مسجد کا سامان اقرب مسجد ہی میں صرف کرنا چاہیے اگر اس وقت ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے اس سامان کو محفوظ ارکھا جائے کہ وقت ضرورت کا م آوے یا فروخت کر کے اقرب مسجد میں لگایا جاوے۔ (عزیز النتادی: جلداول جس ۸۶۷).

فآوی محمودیہ میں ہے:

اگر مچدییں زائد چنائیاں موجود میں اور حفاظت کی کوئی صورت نہیں ، تراب اور ضائع ہور ہی ہیں تو زائد چنائیاں الی مساجد میں بچھانا درست ہے جہاں ضرورت ہومتو کی اور دیگرانل الرائے حضرات کے مشورہ سے دے سکتے ہیں، بلامشورہ نہ دے تاکہ فئند پریدانہ ہو۔ (ناوی مجودیہ: ۸۸۸/۱۳، فاروقیہ).

مريد طلاخظ فرماكيل: (فتناوى الشنامى: ۳۵۹/۳ مسعيد. وحاشية الطحطاوى على الدرالمختار: ۲/ ۱۳۲ وفتناوى رحده: ۱۳۲/۳ کتناب السوقف. واصدادالاحسكنام: ۲/۳۳٬۲۲۲/۳ . وامدادالسمفتين: ۲/ ۱۳۲ . وفتناوى رحيميه: ۱۲۹۹ ).

علامه شامی کی عبارت حسب ذیل ملاحظه فرمائین:

قوله مشله حشيش المسجد أى الحشيش الذي يفوش بدل الحصير، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعيَّ: وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسفٌ ينقل إلى مسجد آخر، وعلى الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد قلى آلات المسجد وعلى قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسفٌ في تأييد المسجد، والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريباً من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثاً و لا يجوز نقل ماله إلى مسجد آخر. (ناوى الشامى: ٩/٤ مصلب في الوحرب المسجد العدور).

لیکن اکابرؒ کے فاوئی ہے معلوم ہوتا ہے کہانہوں نے مطلقاً امام ابو یوسٹؒ کے قول پرفتو کی دیا ہے کہ اسباب وا ٹانٹہ چاہے آلات کے قبیل سے ہو یاا نقاض کے قبیل ہے، کسی میں بھی مالک کی ملکیت عود کرنہیں آئیگی، بلکہ اموال وقف کی طرح ہوگا۔

نیزاشیا و مفقولہ کے وقف کے بارے میں متفقد مین عدم جواز کا فقو کی دیتے تھے البذا مالک کی ملک میں عود کرآنے والامسلہ بھی ای پرینی ہے ۔ لیکن متأخرین فقہاء بالا نفاق اشیا و منقولہ کے وقف کے جواز کا فقو کی دیتے ہیں البذا مالک کی ملک میں عود کرآنے کا سوال ہی باتی نہیں رہتا۔ واللہ ﷺ علم۔

# محض تغمير ي مسجد شرعي بننے كاحكم:

سوال: ایک میرکاخا که اور مین تیار به یعی تغیری سلساختم مو چکا به به کین بعض مصالح کی وجه سه متولی حضرات نے اس میں نماز پر جمکا شد با جماعت شروع نہیں کرائی ، کچھ دوسر بے لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا میدرست ہے پانہیں؟ اور فقط تغیری سلساختم موتے ہی مجه پرشری کے احکام جاری موجاتے ہیں پانہیں؟

الحجواب: متجوشری بننے کے لیے تین چیزیں مطلوب ہیں (۱) زمین متجد کے لیے وقف ہو۔ (۲) موقف ہو۔ (۲) موقف ہو۔ (۲) موقف ہو۔ (۲) موقف نے اپنی ملک یا دوسر کے ملک سے اس طرح علیحدہ کردیا ہو کہ اس کایا کی اور کا حق اس کے سعتی خدر ہا ہو کہ اس کایا کی اور کا حق اس کی اور کرچین ہو۔ اگر میتیوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو متجوشری کے احکام جاری ہوں گے ورز نہیں صورت مسئولہ چوکلہ نماز با جماعت نہیں پڑھی گئ لہذا مجوشری نی ، اور جو حضرات نموا پڑھنا چا ہتے ہیں وہ متولی حضرات کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں۔ ملا حظہ ہوقا وی ہندر ہیں ہے:

من بنى مسجداً لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطويقه ويأذن بالصلاة فيه أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به كذا في الهداية...التسليم في المسجد أن تصلى فيه المجماعة بإذنه وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية الحسن عنه يشترط أداء الصلاة فيه بالمجماعة بإذنه إثنان فصاعداً كما قال محمد والمحتج رواية الحسن كذا في فتاوى بالمجماعة بغير أذان وإقامة مهراً لا سراً حتى لوصلى قاصيحان، ويشتوط مع ذلك أن تكون الصلاة بإذان وإقامة جهراً لا سراً حتى لوصلى جماعة بغير أذان وإقامة سراً لاجهراً لايصير مسجداً عندهما كذا في المحيط والكفاية ... ذكر المصدر الشهيد في الواقعات في باب العين من كتاب الهبة والصدقة: رجل له ساحة لابناء فيها أمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلاثة أوجه: أما إن أمرهم بالصلاة فيها أبداً نصاً بان قال: صلوا فيها أبداً ، أو أمرهم بالصلاة مطلقاً ونوى الأبد، ففي هذين الوجهين صارت المساحة مسجداً لو مات لا يورث عنه. وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر الوجهين صارت المساحة مسجداً لو مات لا يورث عنه. وأما إن وقت الأمر باليوم أو الشهر

أو السنة ففي هذا الوجه لاتصير الساحة مسجداً لو مات يورث عنه كذا في الذخيرة. (الفتاوي الهندية: ٤٥٠/٥٥٤/).

كفايت ألمفتى مين ہے:

(۱) واقف نے جو تیج طور پرزین کا مالک تھااوروقف کرنے کا شرق اختیار رکھتا تھااس کو معجد کے لیے وقف کیا ہو، خواہ وہ زبین خالی عن العمارة ہویا عمارت بیس ہو۔ (۲) اس کواپٹی ملک سے اس طرح علیحدہ کر دیا ہوکہ کسی دوسرے شخص کا یا خودوا تف کا کوئی حق متعلق ند رہے۔ وقف کرکے اس کو متولی کے سپردکردیا ہویا واقف کی اجازت سے اس میں ایک مرتبہ بھی نماز باجماعت ہوگئ ہو۔ (ستعاداز کا ہے۔ المفتی :۱/۱۸). مر یدملاحظہ ہو: (فاوی دار العلوم زکریا جلداول، بعنوان مجدادر ہمامت خانہ کا حکم) .

### مسجد کی مدسے طریق کی مرمت کا حکم:

سوال: ایک مجد کاراسته بهت خراب مو چکا ہے اور عام طور پر مسلی حضرات ای راستہ مے مجد آتے جاتے ہیں تو کیا مسجد کی مجاتے ہیں تو کیا مسجد کی مدے اس راستہ کی اصلاح اور مرمت کی گنجائش ہے یانہیں؟

الجواب: طریق مبید مصالح مسجد میں ثار ہوتا ہے اور مسجد کے مدے مصالح مسجد میں خرج کرنا جائز اور ورست ہے ،لہذاراستہ کی اصلاح اور مرمت بھی مسجد کی مدے یا لکل جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ فرمائیں درمختار میں ہے:

ويبدأ من خلته بعمارته ثم ما هو أقرب لعمارته...وفي الشامية: أي فإن انتهت عمسارته وفضل من الغلة شيء يبدأ بمما هو أقرب للعمارة. (المرالمختارمع نتاوى الشامي:٣٦٧/٤

عالمگیری میں ہے:

والأصح ما قال الإمام ظهيرالدين إن الوقف على عمارة المسجد وعلى مصالح

المسجد سواء ، كذا في فتح القدير . (الفتاوى الهندية: ٢ / ٢ ٢ ٤ وفتح القدير: ٢ / ٢ ٤ ٢ ، دار الفكر).

وفى السراجية: مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيفسد الباب ويشتى على الناس الدخول فى المسجد كان للقيم أن يتخذ ظلة على باب المسجد مسن غسلة الوقف إذا لم يكن في ذلك ضرر الأهل الطويق. (الفناوى السراحية: الما العلاق، ٥٣ ـ وكذا في الزازية: ٢٦٠ / ٢٦٠).

و في البرز ازية: و في البصغرى أنفق المتولي على قناديل المسجد من مال المسجد جاز . (الفتارى البزازية على هامش الهندية:٢٦٩/٦١) . والله ﷺ الحم-

### توسيع مسجد كے ليے قرب وجوار كى زمين شامل كرنے كا حكم:

**سوال**: ایک مجد کے قریب زمین ہے اور موجد نگ دامنی کا شکار ہے مسلی حضرات ما لک زمین سے قیمةٔ طلب کررہے ہیں لیکن مالک دینے سے افکار کرتا ہے کیا زبر دتی وہ زمین څریدی جا <sup>می</sup>ق ہے بیانہیں؟

الجواب: اگرفتندوفساد کااندیشه نه دادر مجد کوشد بد ضرورت بواس طور پر کد قرب وجواریس کوئی وسیج مجدموجود نه به تو چر بدرجه مجبوری قیمهٔ لے سکته بین \_

ملاحظہ فرما کیں البحرالرائق میں ہے:

و كذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً لمما روي عن الصحابة في لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة و زادوا في المسجد الحرام. (البحرالرائق:٥/٥٥٠ كرئتموكذا في الفتارى البزازية على هامش الهندية:٢٨/٢ وددالمحار:٣٧٩/٤ سعيد).

وفى الشامية: قال في نور العين ولعل الأخذ كرهاً ليس في كل مسجد ضاق بل الطاهر أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر إذ لوكان فيه مسجد آخر يمكن دفع المضرورة بالذهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرهاً أشد حرجاً منه ويؤيد ما ذكرنا فعل

الصحابة أنه إذ لامسجد في مكة سوى المسجد الحرام . (فتاوى الشامي:٣٧٩/٤٠سعيد). تارِحُ كُمِيْل بـ:

حدثني أبو الوليد عن ابن جريج قال: كان المسجد الحرام ليس عليه جدرات محاطة إنسماكانت الدور ممدقة من كل جانب ... فضاق على الناس فاشترى عموبن الخطاب الخصاصة دوراً فهدمها وهدم على من قرب المسجد وأبى بعضهم أن يأخذ الثمن وتمنع عن البيع فوضعت أشمانها في خزانة الكعبة حتى أخذوها بعد... ثم كثر الناس في زمان عثمان بن عفان في فوسع المسجد فاشترى من قوم وأبى آخرون أن يبيعوها فهدم عليهم فصيحوا به فقال: إنما جرأكم على حلمي عنكم. (تاريخ مكة للازرقي: ١٤/٠٥٠).

لیکن اس پرعلامہ رافق نے اشکال کیا ہے کہ اراضی مکہ کی تھے صحیح نہیں ہے؟ ملاحظہ قربا کمیں آخر برات رافعی میں ہے:

کٹین چونکداراضی مکہ کی تھے کے بارے میں نتو کی صاحبین کے تول پر ہے اس لیےعلامہ رافع کی میدا شکال میج نہیں ہے۔

قال في الدرالمختار: وصح بيع دور مكة فتجب الشفعة فيها وعليه الفتوى أشباه قال الشامي: أفاد أن وجوبها فرع عن جواز أرضها على قولهما المفتى به وإلا فمجود البناء لا يوجب الشفعة. (الدرالمختارم فناوى الشامى:٢٢/٦ سميد).

وأيضاً فيه: وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها بالأكراهة وبه قال الشافعي وبه يفتى عين . قال الشامى: قوله وأرضها، جزم به في الكنز وهوقولهما وإحدى الروايتين عن الإمام لأنها مملوكة لأهلها بظهور آثار الملكة فيها وهو الاختصاص بها شرعاً . (الدالمتعارم فناوى

الشامى: ٣٩٢/٦ سعيد) . والله علم

### مسجدے ایک حصد کوراستہ یا چبوترے میں تبدیل کرنے کا تھم:

سوال: کیامبرے کی حصد کو مبرے فارج کر کے داستہ یا چہوترے میں تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب: مفتیٰ بہتول کے مطابق جب ایک مرتبہ مجبوشری بن جاتی ہے تو پھر تیا مت تک اس کی مسد جیت ختم نہیں ہو تک اور نہ کوئی ختم کر سکتا ہے ،لہذا صورت مسئولہ میں بھی مسجدے کوئی حصہ فارج نہیں کیا جا سکتا۔
کیا جا سکتا۔

ملاحظ فرمائی در مختار میں ہے:

لو بنى فوقه بيتاً للإمام لايضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تاتر خانية، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره...(الدرالمحتارم فتاوى الشامى: ١٨/٤...).

وأيـضـاً فيـه: ولوحرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة وبه يفتي. (الدرالمحتارمه نناوى الشامي:٣٥٨/٤ سميد).

احسن الفتاوي ميں ہے:

جوز مین ایک دفعہ سجد میں داخل ہو چکی ہے وہ قیا مت تک مسجد ہی رہے گی سی بھی ضرورت کے لیے اسے مسجد سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ (احس النتادی: ۱/).

جديدفقهي مسائل ميس ہے:

چوتھا اہم اور اساسی فرق مساجداور دوسری موقو فداراضی کے درمیان بیہ ہے کہ مجد ہمیشہ کے لیے مسجد بن جاتی ہے خواہ مسجد دیران اور نا قابل استعال ہوگئ ہو یا اس پرظلماً قبضہ کرلیا گیا ہوبہر صورت وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ (جدید نتی سائل: ۱/).

حضرت مفتى محمشفيع صاحب" تحرير فرمات بين:

جوعگه مجدین گی اب قیامت تک وه مجدی رہ گی کی طرح اس عِکد کودوسرے کام میں لگانا حلال نہیں خواہ ایک مجدیت سے خارج نہیں ہوسکتی۔ (امداد کھتیں: ۱۳۲/۲۰۱۶) . واللہ ﷺ اعلم۔

### مسجدمين پائپلگانے كاتكم:

سوال: ایک گاؤں میں بارش کا پانی اور گھروں کا پانی ایک شخص کی زمین سے بہد کر بڑے نالے میں گرتا تھا، اس شخص نے اپنی زمین میں دیوار اور کمرہ بنا کر پانی بند کردیا، اور شخص مقدمہ بھی جیت گیا، اب اسزمین کے ساتھ صحبہ کا مصد ہے دہائی اربیا تا بہا عت پڑھی جاتی ہے، پھش لوگوں کی درخواست ہے کہ مجد کے تحاتی حصد میں پائپ وغیرہ دگاویں اور او پر سے فرش بنالیس تو زمین کے اندر سے پانی لکتار ہیگا اور او پر مجدمیں کوئی نقصان نہیں آئیگا اور یا نئے کا داستہ بھی مہیا ہو جائیگا، اس سلسلہ میں شرعا کیا فتو کی ہے؟

الجواب: مسجد تے تحانی حصد میں پائپ لگانا اور او پر سے فرش بنالینا بالکل جائز نہیں ہے، جب ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے تو قیامت تک مسجد بیت ختم نہیں ہوتی، اور مسجد پنچ تحت الثری تک اور او پر فوق السماء تک ہوتی ہے، لہذا مسجد کے احرّ ام کے منافی کوئی کا م کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

ملاحظه جوعالمگيري ميس ب:

قيم المسجد لايجوز له أن يبني حوانيت في حد المسجد أو في فناء ه لأن المسجد إذا جعل حانوتاً ومكاناً تسقط حرمته وهذا لايجوز والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا في محيط السرخسي. (الفناوي الهندية:٢٦٢٢).

در مختار میں ہے:

لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولوقال عنيت ذلك لم يصدق تاتر خانية ، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولوعلى جدار المسجد، والايجوز أخذ الأجرة منه والا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً والاسكني ، بزازية. (الدالمعتار:١٥/٤/سعيدونتاوى

قاضيخان:على هامش الهندية:٣/٣٣).

کفایت المفتی میں ہے:

صحن مبد کا اطلاق دومعنوں پر کیاجا تا ہے اول معجد کے اس غیر متقف جھے کو محن کہتے ہیں جو مہاللصلاة تو ہوتا ہے یعنی نماز با جماعت اداکرنے کے لیے بنایاجا تا ہے ، دوم اس محصے کو بھی محن کہدیتے ہیں جوموضع مہاللصلاة کے متقف اور غیر متقف جھے کے بعد خالی زیین یافرش کی صورت میں چھوڑ دیاجا تا ہے مگروہ نماز وجماعت اداکرنے کے لیے نہیں بنایاجا تا۔

پہلے معنی کے لحاظ سے حن تو مبید کا ای حصہ ہے اوراس کے احکام مبید کے احکام ہیں اس میں حوض اوروضوکی نالی وغیر بینا نا جائز نمیس کیونکہ جوجگہ ایک مرتبہ مبید ہوجائے اوراس کونماز کے لیے مخصوص کر دیاجائے پھراس کوکسی دوسرے کام میں نمیس لا سکتے ... (کفایت المفقہ ۱۸۲/۳، ترب اصلاقہ دارالاشاعت) واللہ ﷺ اعلم۔

# مسجد كا حاطه مين كيل دار درخت لكانے كاحكم:

سوال: مبدك احاطه مين پيل داردرخت اس نيت سے لگانا كه پيلوں كو چ كراس كى رقم مبدك ا اخراجات مين صرف كى جائيگى، درست ہے يأنيس؟ نيز فى الحال جودرخت مبدك احاطه مين موجود مين ان كاكيا تقم ہے؟

الجواب: مجد کافارغ احاطہ جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے کین وہ جگہ مبدی ہے،اس جگہ میں دکا نیں ،اس جگہ میں دکا نیں ،ارکیٹ، پھل دار درخت ، کھانے کے ہوئل ،مجد کے کرائے اور فائدہ کے لیے بناسکتے ہیں،اس لیے درختوں کا لگانایا موجودہ درختوں ہے پھل حاصل کرنا اور فروخت کرنا چائز اور درست ہے۔

ملاحظة فرمائين فتح القديريين ب:

وأن يبني بيوتاً يستغلها إذا كانت الأرض متصلة ببيوت المصو ليست للزراعة ، فإن كان زراعتها أصلح من الاستغلال لا يبني. (فتح القدير:كتاب الوقف ٢٤١/٦٤ دارالفكي.

قال في البحرالرائق : مسجد فيه شجرة التفاح قال بعضهم : يباح للقوم أن يفطروا

بهـذا التـفــاح والـصـحيـح أنــه لايبــاح لأن ذلك صار وقفاً للمسجد يصرف إلى عمارته . (البحرالراتق ،كتاب الوقف، ٢٠٤/ ،كوئتــ وكذا في الفتاوي الهندية: ٢٠/١٤) . والله ﷺ الأمر

# مدرسه سي الحق مسجد بنافي كاحكم:

سوال: کیامدرسہ یا گئی مسجد بنانے کی اجازت ہے یائیس بعض حضرات اس کومجد ضرار کہتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

المجواب : یصورت مسئول مدرسہ کے ساتھ ملتی مجد بنانا بہتر اور کار فیر ہے، پھر جب اس کے قریب کو کم مجد بھی نہ بہوقو مہد کی ابھیت اور بڑھ جاتی ہے، مدرسہ کا بنا ایک حزائ اور نظام ہوتا ہے، اس نظام کوسا منے رکھتے ہوئے عدرسہ کے مدرسہ کے ساتھ مجد کی تغییر کی صورت ست انکارنہیں کیا جاسکٹا مثلاً مغرب کے بعد بڑھائی اور کھتے ہوئے و فیرہ کی وجہ سے عشاء کی نماز مدرسہ کی مجد میں کافی دیرسے ہوتی ہے طلب کے اوقات اور جات بھرت پر پابندی کی وجہ سے بھی مہد کی ماون موری ہوجاتا ہے لہذا اس مدرسہ کے ساتھ ملتی مہد کی قابل اعتراض نہیں بال عقر اض نہیں بال عقر اض نہیں بال کو تو ہر کرنا بلہ تا بل صد تحسین اور لائق شکر ہے، جولوگ اس مجد کو مبد ضرار کہتے ہیں ، وہ خت غلطی پر ہیں ، ان کو تو ہر کرنا چا ہے ، حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب نے ایک فتو کی ہیں تجریفر مایا ہے ، اور حس نظن مامور ہہ ہے ، لہذا اس مہد کو ایک بیا نیا کردہ مجد کو مبح پوشرار کا تھا مہدین و باجا سکا ، کیونکہ ایسا یقین نہیں ہوسکتا کہ بانی نے یہ جو بر فض اضرار مسلمان کی بنا کردہ مجد کو مبح پوشرار کا تحکم نہیں و بیا جاسکتا کہ بانی نے یہ مجد فاقی سے معلوم مبح برخانی ریا ہوسمد برنا کی ہے ، بخلاف مبح پوشرار کے کہ اس کی بنافساد اور پائیین کی نیت کا فسادو تی قطعی ہے معلوم موجو کے ہے۔ (عزیز النتادی: ۲۰۰۷)

جب کہ صورت مسئولہ میں نیت کا فساؤٹیں بلکہ ضرورت کے پیش نظر معجدِ ٹانی بنائی جارہی ہے نیز اس مسجد کے منہدم کرنے کا ارادہ بہت براہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

### محراب مسجد كاحصه ب:

سوال: کیامحراب میرکابز ، بیانبیں جمنشا سوال بیہ بکدام صاحب اگر معتلف ہے توان کے لیے محراب میں کھڑے ہوکرامامت کرانا کیسا ہے، چونکہ وہ باہر کی طرف لکلا ہوا ہے، اس لیے بعض حضرات کو ساتا مل ہے، امریت فرما کیں گے۔

تا مل ہے، امرید ہے کہ فتہی عبارات کی روشنی میں جواب مرحمت فرما کیں گے۔

الجواب: محراب مجد کاایک حصداور جزء ہے اس میں کھڑا ہونے والامحد میں کھڑا ہونے والے کے مترادف ہے، نیز عرف میں بھی اسے مجد ہی میں ثار کیا جاتا ہے۔

فقهی عبارات ملاحظه فرما نین:

قال في البحر الرائق: وإن لم يضق المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي للإمام أن يقوم في الطاق ... وإن كان المحراب من المسجدكما هي العادة المستمرة. (المحرارات: ٢٦/٢ كوته).

#### فقاوی شامی میں ہے:

لأن المصحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة ، لا لأن يقوم في داخله فهو وإن كان من بقاع المسجد، لكن أشبه مكاناً آخر فورثت الكراهة. (فتاوى الشامي: ٢٦/١ سعيد). مر يبرط ظهر و (قاوي محودين ٢٥٠/١٣)، قاروتي). والله الله المحمد الكراهة.

# مكانِ منبررسول الله صلى الله عليه وسلم كي شحقيق:

سوال: رسول الشصلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے كه مير سے گھر اور منبر كے درميان جنت كے باغيجوں ميں سے ايك باغيچہ ہے مسجد نبوى ميں ہم ديكھتے ہيں كه نبر شريف محراب نبوى يا مسلّى نبوى سے كافى فاصلہ پر ہے، آخصور سلى اللہ عليه وسلم كامسلى يامحراب تو مسجد كے وسط ميں ہوگا، تو اى كے ساتھ ہى منبر ہونا چاہئے، كيونكه منبر مجى مسجد كے درميان ميں ہوتا ہے، جب كه موجوده منبر مصلى سے كافى فاصلے پر ہے، بير بات بھى بعيد ہے كه منبركو بعد میں بٹا کرموجودہ جگہ پررکھا گیا ہو کیونکہ منبر کے ساتھ ریاض الجند کے صدود کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلیٰ کے ساتھ محجود کے تنے کا نشان لگایا گیا ہے، پھر منبر بھی وہی ہونا چاہیے، اس اشکال کا کیا جواب ے؟ بینوانو چروا۔

المجواب: شروحات كتب احاديث سے پيد چاتا ہے كدرسول الله سلى الله عليه وسلم كامنبرآ پ سلى الله عليه وسلم كامنبرآ پ سلى الله عليه وسلم كم البقى يأنبيس، حافظ ابن تجر كليسة بيس: عليه وسلم كم البقى يأنبيس، حافظ ابن تجر كليسة بيس:

قال الكرماني: من حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبو... وأوضع من ذلك ماذكره ابن رشيد أن البخارى أشار بهذا الترجمة إلى حديث سهل بن سعد اللذي تقوم في باب الصلاة على المنبو و الخشب فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قام على المنبو حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبو يوخذ منه موضع قيام المصلى. (نح البارى للسقلاني: ٥٠٧٥).

علامدا بن رجب الحسليك تحرير فرمات بين:

وأما حديث سلمة بن الأكوع الله فتخريج البخاري له في هذا الباب يدل على أنه فهم منه أن المنبركان بإزاء موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أومتقدماً عليه متنحياً عن جدار قبلة المسجد. (فتح البارى: لابن رجب الحنسي: ٦٢٣/٢).

وقال العلامة العيني : مطابقة للترجمة ظاهرة من حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبو. (عمدة القارى شرح صحيح البخارى:٥٧٥/٣).

سنن ابن ماجه میں حدیث ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً وكان يخطب إلى ذلك الجذع... فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذى هو فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خارحتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه. (سنن بن ماحه: ١٠٢).

رسول الله صلی الله علیه دسم محجور کے بینے کے پاس نماز پڑھتے تھے جس وقت مجد چھیر تھی اوراس کے پاس خطید دیا کرتے تھے لیس جب سحابہ ﷺ نے منبرر کھا تو تکجور کے سے کی جگہ رکھا پھر جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منبر کا ارادہ فر مایا اور مجبور کے اس سے کے پاس گزرے جس پر خطبہ دیا کرتے تھے ، تو وہ چینے لگایہاں تک کہ بھٹ گیا تو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کی آواز می تو اتر سے اوراس پر دست مبارک پھیرا پھر نمبر کے پاس تشریف لائے لیس جب نماز پڑھتے تھے تو منبر کے پاس پڑھتے تھے۔

نیز مسلمانوں کی مساجد میں امام کے مصلیٰ کے پاس بجانب راست منبرر کھنے کارواج ہے، اگر منبرا تنا دور ہوتا جو مجے نبوی میں ہے، تو بھر منبر کو دور رکھنا ہی سنت یا مستحب ہوتا، نیز منبر درمیان میں رکھنا معقول ہے، تا کہ امام منبر پر پینچر کریا کھڑے ہوکر خطبہ یا بیان کے وقت سب مصلع ں کے درمیان ہو۔

بان حافظ ابن القيم في زاد المعاديس لكهاب:

ولم يوضع المنبر في وسط المسجد وإنما وضع في جانبه الغوبي قريباً من الحائط وكان بينه وبين الحائط قدر ممرالشاة وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أوخطب قائماً في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة . (زادالمعادني هدى خيرالعباد: ٢٠٠١).

بيتول ان اقوال كے خلاف ہے جو پہلے ذكر كيے گئے علام شئتنيطيّ نے الدرائشين ميں تحريفر مايا ہے:

فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر عن الجذع قام الجدع بحنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... فاختار الجدع أن يكون من غراس الجنة وسكت عن الحنين و دفن هذا الجدع فيما بعد تحت المنبو من جهة القبلة . (الدرائمين للشقيطي، ص٥٥).

میمنتمون و فاءالوفاء میں بھی ۳۹۴/۲۰ سرید کور ہے۔ اورمولا ناعبدالحی صاحبؓ نے مجموعة الفتادی میں و فاءالوفاء نے نقل فرمایا: موضع المنبر لم يغير و يبعدكل البعد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع منبره في طرف مسجده ولايتوسط أصحابه .

منبر کی جگذمیں بدلی گی اور بیریات بہت بعید ہے کہ حضور سرور کا نئات علیہ التحیۃ والصلوات منبر کی جگہا پٹی مبحد کے کنار سے بیٹس مقرر فرما کیس اور وسط اصحاب میں اسے نہ رکھوا کیں۔ (مجموعۃ النقادی: مترجم، ۴۵۸). ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

وهو موافق لمما روي أنه كان مالة ذراع كمما سنبينه ويرجحه عندي أن المنبر الشريف يكون حينئل متوسطاً للمسجد. (وفاء الوفاء: ٣٤٨/١) وبين المنبر والدرجة التي ننزل عنها إلى الحفرة التي هو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمين الإمام تسعة أذرع وقيراط وسعة الحفرة ذراع وحرر السمهودي أن المسافة بين المنبر ومكان صلاته أربعة عشر ذرعاً هكذا حرره في (٣٤٨/١)\_(والبحرالعبق الى بيت العتيق: ٣٨٠٨/٥).

ندکور وبالاعبارات معلوم ہوا کہ کد مبر نبوی رسول الله سلی الله علیہ وسلی کے مسلی کے ساتھ تھا، کین حافظ این التہ علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے ساتھ تھا، اور وہال تک ریاض البحث این التیم اور وفاء الوقاء وغیرہ اور مشاہدہ سے بعہ جاتا ہے کہ مبر محراب سے دورو اقع تھا، اور وہال تک ریاض ہوتا تھا اور مسلی کے پاس ہوتا تھا اور مبھی بھی وہال رکھا جاتا تھا جہال پر اب موجود ہے، تا کہ مسلی اور محراب کے پاس کی جگہ تھی رہے، اور جب صاحبہ شکھ حلقہ کی شکل میں تشریف فرما ہوں تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بھال جہال آرااور صحابہ شک ورمیان کوئی حاکل نہ ہوجب آپ صلی الله علیہ وسلم کے بھال جہاں آرااور صحابہ بھی و مسبوی درمیان کوئی حاکل نہ ہوجب آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم نے الله بھی انگھ اعلم۔

# مساجد میں میناری تحقیق:

سوال: ماجدين ميناركب ين اوران كاكيامقصد ب كيايه بدعت ونيين؟

الجواب: استاذِ محرّ محرّت مولانا مرفراز خان صاحبٌ نے راوست بس تحریر فرمایا جس كا خلاصه بد

ہے کہ مینار دراصل اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان پراؤان ہواور دور تک لوگ اؤان کی آواز سٹیں۔ امام ابودا وَرَّ نے مستقل ایک باب قائم فرمایا ہے: " باب الأفان فوق الممناوۃ ". (ابوداؤد شریف: ۷۷/۱).

اور حضرت ابو برز واسلمی التوفی ۷۵، وغیر و فرماتے ہیں کہ

" من السنة الأذان في المناوة و الإقامة في المسجد". (نصب الراية للعلامة الزيلعي: ٩٣/١، ٢ كتاب الصلاة، يبروت، ومصنف ابن أبي شيبة: (٢٢٤/).

اصول حدیث کامئلہ کہ مطلق سنت ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے۔ (راوسنت میں ۲۰۰۵). الاصلید فی تمییز الصحابہ میں حافظ این تجر ایک صحافی مسلمہ بن مخلد کے حالات میں تجریر فرماتے ہیں:

وقبال ابين السبكين: وهو أول من جمعل عملي أهل مصر بنيان المناو. (الإصابة في تمييزالصحابة: ٩٢/٦، ومرف الميم).

چونکہ مینار مقصود نیس بلکہ سبد کی معرفت کی علامت اور پرانے زمانہ میں اذان کی آواز دور تک پہنچانے کا ذریعہ تقاءاس لیے میہ بدعت بھی نہیں خصوصاً جو چیز سحابہ اسے ثابت ہو۔واللہ ﷺ اعلم۔

# مبجد میں مؤذن کی جگہ تعین کرنے کا حکم:

سوال: مجديس امام كے يبھيمؤذن كے ليمصلى بچھا كرجگه مقرركرنايا مصلى بچھاناسرعاً جائز ہے يا بن؟

الجواب: حفرت مفتى رشيدا حدارها نوى رحمه النداس كودرست نبيس تجهية\_

احسن الفتاوي ميں ہے:

یہی حکم مؤذن کا ہےاس کے لیے جگیخصوص کرنے اورا لگ مصلی بچھانے کی رسم حیج نہیں متحد میں پُٹیج کر جو شخص جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقدار ہے۔(احن النتاویٰ:۴۵۷/۱). جبکہ مولا نافتح مجمد صاحب تلمید مولا ناعید الحج کلصنوی اس کو چھے ہیں۔

علال حرام كاحكام المعروف بعطر البداييس ب:

(۲) مباح الانفاع بیر مال وقف کے تھم میں ہے جیسے مساجد بعض کویں ، بل، راستے وغیرہ ان میں بعض ضروری چیز وں کے لحاظ کے ساتھ عام لوگوں کا حق ہوتا ہے، مثلاً متجد بیس ہر شخص کو صف اول میں نماز پڑھنے کا حق ہے مگرامام خطیب یا مکبر یا مؤذن کی خصوصیات کا لحاظ ضروری ہے۔ (طلاح ام کا حام میں ۳۱۹ مباعات کا لحاف کا بیان).

ئيز" ليسلنى منكم أولوا الأحلام" سي بهي معلوم بوتائ كرامام كرقرب يس بعض خاص لوك بيشيند كزياده وهندار بين والله على اعلم \_

රාස රාස රාස රාස

# فصل دوم آ داب مساجد کابیان

مسجد میں تعزیت کے لیے بیٹھنے کا حکم:

سوال: مبحد میں تعزیت کے لیے بیٹے کی اجازت ہے یائیں ؟ کیایہ مبحد کے آواب کے خلاف ہے؟

الجواب: اکثر لوگ مبحد میں تعزیت کے لیے جمع ہوکر گپ شپ نگاتے ہیں، اورغیبتیں کرتے ہیں،
فضول گوئی اور بدگوئی کرتے ہیں، یہ آواب مبحد اور مزاج شریعت کے خلاف ہے، ہاں اگر مبحد میں تعزیت کرنے
والوں میں وعظ وہیعت اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلایاجائے اور آواب مبحد کا شیال رکھاجائے تو چر تعزیت نی
المسجد میں کوئی حرج نہیں ہے، نیز تعزیت کے لیے آنے والوں کوئے یہ المسجد کی ترغیب دی جائے اور لوگ مسجد میں
آ کر تحیۃ المسجد ہیں کوئی حرج نہیں ہے، نیز تعزید کا کمدہ ہوگا، اس لیے کر تحیۃ المسجد ایک تول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے۔

کشب شہریہ میں سے بعض میں جواز اور بعض میں عدم جواز مرقوم ہے۔

ملاحظ فر با کیں البح الرائن میں ہے:

وأما الجلوس في المسجد للمصيبة فمكروه ، لأنه لم يبن له وعن الفقيه أبي الليث أنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه قتل جعفو الله و زيد بن حارثة الله على المسجد والناس يأتونه و يعزونه ، (المرافراتق: ٣٦/٢).

خلاصة القتاوي ميں ہے:

و الجلوس في المسجد لغير الصلاة جائز وللمصيبة. (حلاصة الفتاوى: ٢٣٠/١). قاوى شامى يس <u>ـــ</u>:

(في غير مسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى، وجزم به في شرح السمنية والفتح ، لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم ، قلت: وما في البحر من أنه صلى الله عليه وسلم جلس لما قتل جعفون وزيد بن حارثة في والناس يأتونه ويعزونه، يجاب عنه بأن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوداً للتعزية ، ... قلت: وهل تنتفى الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا، الظاهر، لا، لكون الجلوس مقصوداً للتعزية لا للقراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق المقبرة القبور المدثورة، ولاحول ولا قوة إلا بالله. (داوى الشعر: ٢٤/٢٤ ٢، سعيد).

عاشية الطحطاوي مين ہے:

(قوله في غير مسجد) اعلم أن صاحب البحر تضارب كلامه فأفاد أو لا جوازه في المسجد و آخراً كراهته وعبارته قال البقالي: ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أومسجد وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أى في المسجد لما قتل جعفر الله وزيد بن حارثة الله و الناس يأتونه ويعزونه والتعزية في اليوم الأول أفضل والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه . (حائبة الطحطاري على الدرالمعتار: ١٨٥٨/١/ كرته).

وللاستزادة انظو: (شرح الحموى على الاشباه والنظائر:١٨٨/٣ وفتح باب العناية في شرح النقاية:٢/٢ والفتاوي التاتارخانية:١٨٣/٢) . والله 激 ألم \_

# عقدِ نكاح مسجد ميں ركھنے كاتھم:

سوال: مسجد میں نکاح خوانی مباح ہے یامتحب؟ بعض علاقوں میں لوگ گھروں میں نکاح پڑھاتے میں، اس کا کیا تھم ہے؟ اس لیے کہ بعض حضرات بغیر مسجد نکاح پر کئیر کرتے ہیں اور اس کو بہت معیوب بھتے ہیں۔ الچواہب: مسجد میں نکاح خوانی افضل اور بہتر ہے، لیکن شہر نے والوں پر ملامت نہیں کرنا چاہئے۔ ملاحظ قرما نمیں حدیث شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اعلنوا هذا النكاح و المعلمة و المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث حسن غريب، وعسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. (ترمذي شريف: ٧/١٠١).

#### تحفة الاحوذي ميس ب:

(هـذاحـديث حسن غريب) كذا في النسخ الحاضرة وأورد هذا الحديث الشيخ ولي الدين في المشكواة وقال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب ولم يذكر لفظ حسن، وكذلك أورد الشوكاني هذا الحديث في النيل وقال: قال الترمذي: هذا حديث غريب ولم يذكر هو أيضاً لفظ حسن، فالظاهر أن النسخة التي كانت عند صاحب المشكاة وعند الشوكاني هي الصحيحة ويدل على صحتها تضعيف الترمذي عيسى بن ميمون أحد وولة هذا الحديث، وقد صوح الحافظ في الفتح بضعف هذا الحديث...قال البخارى: منكر الحديث، وقال ابن حبان :يروى أحاديث كلها موضوعات. (تحفة الاحوذى:٨/٩/٨)

قوله وهو سنة ...)... وأشار المصنف بكونه سنة أوواجباً إلى استحباب مباشرة عقد النكاح في المسجد لكونه عبادة . (البحرالرائق: ١٠/١/٠ كتاب النكاح ، كوئه).

فتح القدرييس ہے:

ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد لأنه عبادة . (فتح القدير:١٨٩/٣،دار الفكر). ورفقاريس بـ:

ويندب إعلانه وتـقـديم خطبة وكونه في مسجد يوم جمعة. وفي الشامي: قوله في مسجد للأمو به في الحديث. (الدرالمتنارمهردالمحتار،١٨/٢عتاب النكاح سعيد).

مىجد كے علاوہ ميں نكاح جائز ہونے كے چندولائل ملاحظ فرمائيں:

بخاری شریف میں ہے:

عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. (بحارى شريف:٧٤/٧٤) باب الصفرة للمتروج).

وفى رواية له عن جابر بن عبد الله شق قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريباً من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف... فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يارسول الله انى حديث عهد بعرس، قال: أتزوجت؟ قلت: نعم ... (بحارى شريف: ٩/٢ /٧٠).

بخاری شریف کی فدکورہ بالا دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ اور حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ کا نکاح بظاہر معجد میں نہیں ہواتھا، ور نہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑتی نہ رہتا، اگر چہ ہے بات بھی ممکن ہے کہ مدید مورد کی کسی اور مسجد میں ہوا ہو۔

ا یک مرسل روایت سے پنہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ ﷺ کا نکاح متجد میں ہوا تھا۔

ملاحظه بومصنف عبدالرزاق ميں ہے:

عبد الرزاق عن ابن جريج وإبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد فقال: ما هذا؟ قالوا: نكاح، قال: هذا النكاح ليس بالسفاح. (مصنف عبدالرزاق: ١٨٧/٦، باب النكاح في المسجد).

حضرت مفتی محمود حسن صاحب نے (ایک سائل کے سوال پر کہ حضوں طلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کا کا حصور میں کا محمود میں کہ منام صحابہ کرام کا کا حصور میں کیا ہے ، پھر قررایا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اہتمام نہ ہوتا تھا (کہ نکاح محبور میں ہو) کتب صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کا نکاح حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا بلکہ آپ کوان کا علم بھی جو در مسلم کو مسلم کو جواب کی اللہ علیہ وسلم کو جہادے والیتی پر ہوا، پس اگر محبور میں نکاح کا اہتمام ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جہادے والیتی پر ہوا، پس اگر محبور میں نکاح کا اہتمام ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا ہوتا کے داخل کا خطرت کا مسلم کو مشروران نکاحوں کاعلم ہوتا کو داخل کا حصوران کا حوں کاعلم ہوتا کو دیا کہ کا میں میں کا حصوران کا حوں کاعلم ہوتا کو دیا کہ کا میں کا میں کا حسوران کا حوں کاعلم ہوتا کو دیا کہ کا میں کا حسوران کا حوں کاعلم ہوتا کو دیا کہ کا جواب کی کا حصوران کا حوں کاعلم ہوتا کو دیا کہ کا میں کا حصوران کا حول کا علی کو دیا کی کا میں کا حول کا علیہ کی کا میں کا حول کا حول کا حول کا علی کا کا میں کی کی کو دیا کی کا حول کی کا حول کا حو

مولانا خالد سیف اللہ کلھتے ہیں: جہاں تک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ،حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم کا ذکاح کی زندگی ہیں ہوا، جس کے مجد میں ہونے کا سوال ہی ٹہیں تھا۔

حضرت ام حبیبیرضی اللّٰد تعالی عنبا سے نکاح عبش میں حضرت خالدین سعیدین عاصﷺ کی و کالت سے ہواءاس لیےاس میں بھی اس کا امکان نہیں تھا۔

حضرت صفيه رضى الله تعالى عنها كا نكاح غزوة خيبر سه واليسى مين بهوا، حضرت زينب بنت بحش رضى الله تعالى عنها اورحضرت زينب بنت بحش رضى الله تعالى عنها اورحضرت زينب بن خزيمه رضى الله تعالى عنها اورحضرت زينب بن خزيمه رضى الله تعالى عنها سه آپ صلى الله عليه وسلم كا نكاح مواقعا؟ يجى حال آپ حضرات كه تكاون ميس تفصيل نيس ملتى ، كه بهان نكاح بهواقعا؟ يجى حال آپ صلى الله عليه وسلم كى بنات طاهرات رضى الله تعالى عنهن كه واقعات نكاح كاسم، مين في اصاب، اسدالغاب، طبقات ابن سعداورا كثرا بهم كتب سيرت ورجال سه رجوع كيا مرجول كا يأمر مجلس فكاح كى بابت بيد نه چل سكا، كه بيه مجد هين مواء يام يوسي يام برجوا - (كاب النتادي، ١٤٥٣) . والله عنها اعلى م

مسجد میں سونے اور اشیاءِ سجد استعال کرنے کا حکم:

سوال: بعض لوگ مجديس وت بين اورمجد كي عليد اورائيركنديش چلات بين كياشرعايد جائز

بيانيس؟

الحجواب: احادیث اورعارات فتهید ہے معلوم ہوتا ہے کہ بلاضرورت مسجد میں سونا مکروہ ہے ہاں بعضر ورت سے بیٹ احدیث اور مسافر جس کا کوئی ٹھکا ندند ہواس کے لیے بھی آ داب مسجد کا لحاظ مسجد کا لحاظ میں مسجد کا احداث ہے۔ مسجد کا احداث ہے۔ احداث کے اجازت ہے۔ مسجد کا معاد میں مسجد میں سونا فابت ہے۔

اور پیچل سی پھیے وغیرہ نماز کے اوقات میں استعمال کر سکتے ہیں، پوری رات استعمال کرنے ہے گریز کیاجائے اگر ضرورت پڑجائے تو صرفدار ہاہیہ محبور کو بدیاجائے۔

ملاحظ فرما تيسنن داري ميس ب:

عن أبي ذر الله قال: أتاني نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد، فضربني برجله ، قال: ألا أواك نائماً فيه؟ قلت: يا نبي الله غلبتني عيني. (سنن دارمي: ١٣٩٩/٣٧٩/١)

تر مذی شریف میں ہے:

وقال ابن عباس الله : لا يتخذه (المسجد) مبيتاً ومقيلاً. (ترمذي شريف: ٧٣/١١، بباب ماحاء مي النوم في المسحد).

در مختار میں ہے:

ويكره الإعطاء مطلقاً وأكل ونوم إلا لمعتكف وغريب. قال الشامى: وإذا أواد ذلك ينبغي أن ينوي الاعتكاف فيدخل ويذكر الله تعالى بقدر ما نوى ثم يفعل ما شاء. (الدرالمعتارم فتاوى الشامى: ١٩٦١/ ٣٠سميد).

شرح منية المصلى ميس ب:

والسوم فيه لغير المعتكف مكروه وقيل: لا بأس للغريب أن ينام فيه والأولى أن ينوي الاعتكاف ليخرج عن الخلاف. (شرح منية المصلى: ٢١٢).

لعض روایات سے مسافر کے لیے جواز معلوم ہوتا ہے:

### ملاحظہ ہوتر مذی شریف میں ہے:

عن ابن عمر ﴿ قال : كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شبان . قال أبوعيسي حديث ابن عمر ، حديث حسن صحيح.

(ترمذی شریف: ۱ /۷۳٪).

وفي رواية البخارى: عن عبد الله بن عمر الله الله كان ينام وهوشاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . (بحارى شريف: ٢٣/١).

وأيضاً رواه ابن ماجة في باب النوم في المسجد (ص٤٥).

وقال الشيخ عبد الغنى المجددي الدهلوي في إنجاح الحاجة: وهذه وخصة لابن السبيل والمسافر فإن ابن عمر ماكان له حينئل أهل وأما لغيره فيكره الاعتياد بالنوم فيه ولو دخل أحد للصلاة فنام هنا فلا بأس به لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. (اتحاح الحاجة: ٤٥).

### عالمگیری میں ہے:

ولو وقف على دهن السراج للمسجد لا يجوز وضعه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين و يجوز إلى ثلث الليل أونصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه كذا في السراج الوهاج ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المعقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم و المسجد الحرام أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا كذا في البحر الوائق. (الفتارى الهندية: ١٩٥٧، الباب الحدادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

### حضرت مولا نامحد يوسف لدهيا نويٌ فرمات بين:

مسجد کی پیلی وغیرہ فماز کے اوقات میں استعمال کرنی چاہئے دیگر اوقات میں اٹل چندہ نئع کر سکتے ہیں ،مسجد میں سونا معتلف اور مسافر کے لیے جائز ہے دوسروں کے لیے تکروہ ہے، جولوگ مسجد میں نیندکر میں ان کو چٹا ئیول پر کپڑا ابچھالینا چاہئے تاکہ پسینہ سے قرش خراب نہ ہواور نیند کی حالت میں نا پاک ہو جانے کا خطرہ نہ رہے۔ (آپ کے سائل اوران کا اس /۲۰ سائل

فآوی محمود میں ہے:

جُوْتُصَ مِعتَلَف ہو، یا مسافر ہواوراس کا کہیں ٹھکا نہ نہ ہواس کو مسجد میں تفہر نے کی اجازت ہے، اور جُوْتُصَ فماز تہجد و فجر کی خاطر مسجد میں رہا ہے ۔ مسجد فرکی خاطر مسجد میں رہا ہے ۔ مسجد کا پنگھااور مسجد کی روثنی اصالۂ نماز کے لیے ہے، جب تک نمازی عامۃ نماز پڑھتے ہیں اس وقت تک استعال کریں ،اگر علاوہ نماز کے دیگر مقاصد کے لیے استعال کریں تواس کے معاوضہ ہیں مسجد کی خدمت بھی کرویا کریں ، اگر علاوہ نماز کے دیگر مقاصد کے لیے استعال کریں تواس کے معاوضہ ہیں مسجد کی خدمت بھی کرویا کریں ، فقادی عالم تیری ہیں چراغ مسجد کے متعلق مسلد نمور ہے۔ (فادی مجدودیہ: ۱۸ مدسم)، وقید کے۔

مزيد ملاحظه فرما تمين: (قرآه ميمهودية ٢٣٣) فاروقيه واحسن القتادي: ٢٨٣/ ٢٩٢ - وكتاب القتادي: ٢٧٣٣.٢٩١) . والله على العلم

ناسمجھ بچوں کومسجد میں لانے کا حکم:

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناتبھ بچوں کو سجدیش لانا درست ہے اس لیے کہ حضرات ِ حسنین مجدیش آتے تھے اورا چھی طرح چل بھی نہیں سکتے تھے؟

**الجواب**: بچوں کے شوروغل اور پییثاب پاخانہ کا اندیشہ نہ ہوتو ان کومبحد میں لانے کی اجازت ہے، ورنیا بقناب کرناچاہئے۔

حدیث شریف میں ہے:

عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراء كم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. (رواه ابن ماجة: ٥٥).

ندكوره بالاچيزون كانديشرند بوتونفس جوازيس كلام نبيس ب، حديث شريف ميس ب:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه . (صحيح البحارى: ٩٨/١).

#### در مختار میں ہے:

ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. وفي الشامية: والمواد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل ...وإلا فيكره أي تنزيهاً. (الدرالمعتارمع فناوى الشامي: ١/٥٦/١ سطل في احكام المسجد، سعيد) . والله الله العمل

# مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا حکم:

**سوال:** جب لوگ نمازے پہلے مجدمیں داخل ہوتے ہیں ت<sup>و</sup> بعض لوگ سلام کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے ، کمیاسلام کرناچاہئے یانہیں؟

الجواب: اگر سجد میں مصلی حضرات ذکر و تلاوت میں مشغول ہوں تو سلام ندکرے اور اگر نماز کے انتظار میں میشجے ہوں تو گیر بھی سلام ندکرنا بہتر ہے، ہاں اگر نماز ہوچکی ہویالوگ بات چیت میں مشغول ہوں تو سلام کرنا چاہے۔
تو سلام کرنا چاہے۔

### ملاحظ قرمائين،عالمگيري مين ب:

السلام تحية الزائريين والذين جلسوا في المسجد للقراء ة والتسبيح أو لانتظار الصلاة ما جلسوا فيه لدخول الزائرين عليهم، فليس هذا أوان السلام، فلا يسلم عليهم. (الفتاوى الهندية:٥/٥٧٥ الباب السابع في السلام، وكذا في حاشية الطحطاوى على الدرالمعتار: ٢٠٦/٤).

وفى الشامية: قال: وإذا جلس القاضي ناحية من المسجد للحكم لا يسلم على الخصوم، ولايسلمون عليه ، لأنه جلس للحكم والسلام تحية الزائوين. (نساوى الشامى: ١٥/٥١ كتاب الحظروا الإباحة، سعيد).

### فآوى سراجيه ميس ہے:

إذا دخل المسجد بعضهم في غير الصلاة يسلم قال السيد الإمام أبوالقاسم وحمه الله ولتوك السلام لا يكون تاركاً للسنة أشار إليه في أدب القاضي . والفتاري السراجية: ص٢٨٥٠

وكذا في فتاوي الشامي: ٢/٦١ ٤، كتاب الحظرو الاباحة، سعيد).

كتاب الفتاوي ميس ب:

مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آنے والوں کوسلام کرنا درست ہے، البت اتنی آواز سے نہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہوتو اسے خلل ہوجائے۔(کتاب النتادی:۲۵۳/۴، وقادی رہیمہ:۷۸/۹).

لبذاسلام كرنے والے اور ندكرنے والے دونوں ميں سے كى يرجى ملامت نبيس كرنا جاتے والله على اعلم

# مسجد مين اشعار پڙھنے کا حکم:

**سوال:** مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہے یا کروہ؟ایک حدیث میں مجد میں اشعار پڑھنے کی ممانعت آئی ہے۔

الجواب: اسلام اورشر بعت مطهره کے خلاف اور فاحشہ اشعار کا پڑھنام پویلی یاخار بی مسجد بہر صورت ممنوع اور ناجائز ہے، ہال تھ وثنااور نعت وغیرہ کے اچھے اشعار مسجد میں پڑھنا جائز اور درست ہے۔ بخاری شریف میں ہے:

عن المزهري، قال: أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصارى في يستشهد أباهريرة في أنشدك الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس قال أبوهريرة في: نعم . (صحيح البعاري: ٢٤/١، باب الشعرني المسحد).

### ترندی شریف میں ہے:

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما

يفاخو أوينافح عن وصول الله صلى الله عليه وسلم . (حامع الترمذي:١١١/٢، باب ماحاء في انشاد الشعر، وكذا في سنن ابي داود:٢٣٨/٢).

کیکن تر ندی شریف کی دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سجد میں اشعار پڑھنے ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا۔ملاحظ فرما کیں:

عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ... (درمذى شريف: ٧٣/١ و كذا في سنن النسائي: ١١٧/١ و وابن ماحة: ٤٥). دولون روابتون عن النسائي : ١١٧/١ م كن النسائي : ٥٠٤ م كن

علامه عینی عمدة القاری میں فرماتے ہیں:

إن الشعر الحق الايحرم في المسجد، والذي يحرم فيه مافيه النحا والزور والكلام الساقط، يدل عليه ما رواه الترمذي مصححاً من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها (كما مر آنفاً) ... فإن قلت: روى ابن خزيمة في صحيحه... عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعارفي المساجد وحسنه الحافظان: الطوسي والترمذي، ... قلت: ... وقد جمع ابن خزيمة في صحيحه بين الشعر الجائز إنشاده في المسجد وبين الممنوع من إنشاده فيه. وقال أبونعيم الأصبهاني في كتاب التوحيد: نهى عن تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين فيه، فأما أشعار الإسلام والمحقين فواسع غير محظور . (عددة القارى: ٩/١ ٤٠٤ بباب الشعرفي المسجد، ملتان وكذا في فتح البارى: ١/٩٥٤).

وأما الأشعار ففي كتاب الطحاوي: جوازها في المسجد أى لتحصيل الأدب واللغة بشرط أن لايتخذ لجة ويفصل شيء في الأشعار الأدبية في فتح القدير أيضاً. (العرف الشذى على هامش الترمذي١٠/١٠).

وفي حاشية الترمذي للمحدث أحمد على السهارنبوريُّ: و المراد المذمومة الباطلة

وإلا فلا منع . (حاشية الترمذي:٧٣).

ورس ترندی میں ہے:

وونوں میں تطبیق بیہ ہے کہ اگر اشعار جمد وثناء اور دفاع اسلام کے خاطر ہوتو اس کا پڑھنا جائز ہے بصورت دیگر کروہ ہے۔ (درس تہی:۱۸۸/۲) ، واللہ ﷺ الخم ۔

# مسجد میں عور توں کے اعتکاف کا تھم:

سوال: احناف کے نزویک مورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں حالانکہ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے زبانہ میں مجدمیں اعتکاف ہوتا تھا ہتو عورتوں کواعتکاف کہاں کرناچاہئے؟

الجواب: روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تخصفور ملی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مورتوں کے اعتکاف کو ناپند فرما کرمید کے اعتکاف کو ناپند فرما کرمید کا اب مسجد کا اعتکاف خروری تھا، لہذا اب مسجد کا اعتکاف خرمیں ایک روگیا۔ اعتکاف ختم ہوگیا اورتقس اعتکاف گھر میں باقی روگیا، جس کوائمہ احناف نے اختیار فرمایا۔

ملاحظہ قرما کیں بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أواد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أواد أن يعتكف فيه إذا أخبية خباء عائشة رضي الله تعالىٰ عنها وخباء زينب رضي الله تعالىٰ عنها، فقال: آلبرتقولون بهن ثم انصوف فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال . (يحارى شريف:٢٧٢/١).

#### علامه عینی فرماتے ہیں:

وفي رواية أبي معاوية: فأمر بخبائه فقوض أى نقض، وقال القاضي عياض: إنما قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكاراً لفعلهن ... لأن المسجد يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الدخول والخروج فيبتذلن بذلك... وقال إبراهيم بن عبلة في قوله: آلبريردن؟ دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد، إذ

مفهومه ليس ببرلهن ، وقال بعضهم : وليس ما قاله بواضح . قلت: بلي، هو واضح لأنه إذا لم يكن بواً لهن يكون فعله غيربر ، أى غيرطاعة، وارتكاب غيرالطاعة حرام ، ويلزم من ذلك عدم الجواز . (عمدة القارى:٨٠٢٧٠/٢٧٢)، باعتكاف النساء ملتان).

## علامه سرهني مبسوط مين فرمات يين:

ولنا أن موضع أداء الاعتكاف في حقها الموضع تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق السرجال وصلاتها في مسجد بيتها أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل صلاة المرأة ، فقال في أشد مكان من بيتها ظلمة. (المسرط لسرحسي: ٢٣٥/٢٤).

### بدائع الصنائع میں ہے:

ونحن نقول بل هذه قربة خصت بالمسجد لكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة .... لأن كل و احد منهما في حق الصلاة .... لأن كل و احد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء. (بدائع الصنائع: ١٦٣/٢ / كتاب الاعتكاف، سعد).

### تفقة الاخيار مين ہے:

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجدكما منعت نساء بني إسرائيل. قال أبوجعفر:...وإذا كن كذلك في حيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاكن بعد موتها من ذلك أبعد فإذا كان ذلك كذلك عقلنا أنه إن كان لهن أن يعتكفن فإنما يكون ذلك منهن في خلاف المساجد لا في المساجد ( رحفة الاخبار: ١٩٥/٥/١٠ عنهن الصوم).

#### بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. (بعارى شريف: ٢٧١/١).

#### ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

مسجد مين سائل كو چهدين كاحكم:

سوال: مجديس سائل كوستى سجهر كهدينا جائز بيانبين؟

الجواب: آواب مسجد کالحاظ رکھتے ہوئے اتفا قاکس نے سوال کیااور پھردیدیا توجائز ہے، ہاں اگر سائل نے مجدید سوال کرنے کی عادت بنالی ہے تو نہیں دینا جاہئے ، کدیر آواب مجد کے خلاف ہے۔ ملاحظ فرما کیس منن الی داود میں ہے:

عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فيكم أحد أطعم اليوم مسكيناً، فقال أبوبكر ، دخلت المسجد فأنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فاخذتها فدفعتها إليه . (سنن ابي داود: ١٠٣٥/١).

فتح المهم میں ہے:

قلت: ... وقد قال بعض السلف: لا يحل إعطاء ه فيه لما في بعض الآثار" ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الآثار" ينادى يوم القيامة ليقم بغيض الله فيقوم سوّال المسجد" وفصل بعضهم بين من يوذى الناس بالمرور ونحوه فيكره إعطاء ه لأنه إعانة له على ممنوع وبين من لا يوذى فيسن إعطاء ه لأن السوال كانوا يسالون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. (فتح السلم: ١٦١/٤).

قال في النهر: المختار أن السائل إن كان لا يمر بين بدى المصلى ولايتخطى الرقاب ولايسال إلحافاً بل لأمر لابد منه فلا بأس بالسوال والإعطاء ومثله في البزازية وفيها و لا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. (فتاوى الشامي: ١٦٤/٢ سعبد وكذا في بذل المحهود: ١١٨/٨٠ والفتاوي البزازية: ٢١٠ والفتاوي الحمادية: ٤٦/٤).

الدرالمنضو دميں ہے:

# مىجدِ كبير مين بلاا تصالِ صفوف نماز كاحكم:

سوال: بردی مساجد میں بہت میں مرتبداییا ہوتا ہے کہ اقصال صفوف کے بغیرلوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی درمیان میں بہت خلار ہتاہے، اس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے؟ حرمین میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔

والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف أسطوانة ، وجامع القدس الشريف أعني مايشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء. (متاوى الشامي: ١/٥٥٥ سعيد).

فناوی عالمگیری میں ہے:

والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه... ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب فإنه يجوز. (الفتاوى الهندية ١٨٨٨/الباب الخامس في الامامة).

امدادالفتاح میں ہے:

والمسجد وإن كبر لايمنع الفاصل ... (امدادالفتاح: ٥٣٥).

حاشية الطحطاوي ميس ب:

والفضاء الواسع في المسجد لايمنع وإن وسع صفوفاً لأن له حكم بقعة واحدة كذا في الأشباه من الفن الثاني، فلواقتدى بالإمام في أقصى المسجد، والإمام في المحراب جاز كما في الهندية ، قال البزازى: المسجد وإن كبر لايمنع الفاصل فيه إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان على أربعة آلاف أسطوانة ، وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة ، الأقصى والصخراء ، والبيضاء كما في الحلبي والشرح ، والظاهر أن ذلك لاشتباه حال الإمام على المأموم لا لاختلاف المكان . (حاشية الطحطاوى على مرافي الفلاح: ٢٩٢٠).

و للاستزادة انظر : (الدروعلى الغرر: ٩٢/١.وشرح منية المصلى: ٥٣٣٠.والفتاوى البزازية: ٥٥/٣هـ). والله ﷺ اعلم-

# مسجد سے سی کا جوتا اٹھانے کا حکم:

سوال: مساجدیا حربین میں کسی کا جوتابدل گیا، دوسرا شخص اس کا جوتا لے گیااوراس کا جوتارہ گیا، اب اس دوسر شخص کا جوتا استعمال کرنا کیسا ہے؟

الجواب: اگراس شخص کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب پاپوش کی طرف سے بظاہر استعال کی اجازت ہوگی تو اس کا استعال کرنا جائز اور ورست ہے ور نہ اجتناب کرنا چاہئے۔

ملاحظہ ہوسراجیہ میں ہے:

قـوم أصابوا مذبوحاً في طويق البادية وقد وقع في قلبه أن صاحبه قد فعل إباحة للناس لابأس بأكله. (افتاوي السراحية:٧٠٧) . والله ﷺ أعلم ــ

# ایک مسجد کے امام کا مسئلہ:

سوال: ایک صاحب ایک میچری سے ، ایک دو میں امامت کراتے تھے ، اس واقعہ کو کافی مدت گزر پچی ہے ، ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کی بہلی رات چا ند کا اعلان اب تک نہیں ہوا تھا اور امام نے اپنی وتر پڑھ کی گھر چاند کے اعلان کے بعد اس وقت نے تر اور ج کے بعد دو بارہ لوگوں کو وتر پڑھادی ، جب کہ تر اور ج کسی اور صاحب نے پڑھائی تھی ، اس وقت پیشا ب کے قطرہ کی وجہ سے جو محلوک یا مظنون تھا، امام نے نماز کے اعادہ کا اعلان نہیں کیا، اب اس مقام کے سیتھا ہو بھے ہوں گے بول گے یکی اور چگہ شتل ہو بھی بین ہے، اب امام کی گلو ضلاصی کی کیا صورت ہو کتی بین ہے، اب امام کی گلو ضلاصی کی کیا صورت ہو کتی بین ہے، اب امام کی گلو ضلاصی کی کیا صورت ہو کتی ہے ؟

الجواب: بصورت مسئولہ جب امام کے وضو کا ٹونا قطرہ کی وجہ سے مشکوک یامظنون تھا، تو امام کواس وقت اعلان کرنا چاہئے تھا، تا کہ نماز کا اعادہ ہوجاتا، احتاف کا اصل ند جب تو یہ ہے کہ امام کی نماز معقدی کی نماز کو معضمن ہے، اس کی تشریح وسری جلدص ۲۳۳، پرگزر چکی ہے، لیکن فدکورہ صورت حال میں مشکلات کے پیش نظر فقتہا ہے کہ ہاں ایک جزئر میں ہے۔

ملا فرما ئىن شخفة الملوك ميں ہے:

ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد، وأعادوا . (فصل في الحماعة: ٨٤٦/١)

اس كى شرح مين محد ين عبد الطيف بن عبد العريز بن ملك كسة بين: هذا إذا علم الماموم حدث إمامه وإن لم يعلموا الايجب عليهم الإعادة والاعلى الإمام الإعلام بأنه صلى على غير طهارة

والايأثم بتركه الإعلام . (شرح تحفة الملوك: ٧/١١ ٨. بتعيق عبد المحيد الدرويش).

در مختار اورشامی نے بھی عدم اخبار کا قول بعض فقہاء سے فقل کیا ہے۔

وصـحــح في مجمع الفتاوى عدمه أى الإخبار مطلقاً لكونه عن خطأ معفو عنه لأنه لم يتعمد ذلك .(ص:٩١١٥).

متن يس جس صديث كاحواله ويا كيا" أيسها رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد، وأعادوا "راسك متعلق صاحب تطيق الدكتورع بدالمجيد الدرويش في نصب الرابيسة قل كياكه بيروايت غريب باورابن جر في الم اجد ومرفوعاً فرمايا.

السعيدين ميتب مرسلاً مروى ب:

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو جنب وأعاد وأعادوا" يه روايت مرسل بهاوراس كى سنديل الوجار البياض متروك به، يحى بن معين في ان كوكذاب كها، اس كه بالمقابل وارتطني بين براء بن عاذب على سعم وى به:

قـال رمسول اللُّه صـلـى اللَّه عليه وسلم: أيما إمام سها فصلى بالقو م وهوجنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هوثم ليعد صلاته الخ\_

مگرىيروايت بھى ضعيف ہالى بىل جو يېرمتروك ہے۔(تىعلىق عبدالسمجيداللدويش على شرح تىحمة الملد ك: ١ / ٢ ٤ ٨).

شرح تحفۃ الملوک کےمصنف محمہ بن عبداللطیف التوفی ۸۵۴، جوابن ملک کے نام سےمعروف ہیں، سائد مبکداش مذخلہ العالی مدیۃ الصیادین کےمقد مدیلیں ان کےحالات ککھتے ہوئے فرماتے ہیں:

" هنو الإمام المحدث الفقيه الحنفي المعتبر محمد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الرومي".

يوصاحب تصانيف عالم تص، جن كي چندتصانيف برين. (١) شور حصابيع السنة للبغوى، (٢) شور ح الموقاية، (٣) شور تحفة الملوك للوازى، (٣) منية الصيادين في تعلم الاصطياد (٢)

وأحكامه، (۵) روضة المتقين في مصنوعات رب العلمين في المواعظ والعبادات.

ان كمالات كاحواله منية الصيادين ك تعليقات بل ورن فيل كما يول سويا بـ (1) كنسائسب اعلام الاخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار للكفوت، (٢) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العشمانية، (٣) كشف الطنون لحاجي خليفة، (٣) الفوائد البهية في تواجم الحنفية لعبدالحي اللكنوت، السعاية ، وعمدة الرعاية، (۵) هدية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي، (٢) الاعلام للزركلي، (٤) معجم المؤلفين لعمورضا كحالة وغيره. (مقدمة منية الصيادين لسائد بكناش، ص١١).

ان کے دالد عز الدین عبدالطیف بھی صاحب تصانیف محقق عالم گزرے میں شرح تحقۃ الملوک کے مقدمہ میں بھی محقق نے ان کے حالات قلمبند کئے ہیں۔

بی تعارف اس لیے لکھا گیا کہ ایک وفعہ ایک فتوی میں بندہ نے شرح تحقۃ الملوک کاحوالہ ویا تو بعض مفتوں نے اشکال کیا کہ بیر غیر معروف کتاب حوالہ کے لیے کہاں سے آگئی ،مصنف کی بعض تصانف جیسے مدیتہ الصیا دین توشا ہکارتصنیف تجھی جاتی ہے، یا در ہے کہ متن تحقۃ الملوک محمد بن ابی بکرالرازی المتوفی ۲۹۲۴ ، کی کتاب

-4

حاصل بیہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہومصلیوں کوخبر دیدے اگر بالکل مشکل ہوتو اس قول پڑھل ہوسکتا ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

# امام كامصليون كي طرف كيرن كاحكم:

سوال: فآوی دارالعلوم زکریا (۱/۰۷) میں بیمسکنتر بیشدہ ہے کہ بہتر ہیہ کہ ام بجانب راست مشتر یوں کی طرف پھر جائے ، کیاراست سے مصلوں کی جانب راست مراد ہے یا قبلہ کی جانب راست مراد ہے جوفتها ء کے زدیک مصلوں کی جانب چپ ہے؟

الجواب: یادرے کر کسی جانب کوایے او پر لازم کرنا درست نیس، بلکدونوں جانب چرنے کودرست

سجھنا جا بئے ،عبداللہ بن مسعودی کی روایت میں مذکورہے کہ جس نے ایک جانب کولازم کردیا یعنی جانب راست اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصر رکھا آنحضور سلی الله علیه وسلم چیپ وراست دونوں جانب سے مڑتے اورتشریف لےجاتے تھے، (ملمشریف:۲۷۷/شرح ملم:۲۲۷/) بیتی کی سنن کبری میں ہے کہ آپ صلی الله علیه و سلم بغیر جوتے اور جوتوں سمیت اور کھڑے ہوکراور بیٹھ کرنماز راجھتے تھے،اور داکیں اور باکیں جانب سے تشریف لے جاتے تھے، (سن کبری ۲۹۵/۲) این ماجه شریف (۱۲۲) میں بھی یہی مضمون ہے، حضرت انس کا بی عمل تھااور جو جانب میمین کوبہت زیادہ اہمیت دیتے تھے ان براعتراض کرتے تھے۔ (بخاری شریف ۱۱۸/۱۱)، واسع بن حیان کہتے ہیں کہ ابن عمر کا دیوار سے تکی لگائے بیٹھے تھے بیس نماز سے فارغ ہوکر با کیں جانب سے مرکران کے ماس آیا نہوں نے سب یا چھا کیوں میمین سے نہیں آئے میں نے کہا آپ کی طرف مڑنے کا ارادہ تھا ابن عمرﷺ نے کہا ٹھیک کیابعض لوگ دا نمیں جانب کولازم سجھتے ہیں ، بیاتو آپ کی مرضی ہے دائیں جانب سے مڑے یابائیں جانب سے۔(موطامالہ ۱۵۵) تر ذری میں بھی یہی مذکور ہے۔(۱۲۲) الیکن بایں ہمہ بہتر ہیہے کہ پمین کوتر جیج وے حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم اکثر جانب پمین سے مڑتے تھے، (مسلم//۲۴۷)امام نوویؓ نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ پمین بہتر ہے کیونکہ عام احادیث کا یہی مدلول ہے، (شرح ملم: ٢٨٤/١) او جزمیں ہے کہ حسن نمازے بجانب يمين مڑنے کو پيند کرتے تھے، (١٩٧١/٣٠٠) اب یمین سے کونی جانب مراد ہے تو شامی کی عبارت ہے بیتہ چاتا ہے کہ شرح مدیہ میں ہے کہ مصلی کے میمین کا اعتبار

في شرح المنية: أن انحرافه عن يمينه أولى وأيده بحديث في صحيح مسلم. (شامي: ٥٣١/١).

مُسلَم مُثَل سِهِ:عن البراء هُشِقال: كنا إذا صليناخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه . (مسلم ٢٤٧/).

مراقی الفلاح میں ہے:

وإن شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره، وهذا أولي. (مراقى الفلاح: ١١٧٥).

اس کے بعدا گر گھر جانا چاہتا ہے تو کس طرف سے جانا چاہتے تواہام نوویؒ نے ککھاہے کہ اگر دونوں جانب اس کے لیے برابر ہوں کسی ایک جانب حاجت نہیں تو بمین بہتر ہے اورشامی نے اس کوفق کر کے تشکیم کیا ہے۔ (۱/۵۳۱)،احسن النتاوی میں بھی تکھاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے میں اور مقدّ یوں کی طرف الصراف میں تیامن پہند فرماتے تھے۔(احسن النتادی:۳۸۸۳)۔

مولا ناظفر اجمدعتائی نے بیر فرمایا ہے کہ آنحضور صلی القد علیہ وسلم مقتدیوں کی طرف رخ فرماتے وقت چانب پیمین سے م چانب پیمین سے مؤتے تھے ، اور گھر تقریف لے جاتے وقت جانب پیار لیخی مصلیوں کے بیار کو افتیا رفرماتے۔ ''چونکہ مکانات اس طرف تھے'' اور بیمی پیمین قبلہ اور بیار مصلی ہے تو حضرت کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی گھر میں سنت پڑھنا چا پتا ہوتو آنحضور صلی اللہ علیہ کے مشابہت افتیا رکر کے قبلہ کے پیمین جومصلیوں کا بیار ہے اس کو افتیا رکم اللہ کھی اعلم۔

# مساجد میں جہری دعا کا تھم:

سوال: مساجد میں بعض دفعہ کوئی مقرریاامام جبر کے ساتھ دعا کرتا ہے دعا میں بہتر کیا ہے اور بھی بھی جبری دعا کا کیا تھم ہے؟

الجواب: دعامیں اصلاً سربی افضل اور بہتر ہے، ہاں گاہے گاہے جہری دعا کرنا بھی جائز اور درست ہے۔ جسوصاً عوام کی مساجد میں جہری دعا کرنا زیادہ مناسب اور موزوں معلوم ہوتا ہے، تا کہ عوام اپنے ائمہ سے دعا کا طریقہ سیسیس اور قرآن واحادیث کی ادعیہ پرآمین کہنے کی سعادت حاصل کریں۔ کین احیاناً سری دعا کراگ جہری دعا کو خروری تہ جمیں۔

قال الله تعالى: ﴿ ادعو ربكم تضرعاً وخفية ﴾...قال العلامة الآلوسي البغدادي المحتفي : الإخفاء أفضل عند حوف الويا والإظهار أفضل عند عدم خوفه وأولى منه القول بتقديم الإخفاء على الجهر فيما إذا حيف الرياء أوكان في الجهر تشويش على نحومصل أو نائم أوقارئ أومشتغل بعلم شرعي وبتقديم الجهرعلى الإخفاء فيما اذا خلاعن ذلك

وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو إزالة وحشة عن مستوحش أوطرد نحو نعاس أوكسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك ومنه الجهر بالترضي عن الصحابة أو الدعاء الإمام المسلمين في الخطبة. (تمسيرورح المعاني:٨٤٠/).

اعلاء السنن میں ہے:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفي . رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس الله مرفوعاً دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية...(اعلاء السنة/١١/١٠).

عمل اليوم والليلم ميس ي:

عن صهيب الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر يشيء ، فقلت: يارسول الله إنك تحرك شفتيه بشيء ماكنت تفعل ماهذا الذي تقول: قال: أقول: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. (عمل اليوم واللية: ٢٢/١).

أخرج ابن المبارك ... عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: ﴿ ادعو ربكم تضرعاً وخفية ﴾ وأنه سبحانه ذكرعبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: ﴿ إذ نادى ربه نداء خفياً ﴾ وفي رواية عنه أنه قال: بين دعوة السر وبين دعوة العلانية سبعون ضعفاً وجاء من حديث أبي موسى الأشعرى الله عليه وسلم قال لقوم يجهرون: أيها المناس اربعوا على أنفسكيم إنكم لاتدعون أصم ولاغائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء... (دوح المعاني: ١٣٩/٨).

مولا ناا دريس صاحب لكھتے ہيں:

ا پنے پروردگارے دعا کیا کروعا جزی ہے اور چیکے چیکے لینی دعا کا ادب سیہ ہے کہ عاجزی اور فرتن کے ساتھ ہواور آ ہتے، ہوملوم ہوا کہ دعا میں انتفاء برنسبت جبر کے اولی ہے۔ (معارف القرآن:۱۳۷/۳). لیکن کہی قصلحت کی ویہ ہے جبر کرنا درست ہے۔

مطلق دعا بالجبركي احاديث ملاحظه فرما ئين:

عن ابن عباس الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنسدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبوبكر الله بيده، فقال: حسبك يارسول الله ، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون المدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ. (رواه البحاري: ١٩/١ ٤٠).

عن أبي هريرة الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين ... الخ. (رواه البحاري: ٢١٧١)، با الدعاء على المشركين).

ید عاجهرا تھی صحابہ کرام نے تی۔

عن حبيب بن مسلمة الفهري وكان مجاب الدعوة أنه أمر على جيش فدرب المدروب فلما أتى العدو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ماأ فيدعو بعضهم ويؤمن البعض إلا أجابهم الله ثم أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم احقن هماء نا واجعل أجورنا أجور الشهداء ... (المستدرك على الصحيحين: ٢٨/٣ ٤٠/٥).

قـال الهيشمـي : رواه الـطبرانـي ورجـالـه رجـال الـصحيح غيرابن لهيعة وهوحسن الحديث. (محمع الزوائد: ١٧٠/١، باب التأمين على الدعاء، دارالفكر).

حضرت عبیب بن مسلمہ فہری ﷺ متجاب الدعوات صحابی سے انہیں ایک لفکر کا امیر بنایا گیا انہوں نے ملک روم جانے کے دائے تیار کرائے ، جب دشمن کا سامنا ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا ہیں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساکہ جو جماعت ایک جگہ جمع ہواور ان میں سے ایک دعا کرائے اور باقی سب آمین کہیں ، تو اللہ تعالی ان کی دعاضر ور قبول فرمائنیں گے بھر حضرت حبیب ﷺ نے اللہ کی حمد و تنابیان کی اور مید دعا ما گئ اے اللہ! ہمارے خون کی حفاظت فرما اور شہداء والا اجم ہمیں عطافر ما... (حیاۃ اصحابہ مترجم ۳۵۳/۳۰).

حضرت مفتی محمود حسن صاحبؓ نے ارشاد فر مایا...اس صدیث سے معلوم ہوا کہا جہّا می دعامشروع ہی نہیں ہلکہ اقرب الی الا جابہ ہے۔(ملوظات: ۱۸ ما).

قوله تعالى: ﴿قد أجيبت دعوتكما ﴾ قال أبوالعالية وأبوصالح وعكومة ومحمدبن كعب القوطي و الربيع بن أنس: دعا موسى الله وأمن هارون الله أى قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون، وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراء ق الفاتحة ينزل منزلة قراء تها لأن موسى الله دعا وهارون الله أمن رضيرالقران العظم: ٢٠٠/٤٠).

عن أبي هويوة الله الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم وفع رأسه بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة ، فقال: اللهم خلص سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وضعفة المسلمين الذين لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلاً ، قلت: في الصحيح أنه قنت به رواه البزار وفيه على بن زيد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. (مصع الروائد: ١٥٢/١٠). حياة الصحاب عن طرف على بن زيد وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات. (مصع الروائد: ١٥٢/١٠).

(۱) أخرج الطبراني في الأوسط عن قيس المدني أن رجلاً جاء زيد بن ثابت السال عن شيء فقال له زيد : عليك بأبي هريرة الله في فيبنا أنا وأبوهريرة الله ولان في المسجد ندعو ونذكر ربنا عز وجل إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلينا فسكتنا فقال: "عودوا للذي كنتم فيه". فقال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة اله وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبوهريرة الله فقال: الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبوهريرة الله فقال: الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبوهريرة الله فقال اللهي صلى الله عليه وسلم: "سبقكما بها الغلام الدوسي".قال الهيشمي (٢٦١/٩): وقيس هذا كان قاص عمربن عبد العزيز لم يروعنه غيرابنه محمد، ويقية رجاله ثقات انتهيا.

ترجمہ: حضرت قیس مدنی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت زید بن ثابت کی خدمت ہیں حاضر ہوکر
کی چیز کے بارے ہیں پوچھا انہوں نے فرمایاتم عاکر یہ بات حضرت ابو ہریرہ ہے ہے کہ است میں جھرے کہ است میں جھنزت ابو ہریرہ ہے اور قبل ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہوگئے پھرفر مایاتم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے تو ہم خاموش ہوگئے پھرفر مایاتم جوکر رہے تھے است کرتے رہوہ چائے بھر نے اور ہمارے ساتھی نے حضر رہ ابو ہریرہ ہے ان دو میں سے بہلے دعا کی اور میں سے ان کا جہ میں اللہ علیہ وسلم ہماری دعا پر آئی ہیں وہ بھی تھے سے ما نگل ہوں اور ایسا علم بھی ما نگل ہوں جو بھی نہ ہوئے ہمنور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی میں ،ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم بھی اللہ سے وہ علم ما نگلتے ہیں جو بھی نہ بھو لے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں ،ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم بھی اللہ سے وہ علم ما نگلتے ہیں جو بھی نہ بھولے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں ،ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم بھی اللہ سے وہ علم ما نگلتے ہیں جو بھی نہ بھولے ،حضور صلی اللہ علیہ وہ کم نے فرمایا آئیں ،ہم نے عرض کیایارسول اللہ! ہم بھی اللہ سے وہ علم ما نگلتے ہیں جو بھی نہ بھولے ،

جامع بن شدادؓ کے ایک رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطابﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ تین دعا تمیں الی ہیں کہ جب میں وہ ما مگتا ہوں تو تم ان پرآ مین کہنا ،اے اللہ! میں کمرور ہوں جھے قوت عطافر ما، اے اللہ! میں تخت دل ہوں مجھے زم کروے ،اے اللہ! میں کنجوں ہوں مجھے تی بنادے۔

وأخرج أيضاً (٣/ ١ /٣) عن السائب بن يزيد قال: نظرت إلى عمربن الخطاب الله عمر الخطاب الله على المرادة غداً متبدلاً متضرعاً عليه برد لايبلغ ركبتيه يرفع صوته بالاستغفار وعيناه تهرقان على حديه ، وعن يمينه العباس بن عبدالمطلب الله فدعا يومئذ وهومستقبل القبلة رافعاً يديه إلى السماء وعج إلى ربه فدعا ودعا الناس معه ثم أخذ بيد العباس اله فقال: اللهم إنا نستشفع بعم رسولك إليك، فما زال العباس الله قالماً إلى جنبه ملياً والعباس الدعو

وعيناه تهملان .

حضرت سائب بن بزید گہتے ہیں کہ بیس نے رہادہ قط سالی کے زمانے میں حضرت عمر بن خطاب ﷺ کو دیکھا کہ وہ صحیح کے وقت عام سادہ سے کپٹر سے بہتے ہوئے عاجز اور سکین بن کر جارہ ہوئا ہے ہیں اور ان کے جم پرایک چھوٹی ہی چار ایک جو تو گھٹوں تک مشکل سے پہٹی رہی ہے، او ٹی آواز سے اللہ سے معافی ما نگ رہے ہیں اور ان کی آئھوں سے دخمار پرآ ٹسو بہدر ہے ہیں اور ان کے دائیں طرف حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ ہیں اور ان کی طرف اٹھا کر بہت گر گڑ اکر دعاما گلی لوگ بھی ان ہیں اس دن انہوں نے قبلہ کی طرف مذہ کر کے ہاتھو ہی گور کہ بی ان کی سے میں اس دن انہوں نے قبلہ کی طرف میں کی سے بیاتھو کی کو کر کہا اے اللہ! ہم تیرے رسول سلی اللہ علیہ و کم سے بیاتی کو کہتے کے بیاتی کی ہمت دیر تک حضرت عمر ﷺ کے بہلو میں کھڑ ہے ۔ کہتا کہ وہتا کہ اس کے ساتھوں کا میں کہتا ہے۔ کہتا کہ اور دیاتی کے دیر سے سان کی آئھوں سے بھی آئو ہی ہور سے ہو تھے۔

و أخرج ابن سعد (٢٩٣/٣) عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: كان عمر بن الخطاب المسجد بعد العشاء فلايرى فيه أحداً إلا أخرجه إلا رجلاً قائماً يصلى، فمر بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبي بن كعب الفقال: من هؤلاء؟ قال أبي: نفر من أهلك يا أمبر المؤمنين! قال: ماخلفكم بعد الصلاة ؟ قال: جلسنا نذكر الله قال أبي: نفر من أهلك يا أمبر المؤمنين! قال: ماخلفكم بعد الصلاة ؟ قال: جلسنا نذكر الله قال في فقال في أبي وأنا إلى جنبه فقال: هات! فحضرت وأخلني من الدعاء إفكل حتى يدعون حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه فقال: هات! فحضرت وأخلني من الدعاء إفكل حتى جعل يجد مس ذلك مني فقال: ولو أن تقول: اللهم اخفولنا! اللهم ارحمنا! قال: ثم أخذ عمر من الماكان في القوم أكثر دمعة و لا أشد بكاء منه ثم قال: أيها الناس الآن! فنفرقوا.

حضرت ابواسید کے آزاد کردہ غلام حضرت ابوسعید کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب شی عشاء کے بعد مسجد کا چکر لگاتے ہوئے پہرہ دسیتے تھے اور جوآ دئی بھی نظر آ تااہے مسجدے نکال دیتے جے کھڑا ہوا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اسے رہنے دیتے ،ایک دات ان کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صابہ شی پرگز رہوا جن میں حضرت الی بن کعب شیر بھی تھے، حضرت عمر شدنے ہو چھا ہے لوگ کون ہیں؟ حضرت ابی نے کہا اے امیر المحومتین! آپ کے گھر کے چندآ دی ہیں، فرمایا نماز کے بعدتم لوگ اب تک پہل کیوں بیٹے ہوئے ہو؟ حضرت ابی نے فرمایا ہم بیٹے کر اللہ کاؤ کر کررہے ہیں، اس پر حضرت عمر ہی بھی ان کے پاس بیٹے گئے اور ان بیس سے جوان کے قریب تھا اس نے فرمایا تم دعا کراؤ تو ہیری زبان بند ہوگئ اور بھے پر کیکی طاری ہوگئی جس کا انہیں بھی اندازہ ہوگیا تو فرمایا اور بھی نہیں تو اتنی ہی دعا کراؤ تو ہیری زبان بند ہوگئ اور بھے پر کیکی طاری ہوگئی جس کا انہیں بھی اندازہ ہوگیا تو فرمایا اور بھی نہیں تو اتنی ہی دعا کراوو" اللّٰہ ہم اعفر لنا، اللّٰہ ہم ارحمنا" اے اللہ اجماری معفرت فرما، اے اللہ اجم پر رحم فرما" پھر حضرت عمر ہے نے دعا شروع کی تو ان لوگوں میں سب سے زیادہ آنسوؤں والا اور سب سے زیادہ روقے والا ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا بھر حضرت عمر ہے۔ نے فرمایا اب آپ سب لوگ بھی غاموش ہوجا میں اور بھر جا کیں۔

وأخرج أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له دوالبجادين: إنه أواه ، وذلك أنه كثير الذكرلله عزوجل في القرآن، وكان يرفع صوته في الدعاء . قال الهيثمي (٩ / ٣ ٧ م). وإسنادهما حسن. (حياة الصحابة: ١٣٠/٤، الدعاء في الحماعة ورفع الصوت والتامين، المكتبة التحارية).

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ فرماتے ہیں ایک صحابی کو ذوالیجا دین کہاجا تا تھاان کے بارے میں نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا کر بیآ ہیں جمر کررونے والا ہے اور بیاس وجہ سے فرمایا کہ بیر صحابی بہت زیادہ تلاوت اور الله
کا ذکر کرنے والے تقے اور او نجی آوازے دعا کیا کرتے تقے (حیاۃ اصحابہ تریم:۳۵۲/۳۵).

فقهی عبارات ملاحظه فرمائیں:

فآوى بزازىيىس ہے:

و اعظ يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهراً لتعليم القوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضاً . (الفتارى الزازية على هامش الهندية:٢/٤).

فآوی ہندیہ میں ہے:

والسنة أن يخفى صوت بالدعاء كذا فى الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية: ١٩٧٦ و الحوهرة النيرة: ١٩٨٦ المورد المحتار: ٥٧/٢ مسعيد).

#### امدادالفتاوي ميں ہے:

اعلم أنه لاخلاف بأن المذاهب الأربعة في ندب الدعاء سراً للإمام والفذ وأجاز الممالكية والشافعية جهر الإمام به لتعليم المأمومين أو تأمينهم على دعائه. (امدادالفتاوى: ٥١/١).

### فآوى رشيدىيى ب:

سوال: فرضول کے بعد دعا جرے مانگنا جائز ہے بانہیں؟

جواب: بعد فرض نماز کے دعاجر سے کرنا جائز ہے اگر کوئی مانع عارض ندہو۔ ( فاوی رشیدیہ: ۲۰۱)۔

فناوی رهیمیه میں ہے:

سری دعا افضل ہے، نمازیوں کا حرج نہ ہوتا ہوتو کھی کھی ذرا آوا زے دعا کر لے تو جائز ہے ہمیشہ جمری دعا کی عادت بنانا محروہ ہے۔

### دوسری جگہ مرقوم ہے:

آہتداور پیت آواز سے دعاما نگنا فضل ہے دعایا دکر لے یا دعائیہ جملہ ختم ہونے پرآ بین کہد سکے اس غرض سے ذرا آواز سے دعاما نگی جائے تو کوئی حرج نہیں وہ بھی اس شرط سے نمازیوں کاحرج نہ ہو... ( فاوی رہمیہ: ۵۵/۲ دکذانی فادی محودیہ: ۵۲/۲۷) . واللہ ﷺ اعلم۔

# وعامين ہاتھ اٹھانے کا طریقہ:

س**وال:** لیمض ائمہ مساجد دعا کرتے وقت دونوں ہاتھوں کوملاتے ہیں یہ بتلایئے کہ دعامیں ہاتھ اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کوملانا چاہئے یا دونوں کے درمیان کچھفا صلہ رکھنا چاہئے؟

الحجواب: دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت وونوں ہاتھوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ ملاحظہ بوحدیث شریف میں ہے:

قال: وستل أنسي الله على كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء؟

قال: نعم ، بينا هو ذات يوم جمعة يخطب الناس، فقبل يارسول الله! قحط المطر، وأجدبت الأرض، وهلك المال، فادع الله، قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، فاستسقى وما أرى في السماء سحابة، فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب الدار يهمه الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة الثانية، قالوا: يارسول الله! تهدمت البيوت، واحتبس الركبان، وهلك الممال، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيديه ففرج بينهما، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، وفرق بين يديه، قال: فكشف عن المدينة. (مسئلي يعلى: ٤/١٥/١/١٤).

در مختار میں ہے:

فيبسط يديه حذاء صدره نحو السماء لأنها قبلة الدعاء ويكون بينهما فرجة.وفى الشامية: قوله ويكون بينهما فرجة أى وإن قلت، قنية. (الدرالمحتارمع ردالمحتار: ١٧/١ ٥سعيد). عالميرى من ي:

والأفضل في الدعاء أن يبسط كفيه ويكون بينهما فرجة ، وإن قلت. (الفتارى الهندية: ٥/٨١٥).

وللاستزادة انظر: (نـفع المفتى والسائل ،ص٩٣، بيروت. وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح :ص١٣. وفتاوي محموديه: ٥-/١ اك، فاروقيه).

کین اس پرایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض احادیث ہے معلوم ہویا ہے کہ بوقت دعادونوں ہاتھوں کوملانا جاہئے۔ملاحظہ ہوا دیا علوم الدین میں ہے:

وقال ابن عباس : كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلى وجهه. وقال العراقي: إسناده ضعيف. (احباء عنوم الدين مع تنويج العراقي: ٣١٣/١). مرعات شرحه كاة شريد:

وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء ويكونان مضمومتين، لما

روى الطبراني فى الكبير عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما مما يلى وجهه ذكره ابن رسلان كذا فى السراج المنير، وقال فى هامش تحفة اللاكرين نقلاً عن عدة الحصن الحصين بعد ذكر حديث ابن عباس شهدا سنده ضعيف، انتهى . (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح للمبالكفوري: ٣٦٣/٧٠).

اگرچے مذکورہ بالا روایت ضعیف ہے، کیکن قو می روایت بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہوعبداللہ بن مبارک کی کتاب الزہد والرقائق میں ہے:

أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد قال: حدثني علقمة بن مرثد وإسماعيل بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته رفع يديه وضمهما وقال: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت اعلم به مني أنت الممقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لك الملك ولك الحمد. (الزهدو الرقائق لابن المبارك 1 ٤ / ١/١٩ / ١٠ باب فضل ذكر الله عزوجل).

قال محققه أحمد فريد : مرسل وإسناده حسن وورد مرفوعاً عن علي بن أبي طالب المناء بعدالفرائص لمولاناعبدالحفيظ المكي، ص٠١٠).

اس کا جواب مدے کہ 'فسم 'لینی ملانے کا مطلب فقہاء نے محاذات بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ضم العقبین کی روایت کی شرح بھی محاذات ہی ہے کرتے ہیں۔

ملاحظه موسعاميه ميس ہے:

قلت: لعلمه أراد من الإلصاق المحاذات وذلك بأن يحاذي كل من كعبيه لآخر فلايتقدم أحدهما على الآخر. (السعاية: ١٨٠/٢).

تفصيل ك ليملاحظ قرمائس: (فأدى دارالعلوم زكريا ،جددوم من ١٣٢).

عاشية الطحطاوي ميس ہے:

وان أريـد بـالـضـم في كلام القرب التام لاينافي وجود الفرجة القليلة وأما قوله جمع

بيـن كـفيـه لايـنـافيـه أيـضـاً لأن الـمعنى جمع بينهما فى الرفع ولم يفرد أحدهما به. (حاشة الطحطاوى على مراتى الفلاح: ٣١٧) . والله ﷺ اعلم\_

# مسجد میں ذکر یا تلاوت کے وقت جھومنے کا حکم:

س**وال:** مسجد میں ذکر یا تلاوت کرتے وفت بعض لوگ جھو منتے ہیں ، کیااس طرح جھومنااور حرکت کرنا جائز ہے یانہیں ؟

المجواب: اگرکوئی شخص کسی مصلحت (مثلاً ول کوحاضر رکھنا، مثوق و ذوق پیدا کرنا، حفظ میں ہولت پیدا کرنا، وغیرہ) کے پیش نظر ذکریا تلاوت کے وقت جھومتا ہے تو بیرمبار اور جائز ہے، کیکن اگر جھومے بغیر کام چل سکتا ہو تو نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ عبادت سکون ووقار کی خواست گار ہے، اور حرکت سکون وقار کے مثافی ہے، البتہ رقص کی شکل بن جائے یا عبادت بھے کر کیا جائے تو بہنا جائز ہے۔

ملاحظ فرمائیں فقاوی واحدی میں ہے:

سوال: جنبیدن که بیال دروقت خواندن قرآن چنانچه در مدرسهای متعارف است که بدون آل تقرح و تشوق ایشان نمی شود جائزاست یاممنوع داصله دارد یاند و آنچه می گویند که جنبیدن دروفت و تلاوت عادت یه بدویال است معتبر است یاند؟

جواب: الظاهر أن قراء ق القرآن بالسكون والوقار أفضل لأنه أدل على التعظيم والتحرك ينافيه ثم المنع عن التحرك لم يتعرض له في الكتب المعتبرة المتداولة كالبحر والدر وغيرهما نعم ذكر في الدرالمختار في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإزعاج الإعضاء برفع الصوت جهل وإنما هي دعاء والدعاء يكون بين الجهر والمخافتة ، انتهى، فقراء ة القرآن أولى بأن لا يتحقق فيها إزعاج الأعضاء لكن لوعدل عن هذه الأولوية لغرض صحيح كتفريح المخاطر وحصول النشاط في القراءة الحاصل بالتحريك بالنسبة إلى البعض كالصبيان ونحوهم فالظاهر عدم الذم لأن المقصود الأصلى

هو التعليم وضبط القرآن بالقراء ة فبأى طريق يحصل ينبغى السعي فيه كما لا يخفى على المنصف ألا ترى أن المحدث ممنوع عن مس المصحف وجوزوا للصبي للضرورة وحصول الحفظ في الصغر قال في الدرالمختار: ولا يكره مس صبي لمصحف و لوح، ولا يخفى البار المختار: ولا يكره مس صبي لمصحف و لوح، ولا يخفى أن التحرك من الصبي في حالة القراء ة للتعلم أدون من المس حالة الحدث، وأما القول بتشبيه اليهود فلم يثبت بنقل صحيح ... (فتارى واحدى: ٤٧١).

### فیض القدریمیں ہے:

فائدة: سئل جدي شيخ الإسلام يحيى المناوى : هل الاهتزاز فى القرآن مكروه أو خلاف الأولى ، محله إذا لم خلاف الأولى ، محله إذا لم يغلب الحال واحتاج إلى نحو النفي فى الذكر إلى جهة اليمين والإثبات إلى جهة القلب، وأما فى الصلاة فمكروه إذا قل من غيرحاجة. (بيض القدير: ٢٢/٢).

### بریقہ محمود سیمیں ہے:

و أما تحريك الرأس فقط يمنة ويسرة تحقيقاً لمعنى النفي و الإثبات في " لا إله إلا الله الله " فالظن الغالب جوازه بل استحبابه إذا كان مع النية الحاصلة الصالحة فيخرج عن حد العبث و اللعب، لأن العبث مالا فالدة فيه والتحقيق المذكور من أعظم فوائد. (بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ١٩٩٤).

#### بخاری شریف میں ہے:

عن البراء رشد قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلكرذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. (رواه البحارى: ١١/٧٤٩/٣. ٥٠).

### مجالس ذكرمين ہے:

شاہ عبدالقا دررائے بوریؒ نے فرمایا: ذکر کی تا چیر بڑھانے کے لیے اور طبیعت میں رقت ویکسوئی پیدا کر نے کے لیے اور طبیعت میں رقت ویکسوئی پیدا کرنے کے لیے ضرب کا طریقہ نکالا ہے تو ان میں ہے کسی چیز کو بھی مقصو داور مامور بٹیس سجھاجا تا بلکہ بیسب کچیز اور کی جاتی کچھوا دی جاتی ہے۔ باس ذکر جمان کے اور تدبیر کے طور پر کیا جاتا ہے اور اس لیے مقصد حاصل ہوجانے کے بعد بیسب چیز میں چھڑا دی جاتی ہیں۔ (عالی ذکر جمان).

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (ذکر اجماعی وجہری شریعت کے آئینہ ش میں مار و بوادر النوادر:۳۲۹). لیکن بعض حضرات نے اس پر چنداعتر اضات کیے ہیں:

(۱) ذکروتلاوت کے وقت اس طرح حرکت کرنا اور جھومنا بدعت ہے جونا جائز ہے؟

الجواب: یه بدعت فی الدین نمیں ہے بلکہ للدین ہے، بعنی دسائل میں ہے نہ کہ مقاصد میں جو کہ شریعت کی نگاہ میں ناچائز نمیں ہے۔

عكيم الامت فرماتے بين:

بدعت کی حقیقت توبہ ہے کہ اس کودین سمجھ کرافتیار کرے، اگر معالج سمجھ کرافقیار کرے توبدعت کیے ہوسکتا ہے، پس ایک احداث للدین ہے اور ایک احداث فی الدین ہے، احداث للدین سنت ہے اور احداث فی الدین بدعت ہے۔ (تخذ العلماء / ۱۴۰۸، فقر خی کے اصول و ضوابط، الباب السادی، سنت کی تعریف).

(۲) اس میں تشبہ بالیہود ہے اس لیے کہ یہود کی میہ پرانی عادت ہے کہ وہ تورات پڑھتے وقت یاا پی عبادت کے وقت جھو متے ہیں،ان کی اصطلاح 'مشوکلگ'' (shokling) کہتے ہیں،جس کے معنی جھو ہے کے ہیں۔

علامه زمشري لكصة بين:

﴿ وَإِذْ نَسَقَمُ الْجَبِلِ فُوقِهِم ﴾ ولما نشر موسىٰ الألواح فيها كتاب الله لم يبق جبل ولاحجر إلا اهتز وانخفض لهارأسه. (النفس الكشاف: ٢٩/٢).

يرطريقدآئ تك ان مين جارى ب،اب سوال بديه كدجن علاقول مين دستورين كمياب مثلاً معر،اندلس وغيره

تو بنابر تشبه ريطر يقه ممنوع جو گايانېيں؟

علامه زخشری کی عبارت نقل کرنے کے بعدصاحب بحر محیط لکھتے ہیں:

وقد سرت هذه النزعة إلى أو لاد المسلمين فيمارأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم وأما في بلاد نا بالأندلس والعرب فلو تحرك صغير عند قراء ة القرآن أدبه مؤدب المكتب وقال له: لاتتحرك فتشبه اليهود في الدراسة.

الجواب: علماء نے لکھا ہے کہ کفار کے ساتھ تشہد کا حرام ہونا اثنا عام نہیں ہے، بلکہ ان امور میں جوان کی ند ہجی خصوصیات اور امتیاز می نشانات میں ، جائز نہیں ،مثلاً گلے میں صلیب لٹکانا، ہندو کا زنار پہننا، پیشانی پر قشقہ لگانا وغیرہ ، نیز ایسے امور بھی ناجائز ہیں جن میں تھبہ بھی پایا جاتا ہوا وراحادیث میں ان کی قباحت وار دہوجیسے یا جامہ ، پتلون گخوں سے بینے لٹکانا ، یامروں کو تورتوں کا لباس پہننا۔

کین بعض امورا لیے ہوتے ہیں جن میں ایک جانب تحبہ یعنی مشاہبت ہوتی ہے اور دوسری جانب بچھ مصلحت بھی ہوتی ہے اس لیے ان کو تا جائز بہیں کہیں گئے، اگر کو کی شخص عاشورہ یعنی دس محرم کا ایک ہی روز ہ رکھے تو وہ نا جائز بہیں ، کیونکہ رکھنے والے کا مقصد یہود کے ساتھ صلی اللہ علیہ حضرت موئی علیہ السلام اور آخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے ، محرم اور رکیج الاول میں وعظ وقصیحت کی مجالس قائم کرناائل بدعت کے ساتھ مشاہبت ہے ، لیکن چونکہ مقصد خرافات کی تر دیداور مسجم مضامین کا بیان ہوتا ہے لہذا علاء اس کو جائز کہتے ہیں مشاہبت ہے ، لیکن چونکہ مقصد خرافات کی تر دیداور مسجم مضامین کا بیان ہوتا ہے لہذا علاء اس کو جائز کہتے ہیں بشرطیہ خرافات و بابندیوں سے غالی ہو۔

خلاصہ میہ ہے کہ اگر کوئی چیز عام ہوجائے اور کسی خاص قوم کے ساتھ تخصوص نہ بھی جائے تو تعبہ ختم ہوجائیگا۔ نیز میدوایت بظاہر کسی صدیث کی روایت نہیں بلکہ ایک تاریخی روایت ہے۔

فقد فق کے اصول وضوا بط میں ہے:

تشہ ختم ہوجانے کی پہچان یہ ہے کہ دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں کھٹک نہ ہوکہ بیہ موضع تو فلانی لوگوں کی ہے، جیسے انگر کھایا چکن پہنا، مگر جب تک پینصوصیت ہے اس وقت تک منع کیاجائے گا، جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہنناء دھوتی یا ندھنا، (البتہ جہاں پر کوٹ پتلون عام ہوجائے ذبین میں سے خصوصیت جاتی رہے تو ناجائز نہ ہوگا، گر) جب تک دل میں کھنگ ہے اس وقت تک تھید کی وجہ سے ناجائز رہے گا۔ (نقه حنی کے اصول دِنسوابط بین ۱۵۴۵ از افادات کیم الامت).

تكمله فتح الملهم ميں ہے:

اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء ، فإنا نأكل و نشرب كما يفعلون إسما المحرام هو التشبه فيماكان مذهوماً وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضى خان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لولم يقصد التشبه لا يكره عندهما، وقال هشام في نوادره: رأيت على أبي يوسفٌ تعلين محفوفين بمسامير الحديد، فقلت له: أترى بهذا الحديد باساً؟ فقال: لا، فقلت له: إن سفيان وثوربن يزيد كرها ذلك لأنه تشبه بالرهبان، فقال أبويوسفٌ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعور و إنها من لباس الرهبان، فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما يتعلق به صلاح العباد لاتضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد... (تكمنتنج السهم: ٤/٨٨).

مريد ملاحظه جو: (تقريرترندي:٣٣١).

مسلم شریف میں روایت ہے:

عن أبي هريرة الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يارسول الله قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات. قال الإمام النووي: وجاء في رواية هم الذين اهتزوا في ذكر الله أى لهجوا به. (الصحيح لمسلم مع شرح النووي ١٠٣٤ ١/٣:

"هز" كاصل معنى حركت كرفي ياحركت دي ك بير.

لسان العرب مين م: واهتز إذا تحوك . (لسان العرب:٥/٤٢٤).

لغات الحديث ميسي:

اهنزوا في ذيحو الله ،الله كي ياويش جموع اورخوش جوئ \_(لغات الحديث ٢٩/٣). مزيد ملاحظ قرما كيل: (ذكراجما عي وجرى شريت كائينية من ص ١٤٠) . والله ﷺ الملم \_

#### نجاست آلود كيرا ايبن كرمسجد مين آنے كاحكم:

سوال: ایک شخص کا پاجامہ یا شلوار نا پاک ہاور نا پاک خنگ ہے مثلاً پیشاب یامنی خشک ہوگئ ہے، تو اس شلوار پا پاجامہ پہن کر مسجد میں آنا جا کڑنے یا تہیں؟

الجواب: اگر نجاست آلودہ کپڑوں ہے مجد کے ماوث ہونے کا اندیشہ ہوتو ناجائز ہے ورنہ خلاف ولئی ہوگا۔ یک نوشہ اور نی کا اندیشہ ہوتو ناجائز ہے ورنہ خلاف ولئی ہوگا۔ کیونکہ فقہاء نے ناپاک تیل مجد میں جلانے اور اس سے چراغ روثن کرنے کو کروہ کھا ہے، کیان دوسری طرف متحاضہ کے مجد میں داخل ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لہذا مسجد کے ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہوتو کمروہ تحریم کم بین کمیں گے۔ ہاں بہتر نہیں۔

قال الله تعالىٰ: ﴿ وطهر بيتي للطائفين ﴾. (سورة الحج الآية: ٢٦)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں:

اس میں بیت اللہ پاک کرنے کا تھم ہے جس میں ظاہری نجاسات اور گذرگی سے طہارت بھی داخل ہے ...اوراس تھم طہارت کے لیے عام ہے، ۔..اوراس تھم طہارت کے لیے "بینسی" میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بیتھم تمام مساجد کے لیے عام ہے، کیونکد ساری مساجد بیوت اللہ جیں، جیسا کہ ارشادہے: "فسی بیسوت آفن السلّه أن تسوف ع" (معارف التران:/٣٢٣) عدیث شریف میں ہے ۔ طاحظہ وسلم شریف میں ہے:

إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. (مسلم شريف:١٣٨/١).

جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم . . .(ابن ماجه شريف: ٥٤).

بخاری شریف میں ہے:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر أمة من أزواجه مستحاضة فكانت توى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلى . (رواه البخاري: ١٩٩١/٢٧٣/١ ،باب اعتكاف المستحاضة).

اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ کپڑے یامسجد ملوث نہ ہوتو ٹھیک ہے ای طرح جومسخا ضہ کے معنی میں ہے یعنی معذور وغیرہ ان کے لئے بھی مسجد میں داخل ہونے اوراعت کا ف کرنے کی اجازت ہے۔ ملاحظہ ہوعمد ۃ القاری میں ہے:

ومما يستنبط منه: جواز اعتكاف المستحاضة، وجواز صلا تهالأن حالهاحال الطاهرات وإنها تنضع الطست لئلا يصيب ثوبها أو المسجد وأن دم الاستحاضة رقيق ليس كدم المحيض، ويلحق بالمستحاضة مافى معناها كمن به سلس البول و المذى و الودى ومن به جرح يسيل فى جواز الاعتكاف. (عمدة الشارى: ١٣٠/٣) كتاب الحيض بياب الاعتكاف للمستحاضة عدا الحديث ملتان).

وفى البحر الرائق مع الكنز: كره استقبال القبلة ...و البول و التخلى... و المراد بالكراهة كراهة التحريم ...و أشار المصنف إلى أنه لا يجوز إدخال النجاسة المسجد وهو مصرح به. (الحرارات مع الكنز: ٢٤/١٣٠/وته).

#### شامی میں ہے:

ولايدخله (المسجد) من على بدنه نجاسة. (ردالمحتار: ١٧٢/١،سعيد).

وفيه : (قوله وإدخال نجاسة فيه)عبارة الأشباه : وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث، ومفاده الجواز لو جافه. (شامي:١٠٥١،١٠مسيد).

و كذا فعي حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٢٧٧/١ ـو الفتاوي الهندية: ٥/٣٣١ـو الفقه الحنفي في ثوبه الحديد: ٢٧٧/١).

وفى التجنيس والمريد: لمن أواد دخول المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن المنجاسة ثم يدخل فيه، احترازاً عن تلويث المسجد. (التحنيس والمزيد: ٢٧٠/١-وكذا في شرح منية المعلى: ٢١١).

بحرمیں ہے:

ذكر العلامة قاسم في بعض فتاويه أن قولهم: إن الدهن المتنجس يجوز الاستصباح به مقيد بغير المساجد فإنه لا يجوز الاستصباح به البحرارات: ٣٤/٢ وكذا في الدرالمعتارم فتاوى الشامي: ٣٣٠/١ سعيد).

فآوی محود بیرمیں ہے:

نجس کپڑامسجد میں ندر کھے اگراس وقت کی معرفت باہر بھیجنایا خودر کھناد شوار ہوتو مجبوراً مسجد میں اس طرح رکھنا کہ آبویث ندہودرست ہے۔ ( فادی محودیہ: ۱۹۳۸)، فارو تیہ).

حضرت مولانا محمد يوسف لدهيا نويٌ فرمات بين:

جوتے خشک مول تو مسجدتا یا کنبیں موتی \_ (آپ ك سائل ادران كاعل ١٣٨/٢) . والله على الله

## غيرمسلم كالمسجد مين عبادت كرنے كاحكم:

سوال: اگر کی متجد میں عیسائیوں کا پاوری آکر عبادت کر لے توبہ جائز ہے یا نہیں؟ اوراس کی اجازت دی جائز ہے یا نہیں؟ دوراس کی اجازت دی جائے گئی یا نہیں؟ جن روایات میں وفد نجران کا متجد میں آنا ورو ہاں عبادت کرنا نہ کور ہے ان کی کیا حیثیت ہے؟

المجوا ہے: کفار کے مساجد میں داخل ہونے کے بارے میں مجتبدین کا اختلاف ہے، کیکن متجد میں عبادت کرنے کی اجازت کس کے ہاں مروی نہیں ہے بلکہ ان کی عبادت عبادت ہی نہیں حقیقت میں شرک عبادت کرنے کی اجازت کس کے ہاں مروی نہیں ہے جب کہ کفار میں نیت کی صلاحیت ہی نہیں اور جوروایت اس سلسلہ میں موری ہے دو میں عبادت کے لیے نیت ضروری ہے جب کہ کفار میں نیت کی صلاحیت ہی نہیں اور جوروایت اس سلسلہ میں موری ہے دو میں انتظام معرفیس، معطل ہے کیونکہ اس میں تابعی اور صحابی کا ذکر نہیں ہے، احتاف کے ہاں آگر چہ نیم انقطاع معرفیس، کیکن میروایت تو اصول (قرآن کریم کی آیات) کے خلاف ہے، ملائلی قاریؒ نے فر مایا ہے:

ومنها: مخالفة الحديث لصريح القرآن كحديث مقدار الدنيا. (موضوعات كبير ص١٦٢). يعنى جوهديث قرآن كم تالف مواورسنديس مجى كلام بووه حديث قبول نيس مولى، بلكساس كموضوى ہونے کی علامت ہے اس صدیث میں بید حصر کہ نصاری نے متجد میں عبادت کی قابل قبول نہیں ، نیز بیر صدیث ، اصول کے بھی خلاف ہے ، ملاعلی قاری فر ماتے ہیں :

ومنها: أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن عنق . (موضوعات كبيرمس ١٦٠).

اس حدیث کے محیح نہ ہونے پر بھی محیح شواہد ولالت کرتے ہیں ،لہذ ااس روایت کا اتنا حصہ کہ انہوں نے مشرق کی طرف مجد میں نماز پڑھی واجب الروہ ہے یااس میں تاویل کی جائیگی کہ مجد سے مجد کاوہ المحقہ حصہ مراد ہے جو حقیقت میں مجزئیں بلکہ وہ حصہ ہے جس میں حبثی کھیلتے تھے،اوربعض لوگ بھی جسی اس میں اونٹ بھی باند ھتے تھے اور مجد سے ملحقہ میدان پر بکثرت مجد کا اطلاق ہوتا ہے۔

ملاحظ فرما ئیں تفسیر قرطبی میں ہے:

صدر هذه السورة (أى سورة آل عمران) نزل بسبب وفد نجران فيما ذكر محمد بن إسخق عن محمد بن جعفر بن الزبير وكانوا نصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ستين راكباً فيهم من أشرافهم أربعة عشر رجلاً في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يرجع أمرهم العاقب أميرالقوم و فو آرائهم واسمه عبد المسيح والسيد ثمالهم وصاحب مجتمعهم واسمه الأيهم وأبوحارثة بن علقمة أحد بكر بن وائل أسقفهم وعالمهم، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر صلاة العصر، عليهم ثياب الحبوات جبب وأردية، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مارأينا وفداً مثلهم جمالاً وجلالة، وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشرق،

وللاستزادة انظر: (السيرة النبوية لابن هشام: ٢٢٤/٢).

وفي فتح القدير للشوكاني: ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، والمواد بالعمارة إماالمعني الحقيقي أو المعنى المجازي وهو ملازمته والتعبد فيه وكلاهما ليس للمشركين أما الأول فالأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم، وأما الثاني فلكون الكفار لاعبادة لهم مع نهيهم عن قربان المسجد الحرام. (نتح القدير: ٢٦٢/٢، الرياض).

وفي تفسير الكريم الرحمن: أن الله تعالى إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه ، وتخلص له العبادة ، فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمر ، وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه، فما كانت صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات ﴿إلا مكاء وتصدية﴾أي صفيراً وتصفيقاً ، فعل الجهلة الأغبياء ، الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم، ولا معرفة بحقوقه، ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفها ، فإذا كانت هذه صلاتهم فيه ، فكيف ببقية العبادات ؟!! رسيرالكرم الرحين في تفسير كلام المنان، ص٢٨٦).

وللاستزادة انظر: (التفسيسرالمظهري: ١٣٧/٣، وفتح القديرللشوكانيّ: ١٠١٠ الرياض، وكذا في تفسيرالمنار: ٢٠١/١٠ والتفسيرالمنير: ١١٣٤/١٠). والله كالله المم

#### مسجد چھوڑ کرمیدان میں جماعت کا حکم:

سوال: بعض حفرات تبلینی جماعت پراعتراض کرتے ہیں کہ بیدلوگ مبید چھوڈ کر باہراجہاع گاہ میں جماعت کرتے ہیں کہ سید محترضین بیدوکوئی کرتے ہیں کہ مجد میں جماعت سنت مؤکدہ ہے باہر کی جماعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے کیاان کی بیر بات درست ہے یائیں ؟ اور حفرت عبداللہ بن محود کی ایک روایت پیش کرتے ہیں جس میں مجد کی جماعت کوشن ہدئ فرمایا گیاہے۔

الجواب: اگر مجدے باہر جماعت کر لی جائے توجماعت کا تواب ال جاتا ہے ہاں مجد میں جماعت کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔

فقاوی سراجیه میں مرقوم ہے:

قوم تخلفوا عن المسجد وصلوا في البيت بجماعة فإنهم ينالون فضل الجماعة لكن دون ما ينالون في المسجد . (الفتاري السراحية ،قبل باب الامامة ص٧٨).

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة ، كذا في المشرح ، لكن فضيلة المسجد أتم . (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح: ص٢٨٧، باب الامامة). فَأَكَانَ مِنْ مُؤُور بِهِ:

والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى . بريات الهول في المكتوبات. (فتاوى أنبول في المكتوبات. (فتاوى قاضيحان على هامش الهندية ١٣٦١)، باب التراويج).

#### شرح مدية المصلى مي إ:

لو صلى جماعة فى البيت على هيئة الجماعة فى المسجد نالوا فضيلة الجماعة وهي المسجد المصناعفة بسبع وعشوين درجة لكن لم ينالوا فضيلة الجماعة الكائنة فى المسجد فالمساعل أن كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف الممكن وإظهار الشعائر وتكثير سواد المسلمين . (يكلام المهول قراو كي الريس فرايا ميكن السكن السكن المكنوبات أى الفوائض . (شرح منة المصلى عص ١٠٠٠) وهكذا فى المكنوبات أى الفوائض . (شرح منة المصلى عص ١٠٠٠) ابراب التراويج سهبل).

ندکورہ بالاعبارات فقہیہ سے بخوبی واضح ہوا کہ تبلیغی حضرات کواجہاع گاہ میں جماعت کا اواب ملتا ہے اور سنت اداہو جاتی ہے بال مسجد بہتر ہے لیکن بعض مصالح کی وجہ سے سب مجینییں جاسکتے ،اور اجہاع والے لگ مجدوں میں سابھی نہیں سے ہاں تھے ۔باق یہ بات کہ مجد کے کیا فضا کل ہیں تو وہ آپ مساجد کے فضا کل میں باسانی دکھیے ہیں ،مثل سات آ دمی عرش کے سابیہ میں ہوں گے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا دل مسجد کے ساتھ الکا ہوا ہو جب نگلتے ہیں تو والی آنے کا سوچتے ہیں،اوران دو صحاب کا واقعہ تو مشہور ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے کے الکا ہوا ہو جب نگلتے ہیں تو والی آنے کا سوچتے ہیں،اوران دو صحاب کا وقعہ تو مشہور ہے کہ مجد میں نماز پڑھنے کے بعد خت اندھرے میں ان کی لائھیوں ہے روشنی تکتی تھی ،اور جوشع وشام مجد میں جا تا ہواللہ تعالی اس کے لیے بعد خت اندھرے میں ان کی لائھیوں ہے روشنی تکتی تھی ،اور جوشع وشام مجد میں جا تا ہواللہ تعالی اس کے لیے بعد خت اندھرے میں ان کی لائھیوں ہے روشنی تکتی تھی ،اور جوشع وشام مجد میں جا تا ہواللہ تعالی اس کے لیے

جنت میں مہمانی کا انتظام فرمائیں گے،اور جب صرف نماز کی نیت سے مجد کی طرف لکتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور گلناہ مثایا جا تا ہے پھر جب نماز پڑھ کرفارغ ہوجا تا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعاما تگتے ہیں، پیسب فضائل کتبیا حادیث میں ہٰدکورو مشہور ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود الله بي بي مطلب بي كرجما عت سنت بياس كوچور تا نفاق كى علامت بي تركي الله عليه الله عليه المسلماً فيلحافظ على هؤ لاء علامت بي تأخيره فرمات بين: "من سره أن يلقى الله غيداً مسلماً فيلحافظ على هؤ لاء الصلوات المحمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وأنهن "أى الصلوات المحمس بالجماعة " (فتح المهنم) من سنن الهدى "أى من طريق الهدى" (فتح المهنم) ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم. (رواه مسلم: ١٣٣٧).

اس روایت بیس" کمید صلی هذا المنتخلف" سے پیتہ چلتا ہے کہ این مسعود پیشنفر دمتخلف کوقابل وعید سیجھتے ہیں جس کے مقابلہ بیس جماعت سے نماز پڑھنا قابل مدح دستانش ہے، ہاں دوسری روایت جو سلم شریف میں مذکور سےاس بیں بیالفاظ فہ کور ہیں:

لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أومريض ان كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتى الصلاة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. (رواه سلم: ٢٣٢/١).

اس روایت کی ابتداء بین بھی مختلف منافق کا ذکر ہے جو جماعت کوچھوڑتا ہے تو اس کے مقابلہ بین نماز پاجماعت ہی قابل میں محوا میں بھو تا ہے اس پاجماعت ہی قابل مدس وائن قواب ہے، ہاں چونکہ جماعت شہروں اور آبادی میں عمواً مجد بیس ہوتی ہے اس لیے بنابر غالب مسجد کا ذکر فرمایا البند ابظا ہر بیقیداحتر ازی تبیس ووسری روایت میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کو منفر دکی نماز سے میز حدیث میں ہے، شرحدیث میں ہے، المصلاة مع الا مام افتصل من خصص وعشرین صلاة بصلیها و حده . (مسلم ۲۳۱۱) . یہاں منفرد کے مقابلہ میں جاعت کی فضیلت وارد ہے۔ واللہ ﷺ اعلم۔

#### مساجد میں ذکر چہری کا حکم:

سوال: آج كل بعض حطرات مساجديين ذكر جمرى پر نقيد كرت بين اوراس كوبدعت كت بين شرعاً اس كاكياتكم هي؟

الجواب: ذکر چهری واجماعی متبدیش شرعاً جائز ہے اور ہمارے اکا پر کا اس پرگل درآ مدہے۔ چندا جاویہ چمر فوعد کا ترجمہ اور خلاصہ چیش خدمت ہے:

(١) قبال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً خير منهم، الحديث. ررواه البحاري برقم ١٨٥٦).

حضور سلی الله علیه و سلم کاارشاو ہے کہ حق تعالیٰ شاندارشاد فرماتے ہیں بیں بندہ کے ساتھ وہیاہی معاملہ کرتا ہوں اللہ علیہ وہ میر سے ساتھ وہا ہوں ، جب وہ جھے یا دکرتا ہے قبیس اس کے ساتھ ہوتا ہوں ، جب وہ جھے اکیلایا دکرتا ہے قبیس اس کوات کی وہ جھے اکیلایا دکرتا ہے قبیس اس کوات کی جماعت میں یادکرتا ہوں۔ جماعت میں یادکرنا جبری ادر سری دونوں کوشائل ہے بلکہ بقول عمامہ سیولی کے جماعت کافائدہ جبر میں ظاہر ہوتا ہے۔

یباں فی نفسہ کا مطلب اکیلا ہے کیونکہ اس سے مقابلہ میں جماعت ہے، اور فی نفسہ اسکیلے سے معنی میں آتا ہے۔علامہ نووی شرح مسلم میں فہ کورہ بالاحدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

مراد المحديث أي إذا ذكرني خالياً أثابه الله وجازاه عما عمل بما لايطلع عليه أحد. (شرح النووي:٢٤١/٢).

علم نویس اسم کی تعریف بول کرتے ہیں: "کسلسمة تسدل على معنى في نفسه غير مقتون بأحد الأزمسنة النسلالة "يعنى اسم وه کلمه ب جوا سيلمائي معنى پردلالت كرے، بخل ف حرف كي كراس كومعاون كى ضرورت به مثل من ابتدائ جرتى پرمذول كے بغير ولالت نہيں كرتى اورابتدائے كلى اسم كمعنى ہيں۔

صاحبِ كَافَ علام رُنْشر كُ في قل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ﴾ كَأَفير "محالياً بهم" فرمانى بيدرانى بيدرانى

"قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد كم لنفسه فليطل ماشاء" يتى جبوكى الميناز روصية بتنى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد كم لنفسه فليطل ماشاء" يتى جبوكى الميناز روصية بتنى الله يتى الميناز روسية الأعراف، ٢٠٠ كاليك مطلب يتى تصرعاً وخيفة و دون المجهومن القول بالغدو والآصال (سورة الاعراف، ٢٠٠ كاليك مطلب يتى بهوسكا به كد جب الميليجوة خالى بيضي سے كيافا كده اس ليے الله تعالى كاذكر عاجرى اور خوف كرماته كياكرور والا والا والا والا بي المرجم كرنا بهوتو بهت زياده جمري كرياكرين كونكدوس ساتھ موجوذيين كران كى ترغيب مقصود بولبذا بكاجركافى ہے دوس معنى بير ہے كم الله تعالى كودل ميں عاجرى اور فوف كرماته ياكرين مياتھ كرك بهت جمر ہے كم جمريك ماتھ كيادكرين والورف على عاجرى اورفوف كرماته ياكرين مياتھ كرك بهت جمر ہے كم جمريك ماتھ كيادكرين والورف كين الله تعالى كودل مين عاجرى

قال الإمام: المراد أن يقع الذكرمتوسطاً بين الجهروالمخافتة والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وبما دونه نوع آخر من الجهر. (روح المعنى:٥٥٤/٩).

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدى المتوفى ١٣٧٦ : في نفسه أى مخلصاً خالياً. (تِسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص٢٧٦).

وقال ابن عطية الأندلسي: الجمهور على أن الذكر لايكون في النفس ولايراعي إلا بحركة اللسان. (تفسيرابن عطية،ص٧٧).

- (۲) جبتم جنت کے باغیجوں سے گزروتو وہاں چرلیا کر و، محابہ نے وریافت کیاریاض الجند کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مساجد، چرنا کیا ہے یارسول اللہ؟ فرمایا سجان الله والجمد لله ولا الدالا الله والله اکبر۔
- (۳) جولوگ ذکراللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تواسان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کھڑے ہوجاؤ تمہاری مغفرت ہوچکی اور تہمارے مینات صنات میں بدل دے گئے ۔ (محمع الزوائد: ۲۹/۱، ومسنداحمد: ۲۷۲۷ وغیرہ وفی اسنادہ میمون المرائی و ثقه حماعة وفیه ضعف).

- (٣) عبدالله ين عمرو بن العاص ﷺ نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا كه تجالس ذكر كاثمره كيا ٢- آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جنت جنت رمحمه الووالد: ٧٦/١ برواسناده حسن).
- (۵) قیامت میں بعض لوگوں کے چمروں پرنور چمکتا ہوگاوہ موتنوں کے منبر پر ہوں گے لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے،کس نے کہایارسول اللہ ان کا حال بیان سیجیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیرہ اوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے ایک جگہ جمع ہوں گے اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے ۔ رحسہ سے الدو اللہ : ۲۷/۷).
- (۲) الله تعالی کے پھی بہترین فرشتے مجالس ذکر کی علاش میں رہتے ہیں جب الی مجلس میں بہو نچتے ہیں جب الی مجلس میں بہو نچتے ہیں توان کے ساتھ بیٹے ہیں اوران کواپنے پروں ہے ڈھانپ لیتے ہیں مجلس کے تم مونے کے بعد الله تعالیٰ جانے کے باوجود پوچھتے ہیں تم کہاں ہے آئے ہیں ، جو تیری برائن میں مشغول تھی۔ (بناری شریف: ۱۲۸/۲).
- () رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كرام كے ايك صلقه كے پاس تشريف لائے ، فرمايا كس بات نے تم كو بشمايا؟ كہنے گے ذكر كى مجلس بيس بيٹھے بين آپ سلى الله عليه وسلم نے فر مايا جرئيل المين ميرے پاس آئے اور سه خبر ساگے كه اللہ اتفالی تمهارى وجد ہے فرشتوں بر فخر فرما رہے ہيں۔
- (۸) حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے مقبرہ میں روثنی اور آگ دیکھی جب وہاں آئے تو و یکھارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ میں ہیں اور فرمارہے ہیں اس صحافی کا جسد میرے ہاتھوں میں دیدوسہ وہ صحافی ﷺ تے جو بلند آوازے ؤکر کررہے تھے۔(ابوداود،۸۵۱/۳).

ندکورہ بالا روایات اوران جیسی دیگر بہت ساری روایات سے اجتماعی اور جبری ذکر کا ثبوت ملتا ہے فقد کی سمایوں میں جبری ذکر کا جواز اور کہیں استخباب مرقوم ہے۔

حضرت مفتی محمود الحسن گنگوی رحمد الله تعالی سے ایک سائل نے جبری ذکر کے بارے میں سوال کیا بسوال اختصار کے پیش نظر حذف کیا جاتا ہے، توانہوں نے تحریفر مایا آپ اپ دوستوں سے کہاں لڑائی کریں گے آپ بلکی آواز سے تنہائی میں ذکر کر لیا کریں جس سے کسی سونے والے نماز پڑھنے والے وغیرہ کو تشویش نہ ہو باقی

ذ کر جہری کا ثبوت خودا ذان خطبہ اور تکبیرتشریق سے ہے۔

أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الله تعالى في المساجد وغيرها من غير نكير إلا أن يشوش جهرهم على نائم أومصل أوقارئ كما هو مقرر في كتب الفقه. (الحموى على الاشباه: ٢٣٤/٢٣٤ وكذا في الشامي: ٢٩٠/١ معيد).

دوسرابید ذکر بطویعلاج ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اصول شرع کے خلاف ندہ و جیسے طبیب و ڈاکٹر کے معالجات میں \_ (تربیت الطالبین میں ۵۹) \_

ایک اور سوال کے جواب میں فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالرحیم ولا پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک پہاڑی پر پیٹے کر ذکر کیا کرتے تھے دور دورتک ان کی آواز جاتی تھی حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہ تی آئی اپنی اخیر حیات تک ذکر جہری کرتے تھے جمرے کا کواڑ بند کرویتے تھے کوئی تحض باہر دروازہ پر ہوتا تو اس کوآ واز سنائی ویتی تھی حضرت مولا نامحہ الیاس صاحب جب تک صاحب فراش نہیں ہوئے تھے اس وقت تک ذکر جہری کرتے تھے ، ذکر جہری سری انفرادی اجتماعی سب جائز ہے۔ (سلوک واحمان ارشادات فتی الامت برجہ مولا مافتی فاروق صاحب).

حضرت مولا نارشید احد گنگونی کے حالات میں تذکرۃ الرشید میں ذکور ہے: آخر خودی الحقے وضو کیا اور مجد میں انشریف لئے دوسرے مجد میں تشریف لئے ایک گوشہ میں آخضرت لیعنی حاجی امداداللہ رحمداللہ اینے کام میں مشغول تنے دوسرے گوشہ میں آپ جا کر کھڑے ہوئے مینیت تبجد نوافل اوا کی اور ذکر آفی واثبات بالجبر شروع کردیا، مجر فرماتے ہیں آخر کار میں نے ذکر بالجبر شروع کیا گلااچھاتھا، بدن میں قوت تھی تی کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرمانے کے کہتم نے تو ایساد کر کیا چیے کوئی ہوا مشاق کرنے والا ہواس دن سے جبر بالذکر کے ساتھ جھے محبت ہوگئ چھر کھی جھوڑ نے کو کہوڑ نے کہ گھر کھی کے کہتر میں جا بلذکر کے ساتھ جھے محبت ہوگئ چھر کھی اس کی معلوم ہوئی ۔ ( تذکر ۃ الرشید:۲۹،۲۸).

حضرت مولا نااشرف علی تفانویؒ نے امدادالفتاوی جدی پنجم میں ذکر جہری واجنائی کے بارے میں ایک مفصل فق کانتخریر فرمائے ہاں میں حضرت تحریفر ماتے ہیں: راقم کی رائے ناقص میں قول جُوزین' جو جبر کو جائز سجھتے ہیں' مجیح اوران میں مفصلین' بیٹی جوموقع کے لحاظ ہے بحض مواقع میں جبر کوافشل کہتے ہیں اور بعض مواقع میں خفی کو بہتر کہتے ہیں' رائے معلوم ہوتا ہے، کہ سب آیات وا حادیث واقوال علاء کے جمع ہوجاتے ہیں'

ان حیو الامور اعداها" کی بعد جوت مشروعیت جم کی طورو بیت کے ساتھ مقیز میں بلکہ بعیداطلاق اولہ مطلق بے خواہ منفر دوہو یا پہنچ مطلق باندھ کر بہ طور سے بخواہ منفر دوہو یا پہنچ ملک مطور سے جائز ہے، اس کے بعد بعض عربی عبارات نقل فرمانے کے بعد تحریر فرمایا پس فابت ہوا کہ ذکر جم ہر طور سے جائز ہے، اس کے بعد تحریر مایا پال فابت ہوا کہ ذکر جم ہر طور سے جائز ہے کی کوکسی طور سے منع نہ کریں میں ارتج واضح ہے۔ (احدادالقادی: ۱۵/۱۵ تا ۱۵/۱۵).

نیز حضرت کے زویک بیز آکر جمری اجتماعی مجدیل بھی جائز ہے کیونکدای فتوی بیں حضرت نے مجوزین کے دوائل میں فقر مایا: قال الله تعالیٰ: ﴿ ومن أطلم ممن منع مستجد الله أن یذکو فیها اسمه وسعی فی خوابها ﴾ ظاہر ہے کمنے ذکر بدون اطلاع ذکر ممن جمنیں اور اطلاع بدون جمر غیر متصور ہے، (۱۵۲/۵).

حاصل میہ ہے کہ جب متحدیث ذکر جمری جائز ہے اور حضرت کے یہاں ذکر جمری اجمّا کی انفرادی حلقہ اور صف میں برطرح جائز ہے اور مجمویش ذکر جمری اجمّا کی لامحالہ جائز ہوا۔

حضرت مولانا شیخ حجے پولس شیخ الیدیث مظاہرالعلوم سہار نپور جونکم حدیث و دیگرعلوم میں اعلی مقام کے حال ہیں، وہ الیواقیت الغالیۃ میں تحریفر ماتے ہیں: اجتماعی ذکر میں صورت اجتماعیہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اجتماع کی وجہ سے ایک دوسرے کو دکھ کر رغبت وشوق بیدا ہونام تصورت اور مزید میہ ہے کہ بعض مشائن ذکر کے وقت قلب مرید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تا کہ طبیعت لگ جاوے، اور مرشد کی معیت میں سب کا ایک ساتھ ذکر کرنام رشد کی توجہ کی تحصیل میں معین ہے کی جند سطور کے بعد تحریفر ماتے ہیں حضرت این مسعود کی تکیر ممکن نے کرکے خاص امر کی بنام ہوں مثلاً وہ اوگ اس کوشور در کی تجھے ہو۔ دالیو البت الغالبة: ۱۸/۲ ہا).

حضرت ابن مسعودﷺ کی روایت جس میں حلقہ ذکر پر تکیروار دہے ایک موقوف روایت ہے جومرفوع روایت کے مقابلہ میں مرجوح ہے، مثلاً ایک حدیث لکھ لیتا ہوں۔

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفت هم الملائكة وغشيت هم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر الله فيمن عنده. (رواه مسلم، باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

نیز این مسعود کی روایت مفظرب ہے، داری کی روایت میں نماز فجر سے پہلے کاواقعہ ہے اور طبرانی کی

مجم كيير مين مغرب سے عشاء تك كاواقعہ ہے دارى كى روايت مين متجدكا واقعہ اور مصنف عبدالرزاق مين الى البرية سحراء كاذكر ہے، دارى كى روايت مين ہے كہا يك شخص پڑھتا ہے اور دوسر ساس كى اتباع مين پڑھتے ہے، اور طبرانى كى روايت مين كسب ايك ساتھ پڑھ رہے تے بعض روايات مين ہے كہان كو ذكال ديا كما فى الطبر انى اور طبرانى كى روايت مين كسب ايك ساتھ پڑھ رہے تاہيں ہون روايات مين ہے كہان كو ذكال ديا كما فى الطبر انى اور دسرى روايات مين ہے كہ دو جماعتوں كوايك بنا ديايي سب اضطرابات حديث كے متعف كے دلائل ہيں، نيز وارى كى سندتو اس مين عمرو بن يكى ہے آگر چو ابن معين ني ابنى رہى كارى كى سندتو اس مين عمرو بن يكى ہے آگر چو ابن معين الى دونى كى كي نيز الله مين الله علي المحديث ، كو كہتے ہيں: "كسما فى الوقع والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و تعليق الرفع والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و تعليق الرفع والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و الدي كور ہواور تقديم وتا نير معلوم المحديث ، ص ١٩٠ ، و تعليق الرفع والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و علوم المحديث ، ص ١٩٠ ، و تعليق الرفع والنك ميل ، ص ١٩٠ ، و علوم المحديث ، ص ١٩٠ ، و تعليق الرفع والنك ميل ، مين تي بال يس برضى كے الفاظ ين نير جب راوى پر حوالوں كي تفسيل ، و دول مي كور ہواور تقديم وتا نير معلوم نه ، ہوتو وہ روايت مقبول نيس بكداس ميں لؤ قف كيا جات ، و حوالوں كي تفسيل ہمارى كاب " و توري ورواية تا كي شور اور يت مقبول نيس بكداس ميں لؤ قف كيا جات ، و حوالوں كي تفسيل ہمارى كاب " و توري ورواية تا كي شور اور وايت مقبول نيس المان ميں لؤ قف كيا جات ،

بعض حضرات بیاشکال کرتے میں کہ امام ابو صنیفہ ؒ کے نزدیک جمر بالذکر منصوص جگہوں کے علاوہ بدعت ہے لیکن شامی ؒ نے شرح المدیة الصغیر نے قل فر مایا کہ اختلاف افضلیت میں ہے۔

وفي شوح المنية الصغير: ويوم الفطر لايجهر به عنده وعندهما يجهر وهو رواية عنه والخلاف في الأفضلية أما الكراهة فمنتفية عن الطرفين.(شاس:١٧٠/٢،سعيد).

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں ہے:

قال الحلبى: والذي ينبغى أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه لا في كراهية وعدمه الله المجهرة وعدمه لا في كراهية وعدمها فعندهما يستحب وعنده الإخفاء أفضل و ذلك لأن الجهرقد نقل عن كثير من السلف كابن عمر الله وعلى الله وأبي أمامة الباهلي الله والنخعي وابن جبير وعمر بن عبدالعزيز وأبي ليلي وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك وأحمد وأبوثور ومثله عن المسافعي ذكره ابن المنفر في الاشراف. (حائبة الطحال على ماقي الفلاء من احمد وشرع منة

المصلى، الكبير،ص ٧٧ ٥،سهيل).

اور جود هزات جمر کوافضل کہتے ہیں وہ اس وجہ ہے کہ اس میں مزہ آتا ہے اور دل لگتا ہے اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو اس کی افضلیت دوسری وجوہات کی وجہ سے ہے، ور ندفی نفسہ اکثر حضرات کے ہاں ذکر سری بہتر ہے۔واللہ ﷺ اظام۔

### مسجد ميں كرسى پر بيٹھنے كاتكم:

سوال: مجدمیں وعظ کے لیے کری پر بیٹھنے کا کیا تھم ہے؟ یاو لیے ہی کری پر بیٹھنے کا کیا تھم ہے؟

الجواب: مجدمیں وعظ کے لیے یاو لیے ہی کری پر بیٹھنا فی نفسہ جائز اور درست ہے۔

ملاحظہ ہو جُمع الزوائد میں ہے:

و عن أبي سعيد الله قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خشبة يقوم إليها فجاء ه رجل فامره أن يجعل له كرسياً، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه...رواه البيزار من رواية محمد بن أبي ليلى عن عطية وكلاهما مخلتف في الاحتجاج به. (محمع الرواك:١٨١/٢٠).

ہیروایت ضعیف ہےاورکری سے مبرمراد ہے کیونکہ عاص حج روایات میں منبرکا ذکر ہے۔ ہاں جواز کی صد تک کری کومبر پر قیاس کیاجا سکتا ہے۔

مسلم شریف میں ہے:

قال أبو رفاعة الله انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهويخطب ... فأقبل على رسول الله صلى الله علي حسبت قوائمه رسول الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً قال: فقعد عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله. (مسلم شريف: ١٨٧٧).

قـال الـقاضي عياض : وفيه جواز الجلوس على الكراسي ولاسيما في مثل ذلك ...

وارتفع على الكرسي ليسمع كلامه غيره ويشاهدوا محاورته إياه. (اكمال المعلم: ٢٨١/٣).

مريد طلا حظمة و: (دلائل النبوة: ٢٣/٢ ه، و جامع الاحاديث ٢٠١/٢ ومسنداحمد: ١٣٣/٥).

بخاری شریف کی روایت میں حضرت جبرئیل علیدالسلام کا کرس پر بیٹھنا ڈابت ہے۔

. . . فرفعت بصوي فإذا الملك الذي جاء ني بحراء جالس على كرسي بين السماء

والأرض. (رواه البخاري: ١/٣).

قرآن كريم مين حضرت سليمان عليدالسلام كقصه مين كرسي كاذكر موجود ہے۔

قال الله تعالى: ﴿ ولقد فعنا سليمان والقينا على كرسيه جسداً ثم أناب ﴾. (سورة ص: ٢٠).

صحابہ کرام استجمی کری کا استعال کرنا ثابت ہے۔

ولائل النبو هيس ہے:

عن زيد بن صوحان أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين لزيد بن صوحان أتياه...فأقبلا معه حتى لقوا سلمان الله الله على كرسي قاعد...فقال له زيد...ان هذين لي صديقان ...وقد أحبا أن يسمعا حديثك...(دلاس النبوة:٨٢/٢).

نسائی شریف میں ہے:

عن على ﷺ أنه أتى بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء ...(نسائى: ٢٧/١).. جبوضوك ليح كرى يرييضنا ثابت بواتوعظ كے ليے يحى جائز بوگا اور كھائے كے ليے يحى جائز ہے۔

ہدایہ میں ہے:

ويجوز...والجلوس على الكوسى المفضض ...إذا كان يتقى موضع الفضة ...وقال أبويوسف يكره ذلك . (الهداية ٢٠٤٤).

مفتی کفایت الله صاحب فرمات میں بریین کری پر پین کروعظ کہنا فی نفسہ جائز ہے۔ ( کفایت اُلفتی: ۱۹۹۸م وفادی محدودی: ۱۷۵، ۱۹۷۹، فاروقی) والله ﷺ اعلم۔

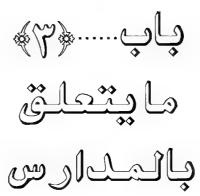

# باب ....ه ۳ ا احکام مدارس کابیان

### ایک مدرسه کی مد کی رقم دوسری مدمین خرچ کرنے کا حکم:

سوال: اگر کسی مدرسه میں ایک مدمیں رقم آئی تو اس کودوسری مدمیں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً کوئی رقم کتابوں کی مدمیں آئی ہوتو اس کونتیر کی مدمیں یابالعکس خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ دونوں مرصد قد نافلہ کی ہوں؟

الجواب: بصورت مسئول مدرسدگی ایک مدکی رقم دوسری مدیش خرج کرتاهی اور درست نمیس ،اس لیے کدمؤکل کی و کالت کولئو ظار کھنا ضروری ہے ، اور اس پر عمل پیرا ہونا لازم ہے ،لبذا جب آ دمی نے کتابوں کے لیے رقم دی تو اس کو دوسری مدیس خرچ کرنا درست نمیس ۔

فآوی شامی کی عبارت ملاحظه فرما نیں:

الوكيل إنسا يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره فتأمل. (فتاوى الدفع إلى غيره الو أوصى لزيد بكذا ليس للوصي الدفع إلى غيره فتأمل. (فتاوى الشامى: ٢٦٦/٢٢) سعيد).

مدرسہ میں جب کسی نے ایک رقم ایک مدمیں دی تو چونکہ جسم مدرسہ عطی کاوکیل ہے اور مؤکل نے جس

مد میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اس میں دکیل کوخرچ کرنا ضروری ہے تو جب اس نے کتابوں کی مد میں رقم دی تو اس کوتعیر میں خرچ کرنا خیا شاوروعدہ خلافی ہے۔

فآوی محمودیہ میں ہے:

جس جگد خرج کرنے کے لیے وہ روپیدویا ہے اس جگد خرج کرنالا زم ہے اگردوسری جگد خرج کر دیا تو حیان ازم ہے اگردوسری جگد خرج کر دیا تو حیان ادام ہوگاس لیے کہ متولی اہین اوروکیل ہے معطی کی تصریح کے خلاف خرج کرنے کا اس کو حق نہیں ۔ (فادی مجدوریہ ۲۵/۱۷۷۵)، فارو تیہ امادادالتادی ۴۱۲،۳۱۵/۳).

نیز مرقوم ہے چندہ و سینے والول کواگرید منظورہے اوراس پرکوئی اعتر اض نمیں توالیا کرناشر عا ورست ہے۔ (قادی محدید ۳۷۲/۱۵)، فارد تیر ، واللہ ﷺ اعلم۔

#### ایک مدرسه کاچنده دوسرے مدرسه میں خرچ کرنے کا حکم:

**سوال**: ایک صاحب نے ایک مدرسہ کے لیے کس سے چندہ لیا اب دوسرامدرسہ عاجمتند ہے تو وہ چندہ دوسرے مدرسہ ی*س خرچ کرسکتا ہے* یانہیں؟ خیال رہے کہ رسیونہیں گئ ۔

الحجواب: اگرچنده کرنے والے نے چنده کرتے وقت صراحة بي بتلاديا کہ فلال مدرسد کے ليے چنده کرتا ہوں تو تجب نامانہ ميں ضرورت ہوگی اس وقت تک کرتا ہوں تو پھر جب تک اس مدرسہ کو چنده کی ضرورت ہے یا قر جبی زمانہ میں ضرورت ہے اور ندا تندہ قر جبی زمانہ میں ضرورت ہوگی اور دوسرا مدرسہ میں صرف میں ضرورت ہوگی اور دوسرا مدرسہ میں صرف میں ضرورت ہوگی اور دوسرا مدرسہ میں صرف کرنے کی اجازت دی ہے۔البتدا حو ططریقہ بیہ ہے کہ معطی کے ساتھ درابطہ ہوسکتا ہے تو اس سے اجازت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔البتدا حو ططریقہ بیہ ہے کہ معطی کے ساتھ درابطہ ہوسکتا ہے تو اس سے اجازت حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔

فآوی محمود سیمیں ہے:

جس جگہ خرچ کرنے کے لیے وہ روپیہ دیاہے ای جگہ خرچ کرنالازم ہے اگردوسری جگہ خرچ کردیاتو ضان لازم ہوگااس لیے کہ متولی امین اوروکیل ہے معطی کی تصرح کے خلاف خرچ کرنے کااس کوخن

نهیں \_ ( فآوی محودیہ:۵۱/۲۷۴ ، فاروقیہ ).

نیز مرقوم ہے چندہ دینے والوں کواگر بیہ منظور ہےاوراس پر کوئی اعتر اض نہیں توابیا کرنا شرعاً درست ہے۔ ( قادی محود ہے: ۵/۵۷، فارد قیہ ).

فناوى دارالعلوم ديوبنديس ب:

جن الوگوں نے اپنی جا کدادیارہ پیر نقد مجد کودیا ہے اگر وقف کے وقت انہوں نے بیشرط لگائی تھی کہ جو روپیہ مسجد کے خرج سے زاکد ہووہ کسی اسلامی مدرسہ میں یااور کسی مصرف نیاجائے تب تو بیہ زاکدرہ پیر مدرسہ پر مسرف ہواں اس وقت وقف کرنے والے اس پر آمادہ بھی نہ ہوں یاا گروتف کرنے والے اس پر آمادہ بھی نہ ہوں یاا گروتف کرنے والوں نے بوقت وقف بیشر ط کرلی ہوکہ بمیں اس جا کدا داور روپیہ میں مصرف بدل نے کا اختیار حاصل رہے گا تنہ بھی واقعین اسے افتیار سے دوسری جگہ خواہ مدرسہ میں یاکسی اور جگہ مرف کر سکتے ہیں، اور اگر بوقت وقف ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں کی گئی تو پھر مجو کا فاضل روپید کی مدرسہ پر تربی کرنا کسی طرح جائز نو بھر سے کوئی شرط نہیں کی گئی تو پھر مجو کا فاضل روپید کسی مدرسہ پر تربی کرنا کسی طرح جائز نویس ۔ البت کوئی دوسری مجدا کارہ پیر ہے اس کونہ اس وقت صاحت جواز کا فتی را کہ جا جائے کا خطرہ جو داراداد کوئیتیں ، ۲۸/ ۲۷ دارالا عت ).

والله ﷺ اعلم \_

اساتذة مدرسه كاشرا كطِيدرسه كے خلاف كرنے كا حكم:

سوال: بعض متولی حضرات نے دواسا تذہ کا اپنے مدرسہ میں تقر رکیا اورشرط لگائی کہ صرف دو پہر میں ہمارے مدرسہ میں پڑھائیں گے اور تھیں گوئی کا منہیں کریں گے ، تاکہ دو پہر کے دفت پوری توجہ سے پڑھائیں ، اوران اسا تذہ نے شرط منظور کرلی اس پر متولی حضرات نے ان کی تنواہ میں ۳۵ ہزا ضافہ کردیا اس کے بعد وہ اسا تذہ بوقت تیج کسی اور چگہ پڑھاتے ہیں ، آیاان کا بیغن درست ہے یائییں ؟

الجواب: بصورت مسكوله شرائط مدرسه منظور كن كربعداس كى خلاف ورزى كرنانا جائز ب

الا مکان شرائط مدرسہ کی پابندی کرنی چاہئے اس لیے دونوں اسا تذہ خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے مجرم تظہر بے اب متولی حضرات کوئق ہے کہ ان کو بوقت شیخ پڑھانے سے روکدے پائٹواہ میں کی کردے، ہاں اگر دو پہر کے وقت پڑھانے میں کوئی کوتا ہی وغیرہ نہیں ہوتی بڑی ولچی اور جانفشانی کیسا تھ تعلیم میں توجہ دیتے ہیں تو پھر متولی حضرات کو بوقت شیخ پڑھانے کی اجازت دیٹی جا ہے۔

السُّرَة الى كا ارشاو ب: ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمنوا أوفوا بالعقود ﴾. (سورة المائدة، الآية: ١).

اسايمان والول وعدول كوبورا كرو

امام ابو بکر حصاص رازی نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس بھر بجاہدا بن جرت آبو عبیدہ اور متعدد لوگوں سے نقل کیا ہے کہ جائز شرطیں بھی عبد کے قبیل سے نقل کیا ہے کہ جائز شرطیں بھی عبد کے قبیل سے جیں ،خود حصاص نے آگے جل کر کھا ہے کہ و کذلک کل شوط شوطه إنسان علی نفسه فی شیء یعمله فی المستقبل فهوعقد.

مستقبل میں کیے جانے والے افعال کی بابت اپنے آپ پرانسان جوبھی شرط عائد کر لے وہ عقد ہے پھر آ گے اس بات پر دوثی ڈالتے ہوئے کہ اس آیت کا تقاضہ کیا ہے فرماتے ہیں:

وهو عسموم في إيسجاب الوفاء بجميع مايشتوط الإنسان على نفسه مالم تقم دلالة تخصصه . انسان الي آپ پر جوشرطيس عائد كركي بيرآيت ان تمام كى بابت ايفاء اور تيميل كوداجب قرار دي تي به سوائ اس ك كوكي اليي دكيل موجود موجواس ميس تخصيص كا تقاضه كرتي بو

ای طرح کامضمون قرآن مجیدنے دوسری جگداس طرح ارشا وفر مایا ہے۔ و أو فو ا بالعهد الله سے عهد کو پوراکرو۔

نیزشرط قبول کرنے کی وجہ سے اساتذہ اجر خاص ہیں اور اجر خاص کے لیے دوسری جگہ کام کرنا درست -

در مختار میں ہے:

والشاني وهوا الأجير الخاص ويسمى أجير وحد وهو يعمل لواحد عملاً موقتاً بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استوجر شهراً للخدمة أو شهراً لرعي الغنم المسمى بأجر مسمى، بخلاف ما لو آجر المدة بأن استاجره للنحدمة أو شهراً حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا يرعى لغيره فيكون خاصاً وتحقيقه في الدرر: وليس للخاص أن يعمل لغيره ولوعمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. (قوله وتحقيقه في الدرر) ونصه اعلم أن الأجير للخدمة أولرعي الغنم إنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه إلا يخدم غيره أو لا يرعى لغيره أو ذكر المدة أو لا . (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن يصلى النافلة . (الدرالمتزمع الشامي: ١٩/١-١٠٠٧).

والله ﷺ اعلم \_

#### مدرسه کے لیے مکان وقف کرنے کا حکم:

سوال: ایک شخص نے اپنی زمین میں برائے وقف مکان ،تایا اور بیشرط لگائی کدمیرے بعد بید مکان برائے مدر سروقف ہے فلان استاذاس میں رہیگا، اب اگراس مکان میں کوئی اور استاذر ہے قوشر عاً درست ہے یائیس؟ اور واقف کوشر عاامتر اض کا تق ہے یائیس؟

الجواب: بصورت مسئولہ بنگاہ شریعت واقف کی شرائط کا اعتبار کیاجائے گا لہذا جس استاذ کے متعلق واقف نے تصریح کی ہے اس استاذ کو مکان میں واقف نے تصریح کی ہے اس استاذ کو مکان میں مضہرایا تو واقف اس پراعتراض کرسکتا ہے ، ہاں اگرواقف نے بعد میں عام اجازت دیدی ہوتو پھر دوسرے کو شہرایا تھی جا زواد درست ہے۔

قانون العدل والانصاف ميں ہے:

كل شرط لايخل بحكم الوقف ولايوجب فساده فهوجائز معتبو... شرط الواقف السمعتبسركنص الشارع في الفهم والدلالة ووجوب العمل به. (قانون العدل والانصاف، ٢٤- ٥٧ الفصل الاول في الشرط على العموم).

وفى الدرالمختار: شرط الواقف كنص الشارع أى فى المفهوم والدلالة ووجوب العمل به فيجب عليه حدمة وظيفته أوتركها لمن يعمل وإلا أثم لا سيما فيما يلزم بتركها تعطيل الكل، وفى الشامية: وبه صرح فى الخيرية أيضاً أى فإذا قال وقفت على أو لادى الذكور يصرف إلى الذكور مناوى الشامى: ٤٣٣/٤٤٠٠ميد).

فآوی شامی میں ہے:

شر الط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهومالك فله أى يجعله ماله حيث شاء مالم يكن معصية وله أن يخص صنفاً من الفقراء . (ننارى الشامي:٣٤٣/٤).

مجموعة وانين اسلامي ميس ب:

واقف کی شرائط کی حیثیت نص جلی کی ہے اس لیے وقف سے استفادہ اور وقف کے انتظامات واقف کی شرطوں کے مطابق انجام یا کمیں گے۔ (مجمومة و نین اسلامی۔۴۵۴). واللہ ﷺ اعلم۔

#### بعد بمكيل وقف شرط لكانے كاحكم:

**سوال**: اگرواقف نے وقف کرتے وقت کوئی شرط نہیں لگائی بعد میں اس نے زبانی کہا کہ موقو فید مکان میں فلان استاذ صاحب رہیں گے ہتو بیشر طلازم ہوگی یانہیں؟ یامشورہ کے درجہ میں ہوگی؟

المجواب: بصورت مسئولہ واقف کا بعد میں شرط لگانامشورہ کے درجہ میں ہے جس پڑھل پیرا ہونا ارباب مدرسہ پرلازم اور ضروری نہیں ہے، واقف کو تبدیل شرائط کا اختیاراتی وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنے لیے شرائط نامہ وقف میں اختیار باقی رکھا ہوور نہ تبدیل واضافہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ قال في الدرال مختار: ولكن يجوز الرجوع عن الموقوف عليه المشروط ... وفي الشامية: وفي البسعاف لا يجوزله أن يفعل إلا ما شرط وقت العقد، وفيه لوشرط في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى نقصانه أويدخل معهم من يرى إدخاله أويخرج من يرى إخراجه جاز ثم إذا فعل ذلك ليس له أن يغيره لأن شرطه وقع على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى مارآه، وفي الفتاوى الشيخ قاسم وماكان من شرط معبر في الوقف فليس للواقف تغييره ولاتخصيصه بعد تقرره ولا سيما بعد الحكم.

عالمگیری میں ہے:

وإذا قال أرضي صدقة موقوفة لله تعالى أبداً على أن أضع غلتهاحيث شئت جاز وله أن يسضع غلتها حيث شاء فإن وضع في المساكين أوفى الحج أوفي إنسان بعينه فليس له أن يرجع عنه . (الفتارى الهندية:٤٠٢/٠٤).

قانون العدل والانصاف ميس إ:

إذاكان الوقف موسلاً لم يشترط الواقف فيه الاستبدال لنفسه و لا لغيره فليس له بيعه واستبداله. (قانون العدل، ۱۹۸ مادة ۱۳۳). والله ﷺ الخم \_

#### موقو فدز مين ريغمير مكان كاحكم:

سوال: اگرز مین مدرسد کی ہے اور کی شخص نے بدیت وقف مکان بنایا تو بیر مکان وقف ہوگا یا نمیں؟ اگر واقف بعد میں کی استاذ کواس مکان میں تشہرانا چاہے تو واقف اولی ہوگا یا مدرسہ کے ذمہ دارزیادہ حقدار ہوں گے؟

الحجواب: بصورت مسئولہ جب زینن مدرسہ کی ہے تو مکان زینن کا تالی ہوااوراس میں مدرسہ کے متعلق ، عمارت کے واقف کی بات نہیں چلیگی ۔ متولی کی بات چلیگی ،عمارت کے واقف کی بات نہیں چلیگی ۔

#### احكام مدارس كابيان 4MY

ملاحظ فرمائيں البحرالرائق میں ہے:

وفي المجتبي لايجوز وقف البناء بدون الأصل هوالمختار وفي الفتاوي السراجية : سئل هل يجوز وقف البناء والغرس دون الأرض؟ أجاب، الفتوي على صحة ذلك، وظاهره أنه الفرق بين أن يكون الأرض ملكاً أو وقفاً...قال في الظهيرية : ... وإن كانت (الشجرة) في أرض موقوفة فوقفها على تلك الجهة جازكما في البناء ١٠لبحرالراتق:٥/٤٠٠). معین الحکام میں ہے:

وإذا كان أصل القرية وقفاً على جهة قرية فبني عليها رجل بناء ووقف بنائها على جهة قرية أخرى اختلفوا فيه فأما إذا وقف البناء على جهة القرية التي كانت البقعة وقفاً عليها فيجوز بالإجماع ويصير وقفاً تبعاً للقرية هذا هو الذي استقرعليه فتاوى أئمة خو ارزم. (معين الحكام مع لسان الحكام : ٢٩٤، الفصل العاشرفي الوقف).

امدادالفتادي مين ايكسوال كے جواب فرماتے ہيں:سوال كاعنوان سيے بيد وقف شدن بنات بعالارض وتالع شدنش درجميع احكام''

صورت مسئولہ میں بیرسب مکانات وقف ہو گئے البتہ اگران کااشٹناء ہوتاتووقف نہ ہوتے لیکن اب وقف ہونے میں کوئی اور جب بیعاُللا رض وقف ہیں تو شر ائط مصارف میں بھی ارض کے تابع ہیں مثلاً ارض موقو فیہ کے منافع اگر کسی مدرسہ یا مسجد یا مساکین وغیر ہم کے متعلق ہوں تو ان مکانات کو بھی کرا یہ بردیکران کی آمدنی ان ہی مصارف میں صرف کی جاوے گی۔(امدادالفتادی:۲/۲۰۷).

معلوم ہوا کہ مدرسہ کی موقو فہ زمین ارباب مدرسہ کی تحویل میں ہے اس میں ان کی مرضی جلتی ہے ،لہذا موقو فيه مكان ميں بھی ان كى مرضى چلىگى ،اس وجہ سے مكان ارباب مدرسه كى تحويل ميں ديديا جائے ، كيونكه مكان ز مین کے تالع ہے بایں وجہ واقف کی بیشر طمعتبز نہیں ہوگی کہ اس مکان میں فلان آ دمی رہیگا، چنانچہ اگر زمین مدرسہ کے طلبہ کے لیے وقف ہواوراس میں کوئی درخت لگا کرمسافریں کے لیے وقف کروے تو یہ درست نہیں ہوگا۔واللہ ﷺ اعلم۔

#### وقى ضرورت ختم ہونے بروایسی كاحكم:

سوال: ایک صاحب نے اور کیوں کے مدرسہ کے لیے ایک زمین وقف کی ، پھراس مدرسہ کے رائے ایک زمین وقف کی ، پھراس مدرسہ کے رائے کی ضروت کی وجہ سے اور ایک پلاٹ دیدیا بعد میں معلوم ہوا کہ مدرسہ کے لیے وہ دوسرا پلاٹ دجس کا نمبر اور صدو دالگ تھی، وقف ہوگیایا نہیں؟ اور اب اس کو واپس کر سکتے ہیں معلوم کرنا ہے کہ وہ دوسرا پلاٹ دجس کا نمبر اور صدو دالگ تھی، وقف ہوگیایا نہیں؟

الجواب: مدرسك ضرورت كى وجب الرياث مدرسك و يديا اوريا الفاظ كم كمين في يه يا اوريا الفاظ كم كمين في يه يال ف مدرسكوديديا تومدسك تمليك ، وكاب اسكودا برنيس ليمكنا: ولسوق ال: وهبت داري لمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكاً فيشترط التسليم كما لوقال: وقفت الخ. (الفتاوى لهندية: ٢٠/٢) وكذا في الفتارى التاراحاتية: ٥٥٢/٥).

اورا گراس نے وقف کے الفاظ کیے ہوتو پھر بھی اس پلاٹ کووالپن نہیں لے سکتا۔

علامه شائ تحرير فرماتے بين:

وجعله أبويوسف كالإعتاق فلذلك لم يشترط القبض والإفراز أى فيلزم عنده بمجود القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك . (نتاوى الشامي: ٢٤٩/٤).

و الأخل بقول الثاني أحوط وأسهل بحر، وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتي وأقره المصنف . (الدرالمعتار: ٥١/٤) عتاب الوقف، سعد).

ان عبارات سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ وقف میں مفتی بدقول کے موافق متولی کو قبضہ و پینا اور وقف کی کو قبضہ و پینا اور وقف کی زمین کو میلی منوع ہے، ہاں ویف کمین کو نین کو نین کو نین کو نین کوز مین سے تیدیل کرنے کی گنجائش بعض صورتوں میں تفتی ہے، صورت مسئولہ میں گنجائش والی صورت نہیں بائی جاتی ۔ پائی جاتی ۔

اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: ـ الأول أن يشترطه الواقف لنفسه أولغيره

أولنفسه وغيره فالاستبدال فيه جائزعلى الصحيح، وقبل اتفاقاً. والثاني: أن لا يشترطه سواء شوط عدمه أوسكت لكن صار بحيث لا ينفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أولايفي مؤنسه فهو أيضاً جائزعلى الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والشالث: أن لا يشترطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خيرمنه ربعاً ونفعاً وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المحتار. (نتاوى الشامي: ١٨٤٤ سميد).

اس عبارت کا خلاصہ بہ ہے کہ وقف کوتبدیل کرنے کی تین صورتیں ہیں:

(۱) واقف پہلے سے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے بیشرط لگادے کہ اس کوفلان وقف کی تبدیلی کا ختیار ہوگا۔

(۲) یادقف بالکل بیکار ہوگیا جس سے کسی قتم کا فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا، یاوہ اپنا خرچہ بھی پورانمیں کرسکتا، تووہ قاضی کے تلم سے تبدیل ہوسکتا ہے۔

(۳) تبدیلی کی شرط تونمیس لگائی کین اس کابدل اس سے بہتر ہے ،لینی بدل کا فائدہ ذیادہ ہے تو اس صورت میں تبدیل کرنا جائز نہیں گزشتہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس وقف شدہ پلاٹ کوواپس کرنایا تبدیل کرنایا فروخت کرنا جائز نہیں بلکہ یہ بدستورمدرسہ کی ملکت میں رہیگا۔

یاور ہے کہ وقتی ضرورت ختم ہونے سے وقف ختم نہیں ہوتا۔واللہ ﷺ اعلم۔

#### مدرسه کی زمین کودوسرے کام میں استعال کرنے کا حکم:

سوال: اگر کسی نے زمین مدرسہ کے لیے وقف کردی تواس کے ایک حصد پر مجدیا قبرستان بنانا درست ہے یانہیں؟

الجواب: زین موقو فر برائے مدرسہ میں واقف کی نیت پہلے ہی سے تمیر سجد کی ہوتی ہے، کیونکہ مدرسہ میں عام طور پر مجد ہوتی ہے ، بلکہ سجد کا ہونا ضرور کی ہوتا ہے ،لہذا مجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں قبرستان بنانا ہوتو اس میں علاء کے تین اقوال ہیں: (۱)عدم جواز (۲) جواز (۳) جواز بصورت کرایہ یعنی قبرستان ک طرف سے مدرسہ کو پھھ ماہا نہ کر امید یدیا جائے ، اور بیصورت بہتر ہے۔

جدیفقهی مباحث جلد ۱۳ بیس پیمسئله بعنوان 'مسجدیا قبرستان کی زائداراضی میں درسگاه کا قیام'' بالنفسیل نہ کور ہے۔ مختصر خلاصہ حسب ذیل ہے:

اس مسئلہ میں علماء کے تین اقوال میں :عدم جواز، جواز بصورت کرابیدینی مدرسہ پر پچھ کرابیدا زم کیاجائے اوراس کومنجد کی ضروریات میں صرف کر لے۔(قائلین جواز نے بھی کرابیدوالی صورت کوبہتر قرار دیاہے).

#### قائلین عدم جواز کے دلائل ملاحظہ ہو:

(1) شرط الواقف كنص الشارع . (شامى).

(٢) الـصرف هو إلى ما هو أقرب إلى العمارة كالإمام ونحوه إنما هو فيما إذا لم يكن
 الوقف معيناً على جماعة معلومين كالمسجد والمدرسة . (شامي).

(٣) وظاهره أنه لايجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى يصوف وقفها لأقرب مجانس لها. (شامي). مريد الاظهو: (عالمكيري:٣٦٤/٢).

قائلین جواز کے دلائل ملاحظہ فر مائیں:

(۱) لو أن مقبرة من مقابر المسلمين عفت فبنى قوم عليها مسجداً لم أر بذلك بأساً وذلك لأن المقابر وقف من أوقاف المسلمين ... فإذا درست و استغنى عن الدفن فيها جاز صوفها إلى المسجد لأن المسجد أيضاً وقف من أوقاف المسلمين. (عددة القارى:٣٥/٣٥/١٠باب هل تبش قبورمشركي الحاهلية وبتحذ مكانها مساحد، متان).

#### معارف السنن بيس ب

قال الراقم: ومما تبين لي بعد فحص وبحث كثير أنه إذا اجتمعت أموال كثيرة تزيد على إعادة بناء المسجد إن احتيج إليه فيجوز صرف الزائد إلى إنشاء مدرسة ونشر علم وإن لم يكن من شوط الواقف. (معارف السنن ٢٠١٣). مزید ملاحظه چو: (فلادی رخمیه:۱۸۷/۳، وامدادالنتاوی:۱۸۷۸ واحس النتاوی:۹/۲ ۵۹ موم و کفایت اکفتی: ۱۸۷۲). فلاوی تا تاریخاهیه پیس بیه:

> ليس للقيم أن يسكن فيها أحد بغير أجو . (المتاوى التاتار حانية:٥٤٩/٥). مريدويكمو: (مدينتهي ماحث: ١٦٠، وفاوي محرود ٢٢٠/١٨٥،٢٣١/١٤). والله ﷺ اعلم.

> > مدارس ميں سالان جلسه كرنے كا حكم:

سوال: مدارس بامكاتب مين سالانه جلسه كرناجا تزم بانبيس؟ اوراس مين طلبه كوانعام وغيره دين كا علم ہے؟

افعال نہ ہو، اور عورتوں مردوں کا اختاا ط نہ ہو، اور بالغ لؤ کیاں یام اہت لڑکیاں مردوں کے ساس میں خلاف شریعت افعال نہ ہو، اور عورتوں مردوں کا اختاا ط نہ ہو، اور بالغ لؤ کیاں یام اہت لڑکیاں مردوں کے ساسے نظمیس وغیرہ نہ پڑھیں، اگر حدو و شریعت کی رعایت کی جائے تو بیسلسلہ مفید ہے اس کی وجہ ہے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے اور ان کے والمدین میں بچوں کودین کی طرف لانے کی رغبت ہوتی ہے، اور بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ماری کے سالانہ جلسوں کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، جوآج تک تک ہمارے مداریں میں ہوتے رہتے ہیں، نیزختم بخار کی شریف وغیرہ بھی مداریں میں لوگوں کودین کے قریب لانے کے لیے ہوتا ہے، الغرض اس مجلس میں لوگوں کے کا نوں میں بچوں کے سن کارکرد گی کے علاوہ دورین کی ہاتیں بھی پڑ جائی ۔

(۲)اگر بچوں کوانعام میں کوئی الیمی چیز ندوی جائے جو ہاتصوریہ ولیتی اس میں ذی روح کی تصویر نہ ہوتو انعام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔واللہ ﷺ اعلم۔

مطيخ مدرسه سے کھانا لے جانے کا حکم:

سوال: (الف)ایک طالب علم نے مطبخ میں کھانا کھالیاس کے باوجودروثی کمرے میں لے گیامیہ

ورست ہے یانییں؟ (باء) مطبّع میں کھا نا نہ کھائے تو رو ٹی کمرے میں لے جانا ورست ہے یانییں؟ (ح) مطبخ سے کھن وغیرہ کمرے میں لا نادرست ہے؟ چیب کہ کمرے میں کھانے والوں میں بعض وہ ہیں جنہوں نے مطبخ میں ناشنہ نہیں کیااور لجنش نے کیا ہے۔

المجواب: ان تمام كاتعلق امور انظامير كرماته باور مدرسكا نظام بيب كرطاب ايك ساته بينه كرمطاخ بين كاجات التي بين المحالي المحالي المور بروفتر اجتمام كي طرف سے كروں بيس لے جانے كى اجازت تبيل ہوتى ، بال اگر بيل اور عدر بيت وفتر اجتمام سے برجى حاصل كرك كر سے بين كھانالا سكتے ہيں ، كين اگر برجى ليا مشكل بين مثل وفتر بند بيا يك كى اور عذر بيت ومطبخ كند مدوار حضرات كى اجازت سے لے جاسكتے ہيں ، نيز الركسى طالب علم نے كھانا تبيل كھايا اور مطبخ والوں كى اجازت سے صرف بريد اپنية حصد كے بقدر لے لى جائے تو تو تي الامكان قوا نمين مدرسد كى بابندى ہرطالب علم كے ليے به عد ضرورى بيا كونك وقوا نمين يو و تخط كر كے فود اس نے عبدو بيان ليا بي ، اور عبدو بيان وشروط كى رعايت احاد بي طيب سے تابت تو انبين يو و تخط كى روايت ہے انخفرت على اللہ عليہ و تيان وشروط كى روايت اداد بي طيب سے واجه من اللہ عليہ و تيان اللہ عليہ بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تيان اللہ عليہ و بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق مد يبير كے موقع بر بيابندى فر مائى اور صحاب اللہ عليہ و تعلق در مائى ۔ واللہ قائم م

### مدارس میں گھنٹی بجانے کا حکم:

سوال: مدارب اسلامیه میں طلبہ کے لیے گھنٹوں کی تبدیلی اورابتدائے وقت وانتہاء کے لیے گھنٹی بچاناورست ہے یانہیں؟ بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ فجوائے حدیث میرجائز نہیں ہے؟

الجواب: بغرض سی محفیٰ کا استعال جائز اور درست ہے، چنانچہ مداری دینیہ اسلامیہ میں طلبہ کے اوقات اور گھنوں کی تبدیلی اور دیگر امور کے لیے بجانا غرض سیح میں داخل ہے۔ جیسے آلد مکبر الصوت مساجد وغیرہ میں محض آواز پہنچانے کی خاطر برابر استعال ہوتا ہے۔

اور صدیث میں ممانعت آئی ہے،علماء نے اس کی مختلف تو جیہات بیان فرمائی ہیں۔

ملاحظه موحديث شريف ميں ہے:

عن أبى هريرة الله قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لاتصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولاجوس . وفي رواية له عن أبي هويرة الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. (رواهمامسم: ٢٠٢/٢).

مفتی محر تقی صاحب فرماتے ہیں:

وقال شيخ مشايخنا السهارنبوري في بذل المجهود: (٢/١٧) "وهذا (أى كراهة الكلب والجرس) إذا خليا عن المنفعة وأما ما احتيج إليه منهما فمرخص فيه" والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن الكراهة المذكورة في الحديث إنما تنصرف إلى كلب وجرس قصد منهما اللهو والعناكماكان يعتاده بعض أهل القوافل ويدل عليه قوله عليه المصلاة والسلام في الرواية الآتية "الجرس مزامير الشيطان" أما الكلب إذا كان للحراسة والتحرز من الملصوص فهومرخص فيه ككلب زرع وماشية وكذلك الجرس إذاكان لمقصود مباح فلا بأس به. (تكملة فتح الدابم).

عالمگیری میں ہے:

اختلف العلماء في كراهة تعليق الجرس على الدواب فمنهم من قال بكراهته في الأسفار كلها الغزو وغيره في ذلك سواء...قال محمدٌ: فأما ماكان فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، قال وفي الجرس منافع جمة منها: إذا ضل واحد من القافلة يلحق بها بصوت الجرس ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل عن القافلة كالذئب وغيره ومنها: أن صوت المحيط. (الفتارى المحيط الدواب فهو نظير الحداء كذا في المحيط. (الفتارى) الهندية: ٥٥٤/٥٠).

نفع المفتى والسائل ميں ہے:

الاستفسار: تعليق القلادة التي فيها الأجراس، الجلاجل في عنق الفرس، كما تروج في بلادنا هل يجوز؟

الاستبشار: لا يجوز في "مطالب المؤمنين"قال محمد : إذا كان في دار الإسلام منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس بالجرس.

#### وفي الجرس منافع:

منها: إذا ضل واحد من القافلة يلتحق بصوت الجرس.

ومنها: أن صوت الجرس يبعد هوام الليل .

ومنها: أنه يزيد في نشاط الدواب. كذا في "متفرقات استحسان المحيط"

وان جعل الأجراس في غير الإبل، والحمار الذي يحمل عليه الأثقال لا أحب أن يفعل ذلك؛ لمكان النهي.

سنل على بن أحمد عن القلادة التي فيها الأجراس تجعل على عنق الفوس، هل يجوز، كما هو العادة في بلادنا؟

قال: نعم ؛كذا أجاب أبوحامد.

وسألت والدي عن هذا فقال: لايجوز؛ لأنه لامنفعة فيه، كذا في "اليتيمية". انتهى .

(نفع المفتي والسائل،ص ٢ ٢،٩٤١ ٩ ، بيروت).

حافظا بن جَرِّ فَتَحَ الباري مِين فرماتے ہيں:

(قول مثل صلصلة الجرس) وفي رواية مسلم" في مثل صلصلة الجرس" والله مسلم في مثل صلصلة الجرس" والصلصلة في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، ... والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤس الدواب، ... فإن قبل المحمود لايشبه بالمذموم ، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهومحمود، والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه ، والتنفيرمن مرافقة ماهو معلق فيه والإعلام

بانه لاتصحبهم الملائكة ،كما أخرجه مسلم وأبوداؤد وغيرهما، فكيف يشبه مافعله المملك بأمرتنفو منه الملائكة ؟ والجواب: أنه لايلزم في التشبيه تساوى المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له ، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، فالمقصود هنا بيان الجنس ، فذكرما ألف السامعون سماعه تقريباً لافهامهم ، والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قومة وجهة طنيس، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطوب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان. (فتح الباري: ١٠/٠٠).

امدادالفتاوي ميں ہے:

سوال: مساجد بین گفتنه دارگفری لگانا جبیها که عموماً رواج هوتاجا تا ہے، بینبه عدم نقل سلف وفی الجمله مشابهت آواذ جرس کیچوکرو وئیس؟

الجواب: خلاف اولی کہنے کی تو مخج کئی تو مجائش ہے کین ناجائز نہیں کہ سکتے ہیں کیونکہ بیرہ ہو جرس ممنوع نہیں بلکہ آلد مفیدہ محرفت وقت کا ہے فقہاء نے خور طبل تحرکی اجازت لکھی ہے اور متجد میں ہونا اس لیے مسلحت ہے کہ وہاں محرفت اوقات نماز کی زیادہ حاجت ہے۔ (امدادانتادی:۱۸/۲)۔ واللہ ﷺ آعکم۔



**OKOKOKOKOK** 

## مصادرومراجع فناوی دارالعلوم ز کریا جلدِ چہارم

تنزيل من رب العلمين

القرآن الكريم

#### الف

إكمال المعلم بقوائدمسلم ابوالفضل عياض بن موسى بن عياض الرياض

اضواء البيان الشيخ محمد امين الشنقيطي

اتحاف الخيرة المهوة العلامه احمد بن ابي بكر بن اسماعيل البوصيري الوياض

اخبارمكة وما جاء فيها من الآثار علامه محمدبن عبدالله الازرقي الثقافة الدينية

ازالة الخفاء الشاه ولى الله الدهلوي

اكفاد الملحدين مولا ثانورشاه كشميرى

اغاثة اللهفان الحافظ ابن القيم الجوزيه

اسلامى عدالت قاضى مجابد الاسلام

اسلامی فقد مولا نا جیب الله شدوی

امداد الفتاح شرح نور الإيضاح العلامة حسن بن على المشونبلالي بيروت آب كماكراوران كاعل مولانا محمد بيرسف لدهيا توكن هجماوت ١٩٣١ كتيرلدبيا توك

الأبواب والمتواجم حضرت شنخ محرزكريًا سعيد كنني

الاختيار لتعليل المختار عبدالله بن محمود الموصلي بيروت

الاستذكار اين عبد البو

اسنى المطالب ابو يحيى زكريا الآنصارى ببروت

```
آلات مديده كشرى احكام حضرت مفتى ممشفيع صاحب كراجي
                            التوفيقية"
                                        إعانة الطالبين ابوبكو عثمان بن محمد
ابو داود الحافظ سليمان بن اشعث ابو داو د السجستاني و ۲۰۲ ت ۲۷۵ کتب خانه مرکز علم کراچي
                        حضرت مولا نامفتی رشیداحمه صاحب ایج ایم سعد کمپنی
                                                                                احسن الفتاوي
   احكام الاوقاف امام ابي بكر احمد بن عمرو الشيباني الخصاف ت ٢١١، دار الكتب العلمية بيروت
                                     احكام القرآن ابو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي
          دار الفكر
                   اوجز المسالك للشيخ الحديث مولانا محمد زكرياً مكتبه امداديه ملتان
                                     الاصابة في تمييز الصحابه الحافظ ابن حجر العسقلاني "
           مكتنه دارالعلوم كراجي
                                 حكيم الامت مولا نااشرف على تفانوي
                                                                           امدادالفتاوي
            ابو زكريا محى الدين بن شرف النووي و ١٣٢ ت ٢٤٢ دار العربيه بيووت
                                                                                 الاذكار
          الامام ابو حامد محمد بن محمد الغزالي ت٥٠٥ دار الفكو
                                                                          احياء علوم الدين
    ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوينيُّ و ٢٠٣ ت ٢٤٣ قديمي كتب حانه
                                                                                ابن ماجه
                     حصرت مولا ناظفر أحمدعثاني ومفتى عبدالكريم تمتضلويٌ مكتبة دارالعلوم كراحي
                                                                          امداوالاحكام
                                                  مولانا مجيب الله تدوي لا مور
                                                                            اسلامي فقنه
                                مولاناظفراحمه عثماني التهانوي ادارة القرآن كراجي
                                                                              اعلاء السنن
                              الأشباه و النظائر زين الدين بن ابراهيم ابن نجيم الحنفي ت٠٤٠
  ادارة القرآن كراچي
                                                                               الدادامفتين
                            حضرت مفتى مُمَثِّقْعِ صاحبٌّ و١٣١٢ ت ١٣٩٧
                 وارالاشاعت
                     انجاح الحاجة حاشية ابن ماجه الشيخ عبد الغبي المجددي الدهلوي ٢٩٥١
 قديمي كتب خانه
                     ارشاد الساري الى مناسك الملاعلي القارى حسين بن محمد المكي الحنفي
     بيروت
     ارواء الغليل في تخريج احاديث بناء السبيل ناصر الدين الالباني الكمتب الاسلامي
                                    حضرت مفتى محمر شفيع صاحب
                                                                               احكام القرآن
                                  سلمان بن صالح الخراشي
                                                                            احاديث لاتصح
                                    حضرت مفتى محمشفيع صاحب
                                                                              اوزان شرعيه
                                   محاهدالاسلام قاسمي
                                                                               اہم فقهی فیصلے
                     ادارة القرآن
                                                                              ابضاح المسائل
                                              مفتى شبيرم ادآيادي
                                            مفتى شبيرمرادآ بإدى
                                                                               الينياح النوا در
```

| مضادرومرا ز       | 202                          | ارم                             | فناوق دارا منتوم زكر ما جلد چير |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                   | ن محدث دهلوی مجدد م <u>ی</u> | شخ عبدالح                       | اشعة اللمعات                    |
| سهيل              | جصاص الوازي                  | ابوپکو                          | احكام القرآن                    |
| ادارة القرآن      | إحمد عثمانى                  | علامه ظفر                       | احكام القرآن                    |
|                   | بدالحفيظ كمى صاحب            | ں مولاناع                       | استحباب الدعاء بعد الفوائط      |
| سعيدايج ايم       | حمد زاهد کوثری م ۱ ۳۵ ۱      | العلامة م                       | الاشفاق على احكام الطلاق        |
|                   | ن الشاشي                     | نظام الدير                      | اصول الشاشى                     |
|                   |                              | ت شيخ مولانا محمد <i>ذكر</i> يا | آپ بتی حضر،                     |
| <i>لجرات</i>      | چامعة علوم القرآن ،          | مولا باليعقوب قاسمي             | اسلامی قانون نکاح وطلاق         |
|                   |                              | احمد رشا بجوري                  | انوارالبارى مولاناسيد           |
|                   | باء                          |                                 |                                 |
| فيصل آباد         |                              | علامه بدرالدين عينى             | المبناية شوح الهداية            |
| ببليكيشنز ،ديوبند | يٌّ و۱۹۳ قيصل                | مد بن اسماعيل البخار:           | بخارى ابوعبداللهمح              |
| دارالفكر          |                              | ابوحيان الاندلسي                | البحرالمحيط                     |
|                   |                              |                                 |                                 |

ابو البقاء محمدبن احمدالمكي م ۸۵۴ بيروت البحر العميق الشيخ خليل احمد السهارنفوريُّ ت٢ ١٣٣ ندوة العلماء لكهنؤ بذل المجهود الحافظ اسماعيل ابن كثير القوشي الدمشقي ت ٧٧٨ البداية و النهاية دار المعرفة فقيها بوالليث السمر قتدى بستان العارفين ببهثتي زيور حكيم الامت مولانا اشرف على تعانوي دارالاشاعت عكيم الامت مولانا انثرف على تفانوي بيان القرآن داو نشو الكتب ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي بداية المجتهد للشيخ سليمان بن محمد البجيرمي على الخطيب التوفيقية المكتبة الماجدية للشيخ زين الدين ابن نجيم المصوي البحو الواثق للحافظ ابن حجو العسقلاني بلوغ الموام بدائع الصنائع في ترتيب الشوائع علاء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساني ت٥٨٥ صعيد كمپني

بريقة محمودية في شوح طريقة المحمدية عبد الغني بن اسماعيل النابلسي

بوادرالنوادر تحكيم الامت مولانااشرف على تفانويّ اداره اسلاميات

بغية الالمعى في تخريج الزيلعي الشيخ محمد عوامة

تاء

تيسيو الكويم الوحمن في تفسير كلام المنان الشيخ عبدالوحمن بن ناصو السعدي

تفسيرالكشاف علامه ذمخشري

دار الكتب العلمية تفسير القرطبي محمد بن احمد الانصاري القرطبي

تهذيب التهذيب ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلانيُّ ت٨٥٢ دار الكتب العلمية بيروت

تحفة الأحوذي ابو العلى محمد بن عبد الرحمن مباركيوريُّو ٢٨٣ ا ٣٥٣ ١ دار الفكر

ترمذى ابوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمزيُّو ٢٠٩ ت ٢٤٩ فيصل ببليكيشنز ،ديوبىد

التاج والإكليل لمختصر الخليل محمدين يوسف المالكي الغرناطي م١٩٧٨ موقع الإسلام التعليقات على الترمذي و ابي داؤد وابن ماجه و صحيح ابن خزيمه ناصر الدين الألباني المكتب الاسلامي

التعليق الممجد العلامه عبد الحي اللكنوي بتحقيق الدكتور تقي الدين ندوى دمشق

تهذيب الكمال الحافظ جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزّى و ١٥٣ ت٢٣ مؤسسة الرسالة

تقريب التهذيب احمد بن على بن حجر العسقلاني و ٨٥٢ ت ٨٥٠ دار نشر الكتب الاسلامية

تحرير تقريب التهذيب الدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الرنؤوط موسسة الرسالة بيروت

تحفة الاخيار بتوتيب مشكل الآثار الامام الطحاوى

التصحيح والترجيح العلامه قاسم بن قطلو بغا بيروت

التقسير المناو السيد محمد وشيد وضا

تنوير الابصار العلامه شمس الدين محمد بن عبد الله تمرتاشيُّ ٩٣٩ ت٥٠٠٠ سعيد كميني

التفسير المظهري القاضي محمد ثناء الله ّ ت١٢٢٥ بلو چستان يک دُيو

التمهيد ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري و ٣٢٣ ت٣٢٨ مكتبة المؤيد

تفسيرعثاني شيخ الاسلام حضرت مولانا شبيراحمه عثاثي مدينه متورة

تفسيرحقاني علامه عبدالحق حقاني

تفسير السمر قندى فقيه ابو الليث السمر قندى

تفسيرابن عطية الاندلسي

```
الترغيب و الترهيب الحافظ ذكي الدين عبد العليم بن عبد القوى الممذري ت ٢٥٦ دار احياء التواث
                                          تكملة فتح الملهم مفتى ثرتق عثاني صاحب
      مكتبة دار العلوم كراجي
              المكتبة المكبة
                                     التعليقات على نصب الراية للشيخ محمد عوامة
           التعليقات على ابن ماجه الدكتور بشار عواد معروف دار الجيل بيروت
              تنقيح الفتاوي الحامدية السيد محمد امين ابن عابدين الشامي دار الاشاعة العربية
                   حفرت مولا نارشيداح كُنْگُوهيٌّ ت٢٣٢١ اداره اسلاميات لا بور
                                                                       تاليفات رشيديه
تذكرة الموضاعات أبو الفضل محمد بن طاهر بن على المقدسي ت٥٠٥ مير محمدكتب خانه كواچي
  مكتبه امداديه ملتان
                           للعلامه فخو الدين عثمان بن على الزيلعي
                                                                     تبيين الحقائق
                       تذكرة الرشيد حضرت مولوى محرعاش التي مكتبه عاشقية
                    للشيخ الألباني المكتبة الاسلامي
                                                               التعليقات على مشكواة
            التعليقات على المصنف الشيخ محمد عوامه حفظه الله و رعاه المجلس العلمي
                                   تقريرات الرافعي العلامه الرافعي سعيد كميني
         تفسير ابن كثير الحافظ اسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي ت ٧٤٢ دارالسلام
            التحرير في اصول الفقه العلامة الشيخ ابن الهمام دار الكتب العلمية بيروت
                                               تحفة الفقهاء للفقيه علاء الدين المسمر قندى
                                                                   تاريخ الخلفاء
                               للعلامه جلال الدين السيوطي
                           محمد بن ابي بكر الرازى م ٢٢٢
                                                                     تحفة الملوك
                           التعليقات على شوح تحفة الملوك للشيخ عبد المجيد الدرويش
  التجنيس والمزيد شيخ الاسلام برهان الدين ابوالحسن على بن ابي بكر الفوغاني الموغيناني بيروت
             بيروت
                                    التقرير والتحبير للشيخ ابن امير الحاج الحلبي
                                                التعليقات على المستدرك صالح اللحام
                               التعليقات على مسند احمد للشيخ شعيب الارنؤوط
                    القاهر ة
                           التعليقات على سنن ابن ماجه للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي
                                            تلخيص الحبير الحافظ ابن حجر العسقلاني
                                              ترتيب المدارك قاضي عياض
```

تلخيص المستدرك للامام شمس الدين الذهبي

الثقات

النفسير المنيو الدكتور وحبة الزحبلي تقرير تدى مولانامقى همانى حقوات المتحدد الزحباني المتحدد المتحدد

ٹاء

الثمر الداني صالح عبد السميع الأزهوى دار الفكر

ابوحاتم محمدابن حبان البستي ت٣٥٣.

جيم

جوا برالفقه حضرت مفتى محرشفيع صاحب و١٣١٢، ١٣٩١، كتبددارالعلوم كرايي

الجامع الصغير 💎 جلال الدين بن أبي بكر السيوطي و ٩٣٩ ت ١١١ دار الكتب العلمية بيروت

الجوهر النقى على هامش السنن الكبري علاء الدين بن على بن عثمان ابن التركماني ت٢٥٥ دار المعرفة

جامع الأحاديث جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١ ٩ ١ دار الفكر

جامع المسانيد محمد بن محمود الخوارزمي مكة المكرمة

الجوهرة النيرة أبو بكر بن على بن محمد الحدادي ت ١٠٠٠ مكتبة امدادية

جديد نقهي مسائل مولانا خالد سيف الله رحماني كت خانه نعيم بيريو ببند

بديد بن عن عن وروه و الاسلام قائلٌ جديد فقهي مماحث قاضي محاهد الاسلام قائلٌ

جواهرانتاوي مفتى عبدالسلام جانگاى، اسلاى كتب خاندكراچى،

جلالين علامة سيدطي اورعلام يحلي

جامع الرموز شمس الدين محمد الخراساني القهستاني المطبعة الكريمة

جامع احكام الصغار على هامش القصولين للعلامه الاستروشني اسلامي كتب خانه

### حاء

حاشية مؤطا امام مالک مولانا شفاق الرضی کا موسوی آرام باغ کرا چی حاشية الدسوقي شمس الدين محمد عوفه الدسوقي دار الفکو

حاشية تبيين الحقائق الشيخ الشلبي امداديه حواشي الشيوواني الشرواني وابن قاسم العبادي دار الفكو الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت ٣٣٠ دار الفكر حلية الأولياء حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح العلامه السيد أحمد الطحطاوي مير محمد كتب خانه كراجي حاشية لامع الدراري حضرت شيخ مرزكريًّا سعيد كميني حاشية الشرنبلالي على درر الحكام للعلامه الشرنبلالي الحنفي و٩٩ ٩، ت ٢٠١٩ - ١٠ العلامه عبدالحي اللكهنوي و ٢٢٣ ما ١٣٠٠، حاشية الهداية للشيخ المحدث احمدعلى السهارنقوري حاشية صحيح البخارى حاشية السندى على ابن ماجه محمد بن عبد الهادى السندى للشيخ المحدث احمد على السهار تقورى حاشية الترمدي ملامسكين والعلامة العينى حاشية كنز الدقائق احمد عبد السلام حاشية فبض القدير بيروت حاشية كتاب الفسخ و التفريق قاضى مجاهد الاسلام قاكى صاحت مولانا خالدسيف اللدرحماني حلال وحرام حاشية الطحطاوي على الدر المختار العلامه السيد أحمد الطحطاوي و ١٣٣١ مكتبة العربية كولله حاشية سنن الدارمي فواز احمد وخالد السبع العلمي قديمي كتب خانه حضرت تفاتوي الحيلة الناجزة حياة الصحابه حضرت مولانامحمد يوسفٌ المكتبة التجارية حياة الصحابه (مترجم) حضرت مولانا محمد احسان صاحب حلال حرام كا دكام (عطر مدامي) حفرت مولانا فقح محمد صاحب خاء مولانا خیرمجه جالندهری و دیگرمفتیان خیرالمدارس شرکت بریتنگ لا بور خيرالفتاوي مكتبه وشيديه كونثه شيخ طاهوبن عبد الوشيد البخاري خلاصة الفتاوي

فقيه ابو الليث السموقندي

خزانة الفقه

دار الفكر عبد الوحمن جلال الدّين السيوطي و ٩١١ م ١١ الدرّ المنثور الدر المختار علامه علاء الدين محمد بن على حصكفي و ٢٠٥ ا ت ١٠٨٨ ایچ ایم سعید کمپنی درر الحكام في شرح غرر الأحكام قاضي ملاخسرو معارف نظارت جليلة مفتى محرتقيءثاني صاحب كراچى د*ری ز*ندی دین کی باتیں (خلاصه بهثتی زیور) مولانااشرف علی تفانوی دلائل النبوة للامام البيهقي دار الكتب العلمية دررالحكام شرح مجلة الاحكام للشيخ على حيدر بيروت الدوالمنضودفي شوح ابى داؤد مولانا محماقل صاحب محمدالامين الشنقيطي ت٢٩٩٣ الدرالثمين سيدة

## راء

روح المعانى شهاب الدين السيد محمود الآلوسى البغداديّ ت ١ ٢ التواث القاهرة ود المعانى خاتمة المحققين محمد امين ابن عابدين الشامى ت ١٢٥٦ ايچ ايم سعيد كمپنى رسائل ابن عابدين العلامة الشامى سهيل اكيدُمى الموست موانا برفراز فان صاحب مغرر كم كمثرى ديميت معارية عليه معارية معارب معرك مراجع كمثرى ديميت معارب عن المستحد المحارب عن المستحد المحارب عن المستحد المحارب عن المستحد المحارب الم

# زاء

الزهدو الرقاق عبدالله بن المباركُّ زاد المعاد في هدي خير العباد شمس الدين أبو عبد الله الزرعي و ١٩١ ت ٥٥١ مؤسسه الرسالة

### سين

سلسلة الاحاديث التبعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الالباني المكتب الاسلامي السين الكبرى أحمد بن شعيب النسائي سير اعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي و ١٣٥٥ت ١٣٥٣ مؤسسة الوسالة سنن الداومي عبد الله بن عبد الرحمن الداومي السمر قندى و ١٨١ ت٥٥٦ قديمي كتب خانه سنن الداوقطني حافظ على بن أبي بكر الداوقطني و ٢٥٥ت ٣٨٥ مكتبة المتبني القاهرة

| 2 TF | ۷ | ۲ | ۳ |
|------|---|---|---|
|------|---|---|---|

| البيهقى | للاماه | الصغوى | لسنڻ |
|---------|--------|--------|------|
| G-425   |        | 9,     |      |

سنن سعيد بن منصور سعيد بن منصور الخواساني ت٢٢٠٠ الدار السلفية الهند السنن الكبرئ الحافظ ابو بكو احمد بن الحسين بن على البيهقي دار المعرفة

السعابة العلامه اللكنوى صهيل اكيدُمي

سيرت مصطفى مولانا ادريس صاحب

سلوك واحسان ارشادات فقيدالامت مرتب مفتى فاروق صاحب

السيرة النبوية ابن هشام

سبل السلام محمد بن اسماعيل الصنعاني

### شين

شرح النقاية الحافظ على بن محمد سلطان القارى الحنفي ت١٠١٠ سعيد كمهيي

شرح الطيبي شرف الدين حسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ت ٢٣٣ ادارة القرآن

شرح المجلة محمد خالد الاتالسي رشيديه

شرح وقايه عبيد الله بن مسعود بن تاج الشويعة مطبع مجيدى

شرح عقود رسم المفتى فقيه العصر ابن عابدين مكتبه اسعدى

شعب الايمان الامام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي و ٣٨٨ت ٣٥٨ الدار السلفية الهند

شرح معانى الآثار ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الطحاويّ ايچ ايم سعيد كمپنى شرح مشكل الآثار ابو جعفر احمد بن محمد بن سلمة بن سلامة الطحاويّ بتعليق شعب الارناؤط

شرح صحيح مسلم ابو زكريا يحيى بن شرف الدين النووى و ١٣٢ ت ١٧٢ دار احياء التراث

الشرح الكبير للشيخ ابن قدامه المقدسي بيروت

شرح رياض الصالحين للشيخ محمدبن صالح العثيمين

شرح السير الكبير للعلامه السرخسي ۗ

شرح مختصر الخليل للشيخ محمد عليش دار الفكو

شرح الهداية للشيخ سعدى الجلبي

الشرح الكبير على هامش الدسوقي ابو البركات سيد احمد الدر دير المالكي

شرح النقاية الشيخ مولوى الياس سعيد

شرح المهذب العلامة النووى دار الفكر

شرح تحفة الملوك محمدبن عبداللطيف بن ملك ت٨٥٣٠

#### صاد

صحیح ابن حبان محمد بن حبان بن احمد ابو حاتم التمیمی موسسة الوسالة بیروت صحیح ابن خزیمه ابوبکر محمد بن اسحاق ابن خزیمه صفرة التفاسیر للشیخ محمد علی الصابونی

## طاء

الطبقات الكبرى محمد بن سعدٌ دار صادر بيروت الطبقات الكبرى كالمتراض الطرائف و الظرائف كالمتراض المتراض الطرائف المتاثريّ

### عين

عرف الشذى على هامش سنن التومذى الممحدث الكبير انور شاه الكشميوى فيصل ديوبند دهلى عمدة الرعاية على شرح الوقاية مولانا عبرائي كتسنوى المعجيدى كانفورى عمرماضرك بچيده مسائل كا شركائل مولانا مجايرالالالام تاكي عمرماضرك تبچيده مسائل مولانا برائس القاكى حيررا بود عمرماضرك بيجيده مسائل اوران كائل مولانا مركائر كراؤى

عارضة الأحوذي الإمام ابن العربي المالكي دار الكتاب العربي

عمل اليوم و الليلة أبو عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ت٣٠٣ دار الفكر

عجالة الراغب المتمنى في تخريج ابن السنى أبو اسامه بن سليم بن عبد الهلالي دار ابن حزم عرق الفتح حقرت مولا باز والمسمن صاحب محروبه

عمل اليوم و الليلة أبوبكر أحمدبن محمدبن اسحاق ابن السنى دائرة المعارف العثمانية

عون المعبود محمد شمس الحق العظيم آبادى دار الكتب العلمية

العناية شوح الهداية أكمل الدين محمد بن محمود البابوتيُّ ت ٢٨٧هـ

عمدة القارى في شرح البخارى بدر الدين محمد محمود بن احمد العبني دار الحديث ملتان عزيزالنتاوي مفتع عزيز الرطن صاحب المساوية حمرة الثلاث في تحكم الطلقات الثلاث محضرت موادا نامجمه سرفراز فان صفار ً عدت كشرى احكام مفتى تجدريا شركيل صاحب

# غين

غمز عيون البصائر شيخ احمد بن محمد الحموى ادارة القرآن غيه المتملي في شرح منية المصلى للشيخ ابواهيم الحلبي ٢٥٦٠ سهيل اكيثيمي لاهور

# فاء

للعلامة الشوكاني فتح القدير فآوي حقانيه مفتيان كرام دارالعلوم حقانيه وارالعلوم حقانيه فمآويٰ شِيْخِ الاسلام حضرت مولانا سيد سين احمد د ني و ۲۹۲اه ت ۲۷٪اه مكتبة دينه ديويند مولا نامفتي محمووصاحب ملتان لاجور فآوى مفتى محمود فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن رجب الحنبلي دار ابن جوزي فأوي واحدى علامه عبدالواحد سيوستاني سندى كوئنه باكتتان الفتاوى السواجية ابو محمد سواج الدين على بن عثمان زه زم پبلشوز فآوي خليليه حضرت مولا ناظيل احدسبار نيوريّ فآوي الله مفتي تقي عثاني صاحب كراجي مفتی محبود س کنگهموې تن مفتی محبود سنگهموې کراچی فآوي محموديه فتح الباري في شرح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ و ٨٥٢ ت ١٨٥٠ دار نشر الكتب الاسلامية فتح الملهم حضرت مولاناشير إحرفتاني كتندوار العلوم كراجي فيض القدير الحافظ محمد المدعو بعبد الرؤف المنادي دار الفكر للشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند الاعلام للوچستان بك دُّهو الفتاوى الهندية فتاوي ابن تيميه الشيخ احمد بن تيميه دار العربية بيروت مفتى سيدعبدالرحيم لاجيوريٌ مكتنبه رحيميه فنآوي رحيميه دار الفكر كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام ت ١ ٢٨ فتح القدير فيض البادى حضرت مولاناانورشاه كشميري ت١٣٥٢ مطبعه جازى القاهرة حطرت مولانا رشيداح يركناكون تس١٣٢٣ مكتبة رحمانيدلا مور فناوى رشيدىيه

فتاوي قاضي خان فخر الدين حسن بن منصور او زجندي الفرغاني ت٢٩٥٠ بلوچستان بك دُّبو الفقه الاسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر عالم بن علاء الانصاري الاندربني الدهلوي ت٢٥٨ ادارةالقرآن فتاوي تاتار خانية أبو الحسنات عبد الحي اللكهنوي و ٢٢٢ ا ت٣٠٠٠ دار ابن حزم کواچی فتاوي اللكهنوي الفتاوي البزازية حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب البزاز الكردي ٨٢٧ بوجستان بك ذيو الفقه على مذاهب الأربعة للشيخ عبد الوحمن الجزائري دار الفكر مولا ناشبيراحمة عثاني صاحب فضل البارى فأوي فريدييه حضرت مفتى فريدصاحب اكوژه مختك دار الكتب العلمية ظهير الدين عبد الوشيد بن ابي حنيفة الولوالجي الفتاوي الولوالجية الشيخ اسعد محمد سعيد الصاغرجي دار الكلم الطيب دمشق الفقه الحنفي و ادلته دار القلم دمشق الفقه الحيفي في ثوبه الجديد عبد الحميد محمود طهماز محمد ابو السعود المصرى فتح المعين لشيخ الحديث مولانا محمد زكريا" فضائل اعمال فتاوئ دار العلوم زكريا المفتى رضاء الحق زمزم فتح الوهاب ابو زكريا الانصارى الشافعي فتاوي علماء البلد الحوام مرتبه خالد بن عبدالرحمن للفقيه عبدالله فتاوى الشبكة فتاوى اللجمة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء مرتبه للشيخ احمد بن عبد الرزاق الدويش فتاوى الأزهر فتاوى اعلام المفتين لدار الافتاء المصرية فأوي بينات مجلس دعوت وتحقيق اسلامى مكتبه ببينات كراجي فتح المنان ابوعاصم نبيل بن هاشم الغمري

# قاف

القاموس الوحيد مولانا وحيد الزمان الكيرانوى حسينيه ديوبند قانون العدل و الانصاف للقضاء على مشكلات الاوقاف، محمد قدري باشا المكتبة المكية

فقد في كاصول وضوابط افادات عكيم الامت مرتبه مولانا محمرز يدندوي

دار الكتاب ديوبند

قواعد الفقه مولانا عميم الاحسان

## كاف

كنز العمال علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى ت٩٤٥هـ مؤسسة الرسالة

كفايت أمفتى مفتى اعظم حضرت مولانا محمد كفايت الله دهلوئ وارالاشاعت كرايي

كشف الخفاء للشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني ت٢٢٢ ادار احياء التراث بيروت

كشاف القناع عن متن الاقناع منصور بن يونس بن ادريس البهوتي دار الفكر

كتاب الفتاوى مولانا فالدسيف الله رحماني زمزم يبلشرز

كنز الدقائق ابو البوكات النسفى امدادية ملتان

كتان الحجة على اهل المدينة الإمام محمد بن الحسن الشيباني

,

كشف الاسوار عبد العزيز البخاري

كتاب الآثار الامام ابوحنيفه

كشف البارى مولاناسليم الله صاحب

كتاب الفسخ والتفريق موالاتاعبرالصمدرحاني

## 6

لسان العرب العلامه ابن منظورٌ مكتبة دار الباز مكة المكرمة

لامع الدوادى حضرت مولانارشيداحد كنكوى سعيد كمينى

لسان الميزان ابو الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاني اداره تاليفات اشرفيه ملتان

لغات الحديث حضرت علامه وحيرالزمان

### ميم

مشكاة المصابيح ابو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الطبويزيُّ قديمي كتب خانه كراچي مرقاة شرح مشكواة الملاعلي القاريُّ مكته امداديه ملتان

مسلم ابو الحسن مسلم بن حجاج القشيريُّ و٢٠١ ت ٢١ مكتبة الاشرفية ديوبند

مختصر التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للشيخ محمد قاسم السندي حلب

مختصر القدوري ابوالحسن احمد بن محمد البغدادي سعيد

دار الفكر

مؤسسة علوم القرآن

المحيط البرهاني محمود صدر الشريعة ابن مازة البخارى الوياض منحة الخالق حاشية البحر الوائق العلامة الشامي كوثثه منظومه ابن وهبان عبد البرين محمد ابن الشحنة الوقف المدنى ديوبند نتخبات نظام الفتاوي مفتى نظام الدين اعظمي المقاييس والمقادير عند العرب الشهيدة نسيبة محمد فتحى الحريرى دار المعارف ديوبند مغنى المحتاج محمد بن محمد الخطيب الشربيني التوفيقية معرفة السنن والآثار الإمام البيهقي جامع الحديث مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهي مصطفى السيوطي الرحيباني موقع الإسلام المستدرك ابو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم ٢٠٥٠ مكة المكرمة الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي "ت٥٠٨ دار الفكر مجمع الزوائد مجمع الضمانات العلامة ابي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ت ١٠٣٠ دار السلام بيروت لبنان مسند الامام احمد بن حنيل الامام احمد بن حنيل الشيباني و ١٢٣ ات ١٢٣١ ادارة المعارف كراحي معادف القرآن حضرت مولانامفتي محمد في صاحب ت ١٣٩٦ مصنف ابن ابي شيبة الحافظ ابو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ت٢٣٥ ادارة القرآن المجموع شرح المهذب ابو زكريا يحي بن شرف الدين النووي و ١٣٢ ت ١٤٢ دار الفكر ميزان الاعتدال الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت٨٣٨ دار الفكر العربي الحافظ ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني و ٢٠٢ ت ٣١٠ مكتبه ابن تيميه المعجم الكبير ميرمحمر كتب خانه مولاناعيدالحي لكصنوي مجموعة الفتاوي ابو محمد على بن احمد سعيد بن حزم الاندلسي دار الباز مكة المكرمه المحلئ دار المعرفة ابو عوانه يعقوب بن اسحاق الاسفرائني مسند ابي عواته المغنى عن حمل الأسفار العلامة زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي ٣٠٠ ١٥٨دار الفكر أبو داود صليمان بن داود الفارسي الطيالسي ت٢٠٣ مسند أبى داؤ د دار المعرفة مكتبة المعارف أبو القاسم سليمان بن احمد الطبراني ت٣٢٠ المعجم الأوسط

مسند أبي يعلى الشيخ الاسلام أبو يعلى أحمد بن على الموصلي

المعجم الصغيو

المبسوط

ابو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني و ٢٦٠ ت ٣١٠ المكتب الاسلامي

شمس الائمة ابو بكر محمد احمد السرخسي دار المعرفة بيروت

```
مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني و ٢١١ ت ٢١١
ادارة القرآن كراجي
                                                        المؤطا الامام مالك بن انس
     مراقي الفلاح للشيخ حسن بن عمار بن على الشرنبلالي ت ١٠٢٩ مصطفى الباني الحلبي
                                   المغنى ابن قدامة الحنبلي دار الكتب العلمية
                                                     معارف السنن العلامة البنوري
   مجمع الأنهو شوح ملتقى الأبحو عبد الله بن شيخ محمد داماد افندى دار إحياء التواث
      سملك ذابهيل الهند
                                     مسند حميدي ابوبكو عبد الله بن الزبيو الحميدي
                                             مامنا مدالبنات ١٣٨٤ از حضرت مولانا محمد يوسف بنوري
             مقالات ابو المعاثل      منزت مواذنا حبيب الرحان الأعظى و١٣١٩ه ت٢١١١ه      الجمع العلى موَ البند
                           المقالات الفقهية مفتى رفع عثاني صاحب كلتيه وارالعلوم كراجي
                      مجلة المجمع الفقهي الاسلامي رابطة العلم الاسلامي مكة المكومة
                                        مجلّه المآثر بياد كارعدث جليل حضرت مولانا حبيب الرطن الاعظمي
                   المسلك المتقسط في منسك المتوسط الملاعلي القارى بيروت
                                          المعجم الوسيط ابراهيم مصطفى مع اخوانه
                                                   الموضوعات العلامه ابن الجوزي
                                  معرفة الصحابة ابو نعيم الاصبهاني دار الكتب العلمية
                                         مسند عبد ابن حميد
                                                 مجموعة قوانين اسلامي قاضي مجاهد الاسلام قاتميٌّ
                            المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم الامام القرطبي
                   بيروت
                                                          المنتظم العلامه ابن الجوزي
                                        مختصر تفسيو ابن كثير محمد على الصابوني
                                            للشيخ ابن تيميه
                                                                منتقى الاخبار
                                                مجلة البحوث الإسلامية مكة المكرمة
                               ملفوظات حضرت مولانامفتى محمودهن صاحب كت خانه مظهري
                                الموسوعة الفقهيه الكويتية مع التليقات وزارة الاوقاف بالكويت
```

المفودات في غوائب القوآن الامام واغب الاصفهاني

مجموعة وانين اسلام أكثر تنزيل الرحن صاحب بإلستاني

الموفقات الامام الشاطبي

مسند الامام ابي حنيفة سراج الالمه ابوحنيفه"

المعتصو من المختصو الامام الطحاويّ

مدارك التنزيل ابوالبركات النسفى

المسوى شاهولى الله صاحب

مراتب الاجماع ابن حزم الاندلسي بيروت

المغرب ناصر الدين المطرزى

معين الحكام فيما يتوددبين الخصمين من الاحكام العلامه الطوابلسي "دارالفكو

مشكل الآثار امام طحاويٌّ

معين القضاة والمفتين مولاناتش الحق افغاثي

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عبدالسلام المباركفورى

منية الصيادين محمدبن عبداللطيف بن ملك

مقدمة منية الصيادين للشيخ سائد بكداش

-مجموعة تونين اسلامي قاضي مجابدالاسلام

معارف القرآن حضرت مولانا محمدادريس صاحبٌ

## نون

نصب الرابه جمال الدين ابو محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المكتبه المكية ١٥١ انبل الاوطار للشيخ محمد بن على بن محمد الشوكاني ادارة القرآن كراچي نهاية المحتاج الى شرح المنهاج شمس الدين محمد بن أبي العباس دار الفكر النسائي ابو عبد الرحمن احمد بن شعب النسائي ١٥٠ ٢ ٢٥٠ تقديمي كتب خانه نور الايضاح العلامة حسن بن على الشرنبلالي مجيديه نظام الفتاوي مثن ظام الدين المصرى قديمي قديمي قديمي قديمي قديمي قديمي تضمال ارما المتنائي المصرى قديمي

نتائج الافكار شمس الدين قاضى زاده آفندى دار الفكر

نفع المفتى والسائل مولانا عبدالحيي اللكنوي

واو

وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى العلامة السمهودي

هاء

الهداية ابو الحسن على بن ابى بكر المرغيناني مكتبة شركة علمية

ياء

اليواقيت الغالية في تحقيق الاحاديث العالية للشيخ محمد يونس السهار نفورى

